

# بہور ونصاری تاریخ کے آئینہیں

امام ابن القيم الجوز بيرجمة الشعليه

مترجم شيخ علامه زبيراحمد صاحب

تشیح ونقدیم مولا نامخناراحمد ندوی صاحب

مگ**تبة البخارى** نزدمايرى مجد، گلتان كالونى ، ليارى ناكان ، كراچى -فون: 2520385, 2529008 موباكن: 2300-2140865

# 🕸 يېودونسار ٽاتري کا ميني 🏶 سند 3



# ﴿ جمله حقوق طباعت بجق مكتبة البخاري محفوظ ہیں ﴾

| يبود ونصاري تاريخ كآئينه مي            | نام كتاب      |
|----------------------------------------|---------------|
| إمام ابن القيم الجوزييه رممة الله عليه | تالف          |
| مولا نامختارا حمد ندوي                 | تشجيح وتقتريم |
| مکتبة ابخاری - کراچی                   | ناثر          |
| 1100                                   | تعداد         |
| ول الما                                | طبع           |
| شخ محسن اكرم                           | زيراتمام      |
| الجحت پرنشگ پریس ، کراچی               | پیل           |

اشاکست مکتبه انعامیه دکان نبر 24، قاسم سینز، اردوباز ار، کراچی وزن نبر: 24، 2216814، 2918396



### 

# ه يبودونسارئ تارخ كآتينين ه سخه 4 فهرست



| مضامين صفحه نمبر                                                                      | نمبر |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ابدائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            | 10   |
| برخی پر 📗 💮                                                                           |      |
| وخيرج                                                                                 |      |
| فعل: اسلام ہے روگر دانی افتیار کرنے پر دھکی                                           |      |
| فعل: بعث نبوي ﷺ سے پہلے اقوام عالم كي حالت                                            |      |
| رسول الله عظافي رطعن وصفح كرنے والوں كى ترويد كرنا الله كر حقوق ميں سے ب              |      |
| عاكل الكتاب                                                                           |      |
| مرف رياست كى لا في في الى كتاب كواسلام تؤل كرف فيس روكا                               |      |
| حق کے قبول کرئے میں جوا سباب ماضع میں ان کا میان                                      |      |
| يبود كعال ، ني كريم صلى الله عليه وملم كوائي بيؤل كي طرح يجانة تقى                    |      |
| نصاری کا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رسالت کا اٹکارگرنا کوئی تعجب خیز امرقبیس جیک |      |
| انھوں نے خداکوگالی دی ہے                                                              | 55 . |
| صليب كے متعلق نصارى كى حماقت كا بيان                                                  |      |
| نساری کی نماز معبود کاندان از انا ہے                                                  |      |
| اکثر نصاری مقلد ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |      |
| نساری کے رئیسوں میں جونوگ تی کر مح صلی اللہ ملیہ وسلم پر ایمان الا نے ان کا بیان      |      |

| صفحه نمبر          | 1721 | مضامين          |
|--------------------|------|-----------------|
| Nicodom "commonen. |      | Marian Contract |

| تورات والجيل ميں نجي كريم صلى الشعليه وسلم كى صفات كا تذكر وكرنا بيذياد و بليغ ہے                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بنبت استح كصرف آپ كانام ذكركياجا تا                                                                |
| الله تعالی کی جانب سے نازل شدہ کتابوں میں بی کر پر پائٹ کے ذکر پر پارہ دلیس                        |
| تورات والجيل ك ينول من اختلاف كاميان الماجيل ماريخ كرة كين من                                      |
| الل كتاب ك تح يف اوررسول الله عظي كا صفات ك چمپاني كا تذكر و السلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| گذشتہ کتابوں میں رسول اللہ عظیمہ کی بشارت اور آپ کی صفات کے بیان پر مشتل                           |
| چندنصوص کا تذکر و،اوران کی ولالت اورشر بیت کے واقعے ہے مطابقت کی توخیح 119                         |
| نساري أيك ايم يح پرايمان ركت جس كاكوئي وجود نيس اور يبود و جال كينتظر بين                          |
| الليس ونصاري اوريق سے اعراض كرتے والے كابدله                                                       |
| لمال                                                                                               |
| لمل                                                                                                |
| نسل                                                                                                |
| انمان                                                                                              |
| مؤلف اور يېودې كے درميان ايك مناظره كابيان                                                         |
| حديث مبل مولى عثمه النعر اني                                                                       |
| عديث وهبعن الزبور                                                                                  |
| حفرت دانیال کی قبر میں پائے گئے پھر کی خبر                                                         |
| قىل                                                                                                |



#### @ يبودونسارى تارى كآئينيس الله صفى 7

| امين صفحه نمبر                                                                          | مض      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ەِل كى تابل ئدامت غلطيول اور برائيول كابيان                                             | يبود لو |
| ا الگ الگ متقرق راستوں پر چلنا اورعلم الذباحة كتا ب كا گھڑ ؟                            | good.   |
| کے علماء و فقتهاء کے بدتر بین حیلوں کا بیان                                             | 29%     |
| ن شریعت پیرے کراپینے بھائی کی بیو وے شادی کرے یا ذات ورسوائی                            | يبودة   |
| ئت کرنے پر <del>بیا</del> رر ہے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | برواث   |
| ، امتوں سے بندروں کے بھائی بہود ایول کی رسوائی کا بیان ، اور درحقیقت                    | مثلف    |
| ہ بنیاد ٹی سب کی بنا و پر ان کے دمین و آ خار مث گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |         |
| ا پی نماز دن میں صرف دیگر قوموں کو بددعاا دراللہ تعالی پر بہتان طرازی کرتے ہیں  293     | 125     |
| ئی کے دین کی بنیا دانلہ پر دشنا م طراز کی اورشرک ہاللہ پر قائم ہے                       |         |
| ت مریم علیباالبلام اوران کے جیے حضرت میسی علیه السلام کے بارے میں گدھے                  | p       |
| ئل نساریٰ کے اعتقاد کا بیان                                                             |         |
| بی نے اپنے وین کے تمام فروعات میں بھی حضرت کی مخالفت کی ہے                              | نساء    |
| ب اور پادری ان کے گنا ومعاف کرویتے ہیں اور ان کی مورٹوں کو پاکیز ہناویتے ہیں 00         | ela     |
| ت کے باور یوں اور را ہیوں کوا دکا م شرعیہ کا حا کم نبیل بنایا نصار کی گالفت بیود سے 00  |         |
| رئ کی اہائت پ سے بڑی شیانت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |         |
| رای کی کتابوں میں ایاب الارب اور اسیدا ے مشتبہ دونے کا کیا مطلب ہے؟                     |         |
| ا کال ہونے کے خلاف صلیب پرستوں کے جواب کا انتظار                                        | 5       |
| کے حلول کا عقید و بعض بدعتی صوفیا ءاور جہیہ نے بھی اختیار کیا ہے بعض نام نہاد           | اك      |
| م جماعتوں نے بھی اس شرک و کفر میں نصاری کی موافقت کی ہے                                 | مسل     |

#### @ يبودونسارى تاريخ كآئينيس ه صفحه 6





| صفحه نمبر                | 8                                              | مضامين                        |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| 372                      |                                                | چوشمى مجلس                    |
| 373                      | ***************************************        | بانجدي مجلس                   |
| 374                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        | چىنى ئېلى                     |
|                          |                                                |                               |
| 377                      |                                                | آ څهو ين مجلس                 |
|                          |                                                |                               |
| 380                      |                                                | رسوش مجلس<br>دسوش مجلس        |
| وں تو وہ اس کے تبول      | الی قوم پر چش کی جائے جومعبود کوند پیچائے ا    | 8 8                           |
| 381                      |                                                | کرنے ہے۔<br>کرنے ہے دک جا کمج |
|                          | كا تكادكر كيكسي في پرايمان لا نامكن فيس ومحد   |                               |
|                          | ده ولاك كرتے والے إس                           |                               |
| السليط مين الماسقة       | ت میں خالق اور اس کے حقا کُق کا انکار کرنا ہے  | نبوت كاانكاركر ناحقيقه        |
| 390                      | جرانيون كابيان                                 | مچوس ،نصاری ، یبود کی         |
| لل سود څوراور تمام لوگول | تعل عبد تحريف وحسد كابيان ، يبودا نبياء ك قا   | يبودكي حدد رجه غباوت          |
| 393                      | ن طرازین                                       | ے بڑھ کر گراہ و بہتا ا        |
|                          | ن کامنور ہوجا نا اورظلت و تار کی کا کا فور ہوء | آپ کی نبوت سے زیم             |
|                          | ر کی میں ہاور موسی روشی میں ہے                 |                               |



#### صفحه نمس

#### مضامسن

|          | مثلیث کا عقید در کھنے والے نصار کی نے اللہ کی ذات کی نقدیس ادر صفات کمال کے ساتھ<br>ساتھ کا عقید در کھنے والے نصار کی نے اللہ کی ذات کی نقدیس ادر صفات کمال کے ساتھ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 334.     | اس کی توصیف کرنے میں انبیاء کے اصول کی مخالفت فی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                             |
|          | ح مے یہ با مطابقوں تلب و سوتا تو تمام انبیا مرکی نبوت باطل ہوجاتی موی علیہ السلام سے                                                                                |
| 337      | ا کرچہ بن میران کیا ہے ۔ ہوری اور اس<br>پہلے اور ان کے بعد میں بنواسرائیل کا بیان                                                                                   |
| 341      | ہے۔<br>نصاریٰ محمد اللہ کی نبوت کا افکار کر کے دھزت میں کی فضیات ونبوت کو ٹابت نیس کر کے تقصیات نوٹ                                                                 |
| 343      | نصاری خمافظه می بوت ۱۰۰ در رئے سرت کی بات انگرانا تا بل اعتباد ہے                                                                                                   |
|          | حفزت ميسي عليه السلام كے على يجودوهاري ورد الله                                                                                                                     |
| 345      | نساری اپنے دین بی تمام امتوں سے زیاد واختلاف رکھتے ہیں جس پر نساری کے مشہور قرتے                                                                                    |
| S Silver | شغق بس ان چرول کا بیان                                                                                                                                              |
| 346      | حضرت سی کی شخصیت کے بارے بیس نصاری کے مصبور فرقوں کے اختلاف کا بیان                                                                                                 |
|          | یں اللہ مسیمیں کی رس کر دیں سے جمینان کی میتان طراز بول ہے بری کیا اور اعلم                                                                                         |
| 350      | اعلی مرجے پر فائز کیا نیز اللہ رب العلمین کی ذات کوچھی ان کی بہتان همرازیوں سے پاک سے سے                                                                            |
|          | ماں نہ رہ کا کہ ہذہ اس محلسوں کا بیان جس میں بعض نے بعض کی تحفیر کی اور لعت بھیجاء                                                                                  |
|          | دنہ میں رہ ۔ ۔ تماران اس کے بعدآ سان پراٹھائے جائے تک کا تصبہ                                                                                                       |
| 351      | سوو د قیاصر و کے باتھوں ان کے مبعین کو جوتھیمیں جی اس کا بیان                                                                                                       |
| 358      | ولس وہ سلافض ہے جس نے حضرت سے کے بارے میں لاہوت ونا سوت کاعقبیرہ ایجاد کیا                                                                                          |
| 359      | نساری کا پېلااجماع                                                                                                                                                  |
| 361      | سب ہے پہلے جس نے صلیب کی شکل و ویت بنائی و آسطنطین ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                           |
| 364      | نساری کی دوسری مجلس جس میں الا مان <i>د کو گوڑ اعمیا</i>                                                                                                            |
| 371      | نساری کی تمیری مجلس                                                                                                                                                 |

#### ابتدائيه

و نیا میں اسلام کے ظہور کے ساتھ ہی وو بڑی مخالف طاقتیں ہرمحاذ پر اسلام کے آ ہے ساسے رہیں، یہود و نصاری، چونکہ اسلام سے پہلے دنیا میں انہی دونوں نداہب کا بول بالا تھا اور دونوں نداہب بنی اسرائیل کی نسل میں تھے اور دنیا کی علمی، ندہجی، اقتصادی اور سیا ک بیاط پر یہی دونوں ندہب چھائے ہوئے تھے، بید دونوں ایک دوسرے کے حریف ضرور تھے لیان ان دونوں کا مشترک حریف کوئی دوسرانہیں تھا، لہٰذا میدان میں یہی دونوں صدیوں تک ایک دوسرے کی حریفائی کے ساتھ بلاشرکت غیرے دنیا پر حکمرانی کررہے تھے۔

اید دوسرے تا ریوں کے بیودیت اور نفرانیت دونوں ہی آ سانی نداہب تھے، یہودی حضرت موئی علیہ السلام پر بازل شدہ انجیل کو بغل میں دبائے نازل شدہ انجیل کو بغل میں دبائے نازل شدہ انجیل کو بغل میں دبائے ہوئے جوئے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ وونوں ہی نسل ابرا بیسی سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت ابرا بیسی علیہ السلام کو اپنا جد اعلی اور دوحانی مرشد مانے تھے اس لیے بیدونوں عالمی حضرت ابرا بیسی علیہ السلام کو اپنا جد اعلی اور دوحانی مرشد مانے تھے اس لیے بیدونوں عالمی قدیم ند بہ اور صاحب کتاب ہونے کی وجہ ایک دوسرے کے خلاف اپنی دینی برتری کی قدیم ند بہ اور دونوں تی اپنی نبیت حضرت ابرا بیسی علیہ السلام کی طرف کرتے بھی میں بھیشہ گئے رہے اور دونوں تی اپنی نبیت حضرت ابرا بیسی علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے دخشرت ابرا بیسی علیہ السلام عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابرا بیسی علیہ السلام عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابرا بیسی علیہ السلام عیسائی تھے۔

ابرا بیم علیہ اسلام میسان ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کی والدہ حضرت مریم علیبالسلام پر انتہائی فخش الزامات لگاتے تھے جتی کہ عیسائیوں نے یہودیوں پر سیالزام بھی لگایا کہ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی پر چڑھا دیا۔ان دونوں ندا ہب کی باہمی جنگی مہم شدت سے جاری تھی اوردونوں کا مرکز ملک فلسطین وشام تھا۔

### 回 يبودونصارى تارخ ك آئيندين 國 صغه 11

ید دونوں چونکہ آسانی شخصاس لیے تو را قوانجیل کی ہزارتح بیف کے باوجود بھی ان میں ایسے واضح اشارات موجود سخے جن معلوم ہوتا تھا کہ و نیا کا آخری نبی عربوں کی سرز مین پر عنظر بسمبعوث ہونے والا ہے حضرت موکی اور عیسی علیما السلام کی پیشنگو تیوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کھلی شہاد تیں موجود ہیں اس لیے یہود و نصاری آپ کی نبوت کے ادان کا شدت سے انتظار کررہے تھے۔

### لتين

جیسے ہی مکہ سے اعلان ہوا کہ بنی اساعیل میں ایک نبی کی بعثت کا اعلان ہوا ہے جو نہ صرف عربوں کو بلکہ ساری دنیا کواپٹی نبؤت پرائیان لانے کی دعوت دے رہے ہیں جس میں میہود ونصاری بھی شامل ہیں ، تو ان کے کان کھڑے ہوئے اور انھوں نے مستقبل میں اسے میہود بت اور عیسائیت دونوں کے لئے مشترک خطر ومجسوں کیا۔

اوّل ہے کہ نوّت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے نکل کراپ بنی اساعیل کی طرف نعقل ہو گیا ہے جوان کے لیےنا قابل بر داشت سانحہ سے تم نہیں تھا۔

دوسرے بید کہ تو را قوانجیل کی اہمیت قرآن کے نزول کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ تیسرے بید کہ دنیا کا نہ تبی پا بیتخت بروشلم سے نتقل ہو کران کے حیز اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ مکہ کے کعبۃ اللہ کی طرف نتقل ہو گیا جہاں ساری دنیا کے لوگ یہودیت اورعیسائیت کو چھوڑ کراسلام کے پرچم تلے جمع ہوں گے۔

چوتھ یہ کہ قرآن نے اُن تمام جھوٹے عقا کداور من گھڑت قصّوں کا پر دہ فاش کرنا شروع کیا جو یہودوفصار کی نے اپنے اپنے انبیاء سابقین خصوصاً حضرت عیمیٰ اور مریم علیہالسلام پر نگار کھا تھااور تو راۃ وانجیل میں اپنی من مانی تحریف کرر بھی تھی اور دین موسوی اور عیسوی کوسنح کرر کھا تھا، تو حید کی جگہ تثلیث پرعیسائیت کی بنیا در کھی تھی ۔

اس كتاب كے مطالعے سے ان تمام جھوٹے رو پيگنڈوں كى قلعى كھل جائے گى اور پڑھنے والول کے دلول پر اسلام کی حقانیت کانقش و وام ثبت ہوجائے گا۔

اسلام کا تقابلی مطالعہ کرنے والوں کے لیے بیا کتاب ایک رہنما اور حق کی معلّم ثابت ہو گ۔ کتاب انتہائی فنی اور تحقیقی ہونے کے باوجود اس کے ترجمہ کی زبان نہایت آسان اور عام فہم ہے۔ ہمارے فاضل عزیز دوست جناب زبیراحدصا حب نے کتاب کے ترجمہ کاحق ادا کر دیا ہے۔امید ہے کہ بیمفید کتاب علمی اور دی خلقوں میں محبت اور عقیدت کی نظرے یڑھی جائے گی۔

خادم الكتاب والسنه مختارا حمدندوي

ري الآفر ساماه اكور ١٩٩٣ - ١١٠٠

# 12 مؤ 12 金 سؤ 12 電 سو 12 電 سو 12 電 سو 12 電 ・ ・

ساتھد ہی انہیں اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت ہے قیصر و کسرئی سے محل لرز تے و کھائی وے رہے تھے، انہیں یقین ہونے لگا تھا کہ اگر خاموثی برتی حمیٰ تو اسلام کی شعاعیں سارے عالم میں پھیل جائیں گی۔ یکی وہ اسباب تھے جن کی بنا پرانک طرف تو ان دونوں نداہب نے اسلام کے خلاف نفرت کی مہم چلائی اور اسلام اور پنجبر اسلام اور ان کے ابتاع و تابعین پر بدترین قتم کے الزامات لگائے اور دوسری طرف ان کی حکومتوں نے ہر طرف سے اسلامی قلعوں پر فوجی حلے شروع کیے، اس طرح یہود و نصاریٰ کی مشتر کہ جدوجہد نے اسلام اور سلمانوں کو ہرماؤ پردفاع کے لیے مجور کیا۔

چنانچەزىرنظرىتاب "بداية الىيارى فى اجوبتداليبودانصارى" اسلام كے خلاف يبودو نصاری کے جھوٹے پروپیگنڈوں کا نہایت مدلل اور مسکت جواب ہے۔ اس کتاب کے مصنف حافظ ابو بكرابن القيم الجوزي رحمه الله عليه اسلامي دنيا مين ايك مجة وكي حيثيت في تشليم کیے جاتے ہیں۔وواپ استاد ﷺ الاسلام ابن تیمیدرصتداللہ کے علوم وفنون کے حقیقی تر جمان ، جامع عالم، اسلام کے بہترین مناظرا ورز بروست صاحبِ قلم مجتبدا ورمحدث تھے۔

ا پنی اس کتاب میں انھوں نے یہود ونصار کی کے ایک ایک اعتراض کا بنیہ اُدھیڑ کر ر کھ دیا ہے ساتھ ساتھ توراۃ و انجیل پر اپنے گہرے مطالعے کی وجہ سے بہودیوں اور عیسائیوں کی کتب ساویہ میں باطل تحریفات کا پروہ ایسے دل نشیں انداز میں فاش کیا ہے کہ كتاب يوه كرجهان اسلام كى حقانية كانقش ول يرجم جاتا ہے وہيں يبود ونصار كى كى صلالت

اس کتاب سے اسلامی شریعت کے اُن بنیادی مسائل پر نہایت تحقیق انداز میں روشنی پڑتی ہے جو ہمارے مدارس اور ویل طلقوں میں فراموش کرویے گئے ہیں۔ آج ساری ونیا میں یہود یوں اورعیسائیوں اور دوسری اسلام وشن طاقتوں نے متحد ہو کراسلام پر بلغار کر رکھی ہادراسلام کوایک وحشی وین کی صورت میں پیش کرنے کی ندموم کوشش کی جارہی ہے۔

besturdubooks.wordpress.com

# 🕸 يېددونسار لى تارىخ كر آئيندى 🚳 صفى 15

# عرض مترجم

الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيّد المرسلين محمد و آله و اصحابه اجمعين!

علامه ابن قیم کی کتاب ' ہدایۃ الحیاری فی اجو بتدا لیہودوانصاری' کا اردوتر جمہ میری ایک شخصانہ کوشش ہے۔ کتاب کی افا دیت کو مدنظر رکھتے ہوئے جب میں فی اس کے اس کا قادیت کو مدنظر رکھتے ہوئے جب میں فی اس بوااور کتاب کے قدیم اسلوب، مناظر اندا نداز، طویل جملوں، عامض احساس ہوااور کتاب کے قدیم اسلوب، مناظر اندا نداز، طویل جملوں، عامض تراتیب اور تو رات وانجیل کی پیچیدہ عبارتوں نے ترجمہ میں بہت دشواریاں پیدا کیں۔ اور قریب تھا کہ میں ہمت ہار بیشتا لیکن پیچامحتر م جناب عبیدصاحب پیدا کیں۔ اور قریب تھا کہ میں ہمت ہار بیشتا لیکن پیچامحتر م جناب عبیدصاحب کا مران جام ویا اور حب استطاعت اس کی سجے ترجمانی کی کوشش کی۔ اللہ تعالی کا مران جام ویا اور حب استطاعت اس کی سجے ترجمانی کی کوشش کی۔ اللہ تعالی کے دعا ہے کہ ہماری اس حقیر کوشش کو قبول فریائے اور قار تین کو استفادہ کی توفیق دے۔

والسلام زبیراحمد جامعی قصلیت الامارات بمبئی ۱۹۹۳/۷/۷

## بىم الله الرحنى الرحيم عرض ناشر

الحمد ملتبة البخارى كراچى كويداعزاز حاصل ہے كديد على اور دينى اوار وقر آن وسنت اور اسلامى تعليمات پر جنى لفريچر كو ملك اور بيرون ملك عام كرنے ميں اپنا كردار اواكر رہا ہے۔ گوكھ مكتبة ابخارى كے قيام كو زياد و عرصة نييں گزرا، كيكن چر بھى اس كى علم پرورى اور كتاب دوتى كى روايات عام ميں ۔

ہمارے اس علمی اور دینی ادارے کے قیام کا برنامقصد قرآن وسنت اور دینی تعلیمات کواس انداز میں عام کرنا ہے کہ جس سے اشحاد امت کے جذبات پروان چڑھ سیس اور دین کی ترویج و اشاعت میں کر دارادا کر سیس ۔ اس عظیم مقصد کے بیش نظر ہمارے ادارے نے اسلامی ورثے کی اشاعت کا بیز واٹھایا اور بیوزم کیا کہ اس ادارے کے ذریعے ایسادینی اوعلمی لٹریچ شائع کیا جائے جو وجدت اُمت اورا تجادبین المسلمین کیلئے اپنا کر دارادا کر سکے۔

زیرِ نظر کتاب ' بیبود و نصاری تاریخ کے آئینے میں' ای سلسلے کی ایک کڑی ہے۔امام ابن القیم الجوزی ' کی بیگر انقدر تصنیف جس کا ترجمہ محترم شیخ علامہ زیراحمہ صاحب نے کیا ، جے دیکھ کر میں اتنامتا تر جواکہ اسطیع کرنے کا ارادہ کرلیا۔ بیک بنصرف اسلام کے خلاف یہود و نصاری کی جیوٹے پر و پیگنڈے کا جواب ہے بلکہ مؤلف کے (تورات) اور (انجیل) پر گہرے مطالعہ کی وجہ سے اپنے موضوع پر عظیم ترین کتب میں شار ہوتی ہے۔اللہ تعالی اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے اور پڑھنے دربار عالی میں قبول فرمائے اور پڑھنے والوں کو ہدایت اخذ کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

عبدالواحدقا دری مدیر مکتبهٔ البخاری کیماکتوبرست: جس نے مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دوسراوین قبول کیا تو اس کا دین خدا کے بیبال مقبول تبیں ہوگا بلکہ وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔

اس دین کے اعزاز میں یمی بات کافی ہے کہ الله رب العالمین نے مخلوق کی شہادت سے ملے خود ہی اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہی دین اس کا پسندیدہ دین ہے، نیز اس کی تعریف کی ہے اس کے ذکر کو بلند کیا ہے اس کے مانے والوں کوای سے شتق نام عطا کیا (لیعن مسلم کہا) نیز اس بنیاد پر جوقرابت داری مشتل موتی ہے(ان کوسلمین کہا)

ارشاد خداد ندی ہے:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ " وَالْـمَالَيْكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا ۚ بِالْقِسُطِ \* لْآوِلْهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ (الْحَران ـ 18)

الله تعالى في اس بات كي كوائى دى كداس كسواكوكي معبود ليس، نيز فرشتون اورالل علم في مجى كوابى دى اس خال ميس كدوه خذا عدل كو قائم كرتے والا باس كے سواكو كى معووثيل

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلاَمُ (الْمُران-19) الله تعالى كرزويك وين صرف اسلام ب-

الله تغالى في مسلمانون كواوكون يرقيامت كه دن كے لئے گواه مقرر كرركھا ہے كيونكه اسلام قبول کرنے کے منتیج میں ان کے قل وعمل نیت واعتقاد میں در تنگی دراست روی پائی جاتی ہے۔اور گذشترتقدير كنوشترى مي سي يزان كے لئے مقدر كردى كئ تى -

ارشادخداوندی ہے:۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ \* هُوَاجُتُبُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّذِيْنِ

### 日色 كيدوونسار تارخ ك آكينيس のも かも 16

#### يسمُّ الله إلرحمن إلرَّحيم

تمام تعریف اس خدا کے لئے ہے جس نے ہمارے لئے دین اسلام کو پہند کیا اوراس کی صحت پر واضح کیلیں فراہم کیں پھراعتقا داورمعرفت کے قابل یقین راستوں کی وضاحت کی اور اس کے احکام کو بجالانے نیز حدود کی حفاظت کرنے پراج عظیم کا وعدہ فرمایا۔اس پر چلنے والوں کے لئے روے تواب اور عظیم کامیابی کے خزائے جمع کے۔اس کی تابعداری اوراحکام کی بجا آوری کو ا مارے اور فرض قرار دیا۔ اس کے ستونوں نیز اواز مات واسباب کو مضبوطی سے تھا۔ رہنے ی فرضیت کی مہر شبت کی۔

غرض کہ یبی وہ دین ہے جس کواس نے اپنے لئے اور اپنے انبیاء ورسل اور مقدس فرشتو ل کے لئے پند کیا جس پر چل کر ہدایت یافتہ حضرات نے ہدایت پائی اور انبیاء ورسل نے جس کی

ارشاد خداوندی ہے۔

ٱفْغَيْرَ دِيْنِ اللَّهِ يَشْغُونَ وَلَـٰهُ ٱسْلَـمَ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَٱلْأَرُضِ طَوْعًا وْكُرُهُا وْ الَّذِهِ يُرُجَعُونَ ٥ (اَلَّ مُراك -83)

کیا وہ وین خداوندی کو چھوڑ کر دوسرا دین حلاق کررہے ہیں ، حالانکہ آسان وزمین کے اندر جھنی چزیں ہیں سب نے خوات تا خوات اس کی تابعداری کی ہے اور بیالوگ بھی ای کی

اس ندیب کے آجانے کے بعد اولین و آخرین میں سے کوئی بھی وین کسی کی جانب ے نہیں قبول کیا جائیگا (بلکہ تمام ادیان کو چھوڑ کر اس کی اتباع واجب ہوگ ) جیسا کہ ارشادخداوندی ہے:۔

مِنْ حَرَجٍ مِلْلَةَ آبِيْكُمُ إِبْرَهِيُمَ مُ هُوَ سَمِّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبُلُ ٥ (المُحـــ 78)

اے مومنوا اللہ کے دانتے میں پوری طرح جباد کرواس نے تم کو چن لیا ہے اور وین جس تنہارے لئے کوئی گئی نمیں رکھی ، پرتمطارے باپ ابرائیم کا دین ہے اس نے تنہارانام پہلے ہے مسلمان رکھا ہے۔

#### ای سوره میں بیھی ارشاد ہے:۔

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيُدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۚ هُوَ مَوْلِكُمُ ۗ فَنِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ النَّصِيُرُ٥ (الْحُ-78)

تا کے رسول تعبارے اوپر گواور ہیں اور تم لوگوں پر گواور ہو البندا تماز قائم کر واور زکو قاد واور اللہ کو معنبولی ہے تھام لو، وہی تنہارامولی ہے چس کیا ہی بہتر مولی اور مدوگا رہے۔

الله تعالی نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ بید مین تمام دینوں میں بہتر ہے جس کے فیصلے سے بہتر اور قول سے حیاکسی کا قول ٹییں۔

#### ارشاد خداوندی ہے:۔

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنَا مِّمُّنُ آسُلَمَ وَجُهَهُ لِلْهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَيْهُمَا \* وَاتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيُلاً ٥ (السَلَمَ 125)

اس محض ہے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے کوسرا پاخدا کے حوالے کر دیاای حال بیس کہ خدا اس کے اوپراحسان کرنے والا ہے اور اس نے بچسو ہو کر اس ملت ابرائیسی کی انتہائ کی ہے جس ابرائیم کو قدائے اپنا دوست منایا۔

ا کیا اونی بصیرت ہے کا م لینے والا شخص بھی اس دین کی سچائی کی تمیز کرنے سے عاجز نہیں ہے جس کی بنیا داور تھارت خدا کی عبادت اور خلا ہر و باطن ہر حال میں اخلاص کے ساتھ اس کی رضا کے مطابق عمل پر ہے جس میں مخلوق کے معالمے میں عدل واحسان کا حکم دیا گیا ہے۔ جس میں

شیطان کی عبادت کے بجائے رحمال کی عمادت کوتر جی وی جاتی ہے۔ اس کے مقالبے میں ان نداہب کی وروغ الوئی میں بھی کوئی شرنہیں کرسکتا جس کی بنیاد نہایت بودے اور ڈھے جانے والے گڑے ہے کے کنارے ایک ریتلی زمین پررکی گئے ہے کہ ذرا بھی پوچھ پڑے تو وہ ممارت خود ہی نہیں بلکہ اپنے رہنے والوں کو لے کر پیٹھ جائے اور جہنم میں لاگرادے۔مثلاً وہ فد ہب جس کی بنیاد آتش برحی پر ہے،جس میں رصان اور شیطان واو ثان کے درمیان شرکت کامعابدہ ہے۔ای طرح وہ دین جس کی بنیاد صلیب برتی ہر ہے، جن کے بہاں دیواروں اور چھتوں پر بنی ہوئی تصاویر کی یو جاہوتی ہے، جن کا نعوذ باللہ سی گھناؤ نا نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی عظمت کی کری کوچھوڑ کر ماں کے پیٹ میں آ پہنچا، جہاں اس نے حیض کے خون اور آ متوں کی تاریکی میں ایک لمبی مت گزاری۔ پھراس کی پیدائش ہوئی اورایک دودھ پینے والے بیجے کی شکل میں آہت آ ہت پروان چڑھنے لگا، پھر کھانے بینے پیشاب کرنے ، سونے ، بچوں کے ساتھ کھیلنے، شہلنے فرض کہ بھین کے تمام ترکات بشریہ ہے گزرتا ہوا اس لائق ہوا کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے چنانچہوہ یہودیوں کے بچوں ك ما تحد اسكول جانے لگا، جہال اس نے حسب استطاعت تعليم حاصل كى ، پھراس كے ختنے كى نوبت آئی اس کے بعد وہ دور آیا جب کہ بہود نے اس کوایک جگہ ہے دوسری جگہ بھا نا اور نکائنا شروع کیااس کوقید کیااور مختلف قتم کی ذات و عجت ہے دوجیار کیا، پھراس کے سرکی بدترین کا نٹوں ے تاج پوٹی کی ، پھرا ہے بانس کی بے لگام سوار کی پر سوار کیا لوگ تماشرہ کی رہے تھے پھراس کو اس مخصوص سواری ( یعنی سولی ) پرسوار کیا گیاجس کے تصورے دل جہم لرز جاتے ہیں، پھراس کے ہاتھوں اور باؤں کو ہاند ہودیا گیا اوران پرایس کیلیں نصب کی کنٹیں جو ہڈیوں کو چور چوراور گوشت کو تكوّ كردي كردي بي بين اوروه يفريادي كرتي ره كيان يا قوم ارحوني " الم ميري قوم كيالوكو مجھ پررحم کرولیکن کوئی بھی مدو کے لئے تیار فیس ہوا۔

ا محکے نزد کیا بھی وہ ہتی ہے جواو پر پنچے دونوں و نیاؤں کی مدتر ہے جس کے سامنے آسان وزمین کے تمام لوگ ہاتھ پھیلائے میں اور ہرآن دوا کیا نئی شان میں رہتی ہے۔

دنیا کے بعد کوئی دنیانہیں جس کوشلیم کیا جائے۔اوراس دنیا کی کوئی ابتداءوانتہائہیں قبرے اٹھائے جانے کی کوئی حقیقت نہیں، جنت وجہنم کا کوئی وجووٹہیں۔صرف نوافلاک دس عقول اور جارار کان ہیں۔افلاک گردش کرنے ہیں،ستارے سیر کرتے ہیں ارصام لوگوں کو پیدا کرتے ہیں اور زمین نگلتی جاتی ہے ،غرض کہ بھی و نیابس سب تجھے ہے۔

الله تعالی فرما تاہے:۔

وَقَالُوا مَا هِنَى اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَاۤ اِلَّا الدَّهُرُ ۗ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمُ اِلَّا يَطُنُّونَ۞ (اللَّامِةِ ـ 24)

کفار کہتے ہیں کہ یجی دنیاسب کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے اور پیدا ہوتے رہتے ہیں ہم کو صرف زبانہ ہلاک کرتا ہے، حالا لکدا سے متعلق افھیں پچھٹم نہیں صرف بیان کا گمان ہے۔

اور میں گواہی ویتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، وہ یوی بچوں سے بے نیاز ہے ،اس سلسلے میں تمام باطل پہندوں کی بہتان تر اٹنی اور مگذ بین کی غلط بیانی سے پاک ہے مشرکین کے شرک سے بالکل منزہ اور لمحدین کے خرافات سے میرا ہے اس کے باوجود بھی جنھوں نے اس کے ساتھ کی کوشریک شہرایا۔ انھوں نے اللہ پرافتر اپر وازی کی صلالت وگراہی کے قعر مذات میں جاگرے اور تھلم کھلا اسے نفس کو خسارے میں ڈال دیا۔

ارشاد خداوندی ہے:۔

مَا اتَّخَذَاللَّهُ مِنُ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنُ اِللهِ إِذَّا لَّذَهَبَ كُلُّ اِللهِ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلاَ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ \* سُبُخنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعلَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ٥ (الوضون - 92-91)

الله تعالى نے اپنے لئے كوئى لا كائيں بنايا اور نداس كے ساتھ كوئى معبود ہے آگرائى بات بوقى تو برمعبودا چى پيدا كرد وظلوق كے ساتھ والگ ہوجا تا اور بعض بھن كے او پر ظلبہ حاصل كرتا ۔ الله تعالى پاك ہے اس چيز ہے جس كے ساتھ وواس كى صفت بيان كرتے ہيں وو بلند ہے اس ہے جو وہ شرك كرتے ہيں۔ اس ہستی سے متعلق ان کا یہ بھی تصور ہے کہ اے موت لائق ہوئی اور وہ چٹان و پھر لیا مئی میں ڈِن کر دیا گیاان تمام مراحل ہے گذرنے کے بعد پھراچا نک قبر سے اٹھ کھڑا ہوااور عرش پر جا پہنچا جس ند ہب کے یہ بنیادی تصورات ہوں تو پھر فروعات کی کیا حالت ہوگی۔

ای طرح وہ نہ ہب جس کی بنیاد گھڑے ہوئے افکار ونظریات کے مطابق تمام اجناس اراضی کی مختلف اقسام والوان کے تراشیدہ معبودوں کی عبادت پر ہے جس کے سامنے وہ عاجزی و انگساری کرتے ہوئے تھوڑیوں کے مل گر جاتے ہیں، جن کا خدا، ملائک، کشب درسل اور قیامت کے دن سزاوجز ایرکوئی ایمان فہیں ہے۔

ای طرح اس مبنوض امت کا بھی وین ہے جوخدا کی خوشنودی ہے بالکل ای طرح نکل گئے ہیں۔ جیسے کے میں۔ جیسے کہ سانپ اپنے کا مجلی ہے نکل جاتا ہے۔ جن پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے اور ذلت کی مار پڑی ہے۔ جنھوں نے تو را ق کے احکام کو لیس پشت ڈال کراس سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس کے بدلے حقیر اور اونی چیز کوخر بدلیا جس کی وجہ سے خدا کی تو یتی ان سے رخصت ہوگئی، ذلت ورسوائی نے ان کوآ گھیرا۔ خدا اور اس کے رسول نیز فرشتوں کے دوست کے بجائے شیطان کے دوست کے بجائے شیطان کے دوست کے بجائے شیطان

ای طرح ان بود اور ڈھے جانے والے نداہب میں وہ ندہب بھی ہے جن کی بنیاوان نظریات پر ہے کہ خدا کا وجود صرف ذہن میں ہے خارج میں نہیں۔ ندوہ عالم میں داخل ہے اور نہ بی اس سے جدا اور علی ہوں ہے۔ وہ سنتا اور ویکھتا بھی نہیں اور نہ بی خلوقات میں ہے کسی چیز کاعلم رکھتا ہے اس سے جدا اور علی ہوں ہے کہ چیز کاعلم رکھتا ہے۔ اپنی خواہشات کی بحیل بھی نہیں کر پاتا۔ حیات قدرت اور افقتیار کی صفت سے وہ کوراہے۔ آبان وز مین کواس نے چیودن میں پیدائیں کیا بلکدان کا وجود ہمیشہ سے ہا ور خدا کے وجود کے ساتھ ساتھ مان کی پیدائش ہوئی ہے، عدم کے پردے سے بیوجود میں ٹیس آتے ہیں۔ اور: بی ان کر بھیجا کے فتا کر نے پروہ قادر ہے، کسی انسان پر نہ تو کوئی کتاب نازل ہوئی اور نہ کوئی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ لہٰذا کوئی شریعت نہیں جس کی اتباع کی جائے کئی رسول نہیں جن کی اطاعت کی جائے اس

اور بین گواہی ویتا ہوں کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کے خلوقات ہیں سب ہے بہتر اور پہندیدہ ہیں، اس کے وقی کے امین نیز اس کے اور بندوں کے درمیان سفیر ہیں اللہ نے آپ کوالیے بہتر بن ملت وشرایعت کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو تمام و نیا والوں کے لئے خواہ ووانسان ہوں یا جنات ، عربی ہوں یا مجمی شہری ہوں یا دیباتی سب کے لئے کمیاں طور پر ججت اور روشن ولیل ہے۔ آپ کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں گذشتہ کتب منزلد نے خوشخری سائی۔ رسولوں نے خبر ویا جن کا چرچا ہر زمانے کے دیباتوں اور شہروں نیز اگل منزلد نے خوشخری سائی۔ رسولوں نے خبر ویا جن کا چرچا ہر زمانے کے دیباتوں اور شہروں نیز اگل امتوں میں ہوتا رہا، جن کے نبوت کی بشارت دھنرت آ دم کے ذمانے سے معاہدہ کرایا گیا کہ دو آپ پر ایمان الا کمیں گے اور آپ کے نبوت کی بشارت دیں گے۔

جب ریسلد حضرت موی تک پہنچا تو انہوں نے بنی اسرائیل کے سامنے تعلم محلا آپ کی بنیارت ان الفاظ میں دی:۔

جاء الله من طو سیناء و اشرق من ساعیر و استعلن من جبال فاران-خداوند قد وی طور بینا کی جانب نے مود بوا پھر سعیرے اس کی چلی روشن ہوئی اور قاران کی چوٹی سے اس کاظہور ہوا۔

آپ کے بعد اللہ کے مجوب بندے اور رسول اس کے روٹ اور وہ کلمہ جیں جس کومریم بتول کی طرف اللہ نے ڈالا یعنی حضرت عیسی کا ظہور ہوا، جنھوں نے آپ کی نبوت کے بارے میں سب سے زیادہ واضح طور پر خبر دی اور بنی اسرائیل کے ناپیند کرنے کے باوجود بھی صادق تاصح نے انھیں تھیجت کی اور فرمایا :۔

إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ الْلِكُمْ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّراً ' بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ يَعْدِى اسْمُفَا أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّينُ 0 (القف-6)

ا بے لوگوا بین خدا کا رسول بنا کر تمھاری طرف جیجا گیا ہوں اس توراۃ کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے اورایک رسول کی بشارت دینے والا ہول جو بیرے ابعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا مگر جب دوان کے پاس کھی تھلی نشانیاں کے آرآ یا تو انہوں نے کہا ہے تو تھلم کھلا جادو ہے۔

خدا کی قتم بیداعلان آپ کی نبوت کے متعلق حضرت کے کا تھا جس کوشہری اور دیمہاتی تمام اوگوں نے سالہذا جومومن اور مصدق تھے انہوں نے اس پر لبیک کہا اور طحدوں کا فروں پر خدا کی ججت قائم ہوگئی۔ اللہ کی ذات بلند ہے اس چیزے جو کہ باطل پسندوں افتر اوپر دازوں اور کذابین اور طحدین نے اس کے بارے بیس گھڑر کھا ہے۔

پھرآپ نے اسیے بھائی اور لوگول بین سب سے زیادہ آپ سے قریب استی حفرت مجھ رسول النصلي الله عليه وسلم كے لئے بلند آواز ميں اس بات كى شہادت ديتے ہوئے اعلان كيا كه آب اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کا نتات کے رئیس اور بی جل شاند، کے دوروح میں جواپی جانب ہے کی خبیں کہیں کے بلکہ وہی کئیں گے جواللہ کی جانب ہے آپ پر وہی کی جائے گی لوگوں کوان تنام چیزوں کے متعلق باخر کریں گے جواللہ نے ان کے لئے تیار کر رکھا ہے۔ حق کی رہنمائی کریں گے غیب کی خبر دیں گے ،لوگوں کے سامنے تاویلات بیان کریں گے ، علطی پراہل ونیا کی سرزنش کریں گے ، شیطان کے ہتھانڈے سے لوگوں کو نجات دلا تیں گے ان کی شریعت آخری زمانے تک باتی رہے گی ، غرض کرآب نے حضرت محمصطفی اللہ کے نام اوصاف اور سیرت کے بارے میں ان سے اس طرح وضاحت کردی گویا کہ آپ کو دہ لوگ اپنی آتکھوں ہے دیکھنے گئے۔ پھرآپ نے لوگوں کو پکارا کہ آؤنماز کی طرف اس امام المرسلین اور بنی آدم کے سردار کے چیجے آؤ کا میالی کی طرف آپ کی اتباع کر سے کیونکہ آپ کی اتباع اور آپ کے تبعین کے زمرے میں شامل بوجانا ہی درحقیقت کامیا بی کا باعث ہے۔ پھراؤان دی اورا قامت کبی ، پھرمڑے اور فرمایا کہ میں تم کو پتیم بنا کرشیں چھوڑ سکتا بعقریب میں لوٹوں گا اور اس امام کے بیچھے ٹماز پڑھوں گا یہ میراتم

اشهد ان لا اله الاالله وحده لاشريك لة ، واشهدان محمد عبده ورسوله

یں گواہی ویتا ہوں کہانشہ کے سواکوئی معبود فییں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک فییں اور گواہی ویتا ہوں می تنافشہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

جس کی بلند آبنگ آواز نے شیطان کی دعوت باطل کردی جس سے بت پرتی سرد پر گئی

آتش پرتی مضحل ہوگئی۔ حقیق کا نظر پیر کھنے والے صلیب پرستوں کی رسوائی ہوئی۔ امت

مغضو بکواس طرح نیست و نا بود ہونا پڑا جیسے کہ سنگار خ زمین سے سراب مث جا تا ہے۔ کلمہ اسلام

کوسر فرازی نصیب ہوئی لوگوں کے دلوں میں اس کا اعلیٰ نمونہ جاگزیں ہوگیا اس کی دلیلین اور

براجین تمام امتوں پر دنیا وا خرت دونوں جگہوں میں قائم ہوگئیں، غرض کہ ہرا مقبار سے بلندی کے

اعلیٰ ترین چوٹی پر بھتی گیا۔ اللہ نے اس کی حکومت اور اس کے ہمواؤں کے لئے انسار وید دگار مقرر

کے جنہوں نے اس کے جنٹرے کولہرایا، اس کے حدودوا حکام کوردو بدل ہونے سے محفوظ رکھا۔

اور اپنے اسلاف کی اجباع کرنے ہوئے انسی کی طرح دین کی تبلیغ شروع کی لوگوں کو طال وجرام

اور اپنے اسلاف کی اجباع کرنے ہوئے انسیں کی طرح دین کی تبلیغ شروع کی لوگوں کو صال وجرام

اور اپنے اسلاف کی اجباع کرنے ہوئے انسی کی طرح دین کی تبلیغ شروع کی لوگوں کو صال وجرام

جت و بیان کے ذریجے اسلام وغمن طاقتوں سے مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ

فَاسُتَغُلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعَجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَعِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ \* (الْحَدِّ 29)

ده مونا ہوگیا اورائے و تھل پر کھڑا ہوگیا جس کود کھ کرکسان خوش ہوتے ہیں اور کفار کی ناراضگی کا سب بنتا ہے۔

اس طرح اس کی عمارت بلند ہوتی گئی کیونکہ اس کی بنیاد رضاء اللی اور تقوی پڑتی جب کہ دوسرے تد ہب کی بنیاد نہایت بودے ڈھے جانے والے گڑھے کے کنارے اور ایسی ریٹیلی زمین پہنے جوذ رابو جھ پڑنے پر گرجانے والا ہے۔

پس بابر کت ہے وہ ذات جس کا مرتبہ بلندجس کا کلمہ اعلیٰ جس کی شان لائق تعظیم اور جس کی

ے معاہدہ ہے اگرتم نے اس کی حفاظت کی تو آخری ایام تک تبہاری باوشاہت رہے گا۔ اللہ تعالی آپ پر رہت کا نزول کرے ، کیونکہ آپ نے رسول اللہ کی رسالت کے متعلق اوگوں کو نہیجت کر کے انسانیت کی بہترین خیرخواہی کی ، اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی تقد بی گی گیا تی ور آپ کی مال حضرت مربم کے متعلق وشمنوں اور معضوبین کی تمام افتر اپر وازیوں کا قابع قبع کیا اس طرح اس بستی کو جو کہ حضرت عیمی کی خالق اور مرسل ہے سیلیث کے اس نظر ہے منزہ کیا جوصلیب پرستوں نے اس کے متعلق قائم کر رکھا تھا۔ اور اس کی طرف منسوب کے گئے تمام نقائص اور عیوب کو باطل تھرایا۔

ا مابعد مروشا کے بعد اللہ جل شانہ جس کا نام بابرکت، جس کا مرتبہ عالی ہے اور جس کے مواک تی معبود نہیں اس نے اسلام کو آیک حقاظت کا وہنا یا ہے جراس شخص کے لئے جواس کی طرف پناہ و تھونڈ نے آیک و حال بنایا ہے جراس شخص کے لئے جواس کو مضبوطی ہے تھام لے بدا یک ایسا حرم کہ جو بھی اس میں واقع ہوا وہ مامون و محقوظ ہے بدا یک ایسا تفحہ ہے کہ جس نے بھی اس میں بناہ کی کا میابی ہے جمکنار ہوا۔ اور جس اس ہے روگردانی کی وہ ہلاک ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی وومرا نہ بہ کی جانب ہے نہیں قبول کیا جائے گا اگر چہ وہ اس پر چلنے میں پوری طاقت صرف کرد ہے اللہ نے اسلام کوئمام ادبیان پر غالب کیا یہاں تک کداس نہ بہت نے مشق ومغرب کو وعان پر بیابراس کو شخص ہا کہتی ہوں ہیاں مورج کی شعا کیں پہنچتی جیں ان تمام جگہوں پر اس کی وعان بہو کی جو نہیں ون رات ہوتی ہے۔ وعوت اسلامی نے بلندی کے ایسے قطیم منازل طے کئے دراس کی جز زیمن میں قائم رہی اور شاخیس آسان تک جا پہنچیں۔ اس کے ظاہر ہوتے ہی تمام کراس کی جز زیمن میں قائم رہی اور شاخیس آسان تک جا پہنچیں۔ اس کے ظاہر ہوتے ہی تمام رشاچ شمر کردیا۔

منادی اسلام نے اس کے نشان انتیاز کو لے کرشس وقمر کے درمیان آسانی فضامیں بہا تگ وہل پیاعلان کردیا کہ:۔ فقه يېودونسارن تاري د اينيان هي د د د د

اسلام سے روگر دانی اختیار کرنے پردھمکی

اس شخص کا انجام کیا ہوگا جس نے اپنے رب کی تو حیداوراطاعت ہے روگردانی اختیار کی۔

اس کے احکام ووقوت کی سربلندی کے لئے براوراست کوئی کوشش نہیں کی ، بلکہ اس کے رسول کی تکذیب کر کے اظاعت سے انکار کیا۔ اس کے شریعت و دین سے اعراض کر کے اغیار کے روش کی خوشہ چینی کی۔ اس کے عہد کی پاسداری کا کوئی خیال نہ رکھا اس کی ذات سے جہالت کو سربلندی نصیب ہوئی ، دل سے بغض و عداوت کفر وعصیان کو تقویت ملی ، اعضاء و جوارح سے تفالفت فی ونافر مانی کوعروج حاصل ہوا، غرض کہ اس کا ہرقدم اللہ کے احکام کی جگذیب وتفالفت میں لگا ہوا ہو ان کے کرنے سے اللہ نے احکام کی جگذیب وتفالفت میں لگا ہوا ہو دو آخیس چیز دل کو بجالاتا ہے جس کے کرنے سے اللہ نے تعنی کیا ہے اوران چیز ول کے کرنے سے باز رہتا ہے جس کا اسے تھم دیا گیا ہے۔ وہ خدا کی رضاء وغضب کی رعایت کے بغیرا پی خواہشات کے مطابق عمل کرتا ہے۔

چنا نچه ده انھیں لوگوں کو دوست بناتا ہے جواللہ کے دشمن ہیں اور ان لوگوں کو اپناوشمن گر دانتا ہے جواللہ کے دوست ہیں۔اللہ کی غیر پسندیدہ چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور بندوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے جیسا کدارشا دخدا دندی ہے:

إِتَّخَذَ اللَّهُ هُواهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ (البائيــ23)

اس نے اپنی خواہشات کواپنامعبود بنالیااور اللہ نے جان ہو جھ کراس کو گراہ کردیا۔

جس کی پاداش میں اللہ نے اس کو بہرا، گونگا اور اندھا بنا دیا، چنا نچے دو دنیا و آخرت کا ایسا عکمنا ہے جس نے دونوں کا میابیوں کو ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور دنیا کی رسوائی نیز آخرت کے عذاب پر راضی رہا، نفع بخش تجارت کو گھٹیا اور پست تجارت کے بدلے چھوڑ دیا، یکی وجہ ہے کہ اس کا دل خدا کی بنیاد متحکم ہے اور اس کے معاندین وخالفین کو ذات ور سوائی اضائی پڑی، اضیں بدترین چوپائے ہونے کا تمغید دیا گیا، ان کے لئے درو ناک عذاب تیار کیا گیا تا کہ ملاقات کے دن ان کی اچھی مہمان نوازی ہو سکے حتی کہ اُنسیں چوپایوں ہے بھی زیادہ گمراہ شہرایا گیا، کیونکہ انہوں نے تو حید کے بدلے شرک اختیار کیا ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دی اسلام کے بجائے کفرے وابستہ رہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کفر کے علاء اور عیاد کے لئے ایسا فیصلہ کیا ہے جس فیصلے کو تمام ذوک العقول حتی سجھتے ہیں، چنانچے ارشاوفر مایا:۔

قُلُ هَلُ نَبَيْنَكُمُ بِالْآخُسَرِيْنَ اعْمَالاً ٥ اللَّذِيْنَ صَلَّ سَعُيُهُمْ فِي الْحَيْوَةِ
اللَّذُنْيَا وَهُمُ يَحُسَبُونَ اللَّهُمُ يُحُسِنُونَ صَنَّعًا ٥ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوا بِايْتِ رَبِهِمُ وَلِقَآيَهِ فَحَبِطَتُ اعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ
وَزُنَّا ٥ ذَلِكَ جَزَآ وُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا النِي وَرُسُلِيُ
هُزُوا ٥ (اللّبَ - 103-106)

ا نے جی ہو گئے ان ہے کہو ، کیا ہم حمہیں بتا کیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نا کام و نامراد

اوگ کون میں ۔ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جدو جہدراہ راست سے بھٹی رہی ، اور وہ

بھتے رہے کہ وہ سب پھڑ گئے کہ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جفول نے اسپنے رب کی آیات کو

مانے سے انکار کیا اور اس کے حضور بیش کا لیقین نہ کیا ، اس لئے ان کے سارے

اعمال ضائع ہو گئے ، قیامت کے روز ہم انھیں کوئی وزن نہ دیں گیان کی سزا جہتم ہے اس کفر کے

یہ لے جو انھوں نے کیا اور اس نہ ان کی پاداش میں جو وہ میر کی آیات اور میرے رسولوں کے

ساتھ کرتے تھے۔

تعالی فرمائے گا( اس حال میں کدسب خاموش ہوں گے) کیا بیرمیری جانب سے عدل کی بات نہیں ہوگی۔ کدو نیامیں جو شخص جس سے دوئتی کرتا تھااس سے ال جائے ، تواس وقت کفار پراس چیز کی حقیقت آشکارا ہو جائے گی جس پر وہ تھے اور اس کے ٹرے ٹھکانے اس کے اوپر فاہر ہو جائیں گے اور کفار جان لیس گے کہ وہ خدا کے دوست نہ تھے بلکہ اس کے دوست صرف مونینن

ارشادخداوندی ہے:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اللَّي عليم الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ (التِية - 105)

اوراے نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فر مادیجے کہتم عمل کر دعفقریب خدااس کے رسول اور مونین تبہار عمل کو دیکسیس گے اور تم اس استی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو خائب و حاضر تمام چیز دل کا جائے والا ہے ، البذا و وقع کو تبہار عمل کے متعلق خبر دے گا۔

فصل

# بعثت نبوی ہے پہلے اقوام عالم کی حالت

جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا اس وقت روئ زمین پر دوقتم کے اوگ ہے۔ ایک الل کتاب کا طبقہ تفاد وسراز ناوقہ کا ، جن کے پاس کوئی کتاب نبیل تھی ، اہل کتاب سب سے افضل مانے جاتے تھے۔ ان کی دونسمیں تھیں ، ایک وہ گروہ تفاجن کومفضوب ملیم کا خطاب ملا اور دوسراوہ گروہ تھا جن کومفضوب ملیم کا خطاب ملا اور دوسراوہ گروہ تھا جن کوضالین کا تمغہ ملا۔

امت مخضوبہ وہ دروغ گو یہود ہیں، جوانتہائی بہتان طراز افتر اپر داز، حیلہ ساز، انبیاء کے قاتل ، سودخور بدترین خصلتوں کے حامل ، رحت خداوندی سے کوسوں دوراور انقام کے سب سے یادے مڑا ہوا ہے، جنت اور اللہ کی رضاو تربت کی طرف پینچنے کے رائے اس کے لئے مسدود ہیں وہ شیطان کا دوست اور رخمن کا وثمن ہے، کفروشرک کا حامی وید دگار ہے اس کے مقابلے ہیں مسلمانوں نے خدا کو اپنار ہول شلیم کیا اور مسلمانوں نے خدا کو اپنار ہول شلیم کیا اور بقید لوگوں نے صلیب اور بت کو اپنا الہ بنایا ہشلیث و کفران کا دین تھیمرا، گراہی وغضب کے رائے ان کی راہ بخد اس خالق کے نافر مان تھیمرے جس کی اطاعت کے بخیر سعادت کا حصول محال ان کی راہ بخد اس خالق کے نافر مان تھیمرے جس کی اطاعت کا صلہ صرف میں ہے کہ اس کے دنیا و ترت سب بریا دہوجائے۔

(ان حضرات کے انجام کی نوعیت ہیہ وگی کہ) جب ان سے قبر میں ان کے رب نیز دین اور رسول سے متعلق سوال کیا جائے گا تو ان کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہ ہوگا کہ ہائے بائے میں پچھنیں جانتا۔

ا کے دان سے کہا جائے گا کہتم نے نہ جانے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کے متعلق پچھے پڑھا بلکہ ای حالت میں تمصاری زندگی گذری ، اور موت ہے بھی دو جار ہوئے تو پھر انشاء اللہ قیاست کے دن بھی ای حالت پراٹھائے جاؤ گے۔ پھراس کی قبراس کے اوپر آگ ہے بھڑک ا شھے گی ، اور قیامت تک کے لئے اس کے اوپراس طرح نگ ہوجائے گی جیسے کہ او ہے کا کلڑا نیزے سے چٹا

وَاهُمَّازُوُا الْيَوُمَ أَيُّهَا الْمُجُومُونَ 0 (يسَّ-59) احْتِرِين كَا جَاعِت آجَ مَا الكَ بوجادَ-

پھر ہرعابدے سامنے اس کے معبود کو لایا جائے گاجس کی وہ دنیامیں پرستش کرتا تھا اور اللہ

لے۔ای طرح ان کادین شراب نوشی، سود خوری، ترک ختنه، نجاسات میں عبادت کرنا، ہاتھیا ہے یے کر چھر تک برخبیث چیز کومباح مجھنا۔ یا در یول کی حلال وحرام کردہ چیز ون کوحلال وحرام مجھنا اوران کے وضع کردہ دین کواختیار کرنا ہے وغیرہ جوان کے لئے گناہوں سے معانی اور جہنم سے آزادی کا سبب ہے گا۔

یہ توان لوگوں کی حالت کا بیان تھا جواہل کتا ہے تھے، لیکن وہ گروہ جس کے پاس کوئی کتا ہ نه تقی، وه بت پرستول، آتش پرستول، شیطان پرستول اوران ستاره پرست بددینول کی جماعت تقی جن کوشرک نے ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا تھا۔ رسولول کی تکذیب،شرایت کی تعطیل اور تیامت کے دن اٹھائے جانے کی تر دید کرنے میں سب مساوی تنے۔ وہ کی بھی دین کے ذریعے خالق کی اطاعت نییں کرتے تھے اور نہ ہی عبادت گذاروں کے ساتھ داس کی عبادت کرتے اور اس کی توحید کا قرار کرتے تھے۔

مجوسیوں میں ایک طبقہ ان لوگوں کا تھا جو اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہمیستری كرتا، اور پيوپسيون خالا وَل كَي توبات بن چيوژ بيه صرف بانسرى بجانا ان كا دين تفاان كا كهانا پينا مرداراورشراب تفايرآ گان كالمعبود يقى اور شيطان ان كاولى تفايه

مخضربه كدان كامسلك وندجب إوراعتفاد وابمان تلوقات مين سب سے براتھا۔

ووسری جانب وہ بدوین صائبہ، زناوقہ والحد فلاسفہ تھے جونداللہ پرایمان رکھتے نداس کے فرشتوں اور کتابوں پر، ندرسولوں پران کا عقاد تھا نہ قیامت کے دن پر۔ان کے نز دیک مبداء و معاد کی کوئی حقیقت نہتی، عالم کا کوئی ایسا قادرمطلق نہ تھا جواپنے اعتبار سے اپنے ارادول کو کر گذرنے والا ہو ہر چیز کاعلم رکھنے والا ہو، اوامر ونواہی کاحکم وینے والا ہو۔ رسولوں کا مرسل اور كتابول كا نازل كرنے والا موحن كواس كى نيكى كا بدلدوية والا مواور عاصى كواس كے جرم كى

ان کے اصحاب رائے کے نزد کیے صرف نوافلاک، دی عقول ، اور جارار کان ہیں۔ اور ایک

زیاده مستحق، نیز بغض وحسد ،حرص و پخل ، جاد وگری وفریب د ہی میں استاداور دنیا کی تمام برائیوں کا پلندہ اور اخلاقی گراوٹ کا پیکر ہیں، جنہوں نے اپنے کفروشرک کے خالفین کی ہمیشہ بے حرمتی کی ہم مونین کے لئے نداؤ محی متم کی قرابت داری کا پاس ولحاظ رکھتے ہیں اور ندایے موافقین کے لئے ان کے دل میں شفقت ورحمت ہے ندایئے شریک کار کے ساتھ ان کے یہاں عدل وانساف ہے نہ بی ان کے ملنساروں کے لئے حفظ وامان ہے ،اور نداینے مالکوں کے لئے ان کے پاس خیر خواجی ہے۔ بلکہ و وسب سے زیاد و خبیث عظمند و جالاک اور دھو کے باز ہیں، بہت مشکل ہے کدان میں کوئی سلیم انتقل پایا جائے ، مخلوقات میں سب سے زیادہ تنگ ول اور تاریک گھر رکھنے والے لوگ ہیں ،ان کے برتن سب سے زیادہ بد بودار اور ان کے عادات واطوار سب سے بڑے ہیں۔ ان كاسلام لعنت ان كى ملاقات بدفالى اوران كالباس غصده نارانسكى بـ

ووسرى فتم مراوصليب يرست مثلث كى بجنهول في الله كى بارب بس اليى بخت وست بالتين كبي جي جوكسي نوع بشرفي بين كبا-

انبول نے اللہ کی وحداثیت، مکائیت، صدیت کا انکار کردیا۔ اوراس بات کا اقرار کرنے ے بازرے کداس نے کوئی اولاوٹیس پیدائی اور ندوہ پیدا کیا گیا نداللہ کا ہم مثل کوئی ہے ندہی اس کونٹمام مخلوقات سے برتر قرار دیا، بلکاس کے بارے میں ایسی ہے بنیاد یا تیں کہیں کہ:

> تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطُّرُنَ مِنْهُ وَتُنْشَقُّ ٱلْارْضُ وَتَجِرُّ الْجِبَالُ هَذَّاه قريب بكرة سان وزيين محيث جا كي اور بهار والحصيا كين . (مريم-90)

ان ع عقیده کی بنیاد تثلیث برب \_ ( یعنی الله روح القدی اور میسی علیه السلام ) مریم اس کی بیوی اور حضرت عیسی علیه السلام اس کے بیٹے ہیں ، اللہ اسے عظمت کی کری سے از کراپنی بیوی ے جاملا جہاں اس نے اپنی خواہش پوری کی پھروہ مختلف حالات ہے گذر کرمفتول ومدفون ہو۔ ان کا وین صلیب پریتی اور دیوارول پر بنے ہوئے سرخ وزر درنگ کی تصاویر پریتی ہے وہ ا پٹی وعاؤل میں کہتے ہیں اے معبود کی ماں تو ہم کوروزی دے ہمیں رحمت و بخشش ہے ڈھانپ

كَمَا ٱرْسَلْنَا فِيُكُمُ رَسُولًا مِّنْكُمُ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ ايثِنَا وَيُزَكِيْكُمُ وَيُعَلِمُكُمْ أَلَكِتُ وَالْحِكُمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٥ فَاذْكُرُونِي آذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُولِلِي وَلا تَكْفُرُون ٥ (الترة - 152 - 151) جے کہ ہم نے تنہارے درمیان تعمیں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے جو تمہارے اوپر ہماری آ بیوں کی عماوت کرتے میں بھیمارا تز کیہ کرتے میں اور تم کو کتاب وحکت سکھاتے میں اور وہ چري بتائے ين جوم نيس جائے تھے۔لبذا بھے يادكرو، يس صيس يادكروں كا اور ميراشكر بيادا

تمام تعریف اس خدا کے لئے ہے جس نے ہم کوایک ایسی شریعت دے کرغنی بنایا جو حکمت و اچھی باتوں کی وعوت دیتی ہے۔عدل واحسان کا عظم نیز فخش ومنکرات ہے رو کتی ہے۔اس کا بہت برااحمان ہے جواس نے مجھے اپنے اس عظیم نمت نے نواز کرتمام لوگوں پرفوقیت دی۔مزیداس بات کی دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور توب و رحمت کے دروازے کھول دے۔

محسن کے احسان مندی کا اعتراف ۔ اسکے فضل واحسان کا اظہار۔ اسکے انعامات کثیرہ پر ججة کے کامل ہونے کا اقرار ہی دراصل اس کی ذات تک رسائی کا ذراید ہے۔اینے اعتراف تقصیر کوہم خداکی بہت بری نعت مجھتے ہیں۔ اورائی خطاوی گناموں غلطیوں اور کوتا بیوں کوجنہوں نے اسکی تعمت كاستحقاق ع بميس محروم كروكها ب، متاع حدة مجحة بين - اوراس ك ذرايد كاميالي اور جہنم سے نجات کی امیدر کھتے ہیں۔ بلکہ بعض اعتراف گناہ تمام نیکیوں اور طاعات پر بھاری ہو جاتے ہیں۔بشرطیکدان کے اندر کی مشم کا شائبہ ندہو بلک خالص خداکی خوشنودی اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اور وہ طریقہ بیہ بے کہ خدا کی بخشش کے دامن سے بندہ لیٹ جائے اوراس ے خیری تو قع رکھےغلطیوں ہےخدا کی پناہ مانگٹارہے اور نہایت ہی عاجزی وانکساری کے ساتھ خوشی وقمی تمام حالتوں میں اس کی طرف ہاتھ پھیلا کراپٹی تنگ وسی کا اظہارا ورسوال کرتار ہے۔ پھر جس کو بھی خداکی رحت کے جھو کے پہنچ گئے اور اس کی نظر کرم مل گئی تو اس کو پڑ مردہ لوگوں کے

سلسا ہے جس سے تمام موجودات عالم بڑے ہوئے ہیں۔

خلاصہ پیر کہ دین حذیف جو تنہا اللہ کا دین ہے وہ ان تمام ادیان باطلہ کی تاریکی میں حیصی کر رہ کیا تھا۔ایسی حالت میں جب اللہ رب الحالمین نے و نیاوالون کی جانب نگاہ کی تو چنداہل کتاب کےعلاوہ تمام عرب وعجم نے اس کو غصے میں ڈال دیا۔

چنانچاس نے اس گھٹاٹوپ تاریکی کے اندر رسالت کا ایک چکٹا ہوا سورج نمودار کیا، اور تمام دنیا کے لوگوں پر اتناعظیم احسان کیا جس کے شکر پیکاحق وہ ادائییں کر سکتے ،اس رسالت کے تورے پوری روئے زمین جگمگا آگئی۔ ہر چبار جانب اور عالم میں اس کی روشنی پھیل گی اور دین حنيف پھر قائم ودائم ہو گیا۔

اس خدائے لم یزل کا ہزار ہاشکر ہے۔جس نے ہم کو معالیق کے ذریعے اس تاریکی ہے بچایا۔اور ہدایت کے ایسے در دازے کھولے جو قیامت تک بند ہونے والے نہیں جمیں اس روشی میں ان گمراہ ومصلین کی شناخت کرادی۔ جو گمراہی و جہالت میں بھٹک رہے ہیں۔ شک وتر وو میں پڑے ہوئے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں توجب وطاغوت پرشرک کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ علم رکھتے ہیں تو صرف و نیا دی زندگی کے بارے میں تجدہ کرتے ہیں تو صلیب و بت، سورج وجا ند کا مرکزتے ہیں تواہے نشوں بی کے خلاف۔ ارشاد خداوندی ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُمُّومِينَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اينِهِ وَيُزَكِيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَل مُبِينِ ٥ (الرامران- 164)

الله تعالی نے مومنوں کے او پر برا احسان کیا جبکہ ان میں انھیں کے درمیان سے ایک دسول بھیجا جوان پراللہ کی آبیتی علاوت کرتے ہیں اور ان کو کتاب وشکت کی باتیں عکھاتے ہیں۔ حالانک و اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔

سامنے دعوت پیش کردینے کے بعد کیا جائے۔ تا کہ ان کے اوپر ججت قائم ہوجائے اور عذر کا موقع نہ طے۔ارشاد خداد ندی ہے:

لِنَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ اَبْیَنْهِ وَیَنْحِیلَ مَنْ حَیْ عَنْ اَبِیْنَهِ (الافال-42) تاکہ ہلاک ہوجائے جو بینے کے بعد ہلاک ہواورزندہ رہے جو بینے کے بعد زندہ رہا۔ تکوار صرف ججت کے نفاذ ، معاندگی اصلاح اور سرکش کی سرکو فی کے لئے استعمال کیا

گيا ۾:

ارشاد خدداوندی ہے:

لَقَدُ اَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْنَوْلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابُ وَالْمِينُوَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ وَالْمَلْنَا بِالْبَيْنَاتِ الْحَدِيدَةِ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ \* إِنَّ اللَّهَ قَوِي عَزِيرٌ ٥ (الحديد-25) بم نَ البِيرَ رَوْلِ كُوساف ساف ثنا بُيول اور جاليات كما تحديج اوران كما تحد كتاب اوران كما تحد كتاب اور مِزان نازل كى تاكوك انساف بِقائم ، ول اورلو بالتاراج من من براز ورب اورلو كول كافران عن الله عن الله كالله كول الله كالله كول الله والله كالله كالله كول الله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كول الله كالله كال

پس اسلام کا قیام قرآن پاک کے ذریعہ ہوا اور سلف صالحین کی تکواروں نے اس کے احکام کونا فذکیا:

فسما هسوالا السوحسى اوحد مسرهف

یسقیسم طبساه الحدعسى كسل مسائسل
فهسدا شسفساء السداء مسن كسل عساقسل
وهنسدا دواء السداء مسن كسل جساهسل
الله عدما كرنا جول كدوه بمين الى كي توفيل وسي والى وهذات بي جوفيرك وروازك
كولندوالا بهاوراى كام إسها كرنا والا به والله وهذا اللهاء

درمیان تازگی ال گی اس کا گھر نیکیوں ہے آباد ہوگیا غم وحسرت کے بچوم نے اس کوالوداع کہا۔ اذا انظرت الی نظرة و احم فی الدھو یو ما اانسی لسعید اور جب تو میری جانب زمانے بیس کی دن مجی رحم کی نگاہ ہے دیکے لئو بیس فوش قست ہوں گا۔

# رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرطعن وشنیع کرنے والوں کی تر دید کرنا اللہ کے حقوق میں سے ہے

الله رب العالمين كے حقق قرجو بندوں پر عائد ہوتے جيں ، ان جي اليک حق بيہ كه الله كا كتاب اس كے رسول اور دين پرطعن وتشنيع كرنے والوں كى ، زبان وقلم سے قرديد كى جائے۔ ان سے تيخ وسنان سے جہاد كيا جائے يا كم سے كم اس كو برا جانا جائے۔ جوابيان كا اوفى درجہ ہاور جس كے فتم ہونے سے ايمان بق شتم ہوجاتا ہے۔

ہمارے سامنے بہت ہے مسائل ایسے آئے جن کو طود کا فروں نے بعض مسلمانوں کے ساننے پیش کیالیکن وہ اس کا جواب شددے سکے اور نداس بیماری کا علاج کر سکے جوان کے اندر پائی جاتی تھی، بلکدان کا فروں کی پٹائی کر کے اس کا علاج کرنا چا ہا اور چندگوڑے دسید کردیئے جس کے بتیج بیس ان طورین نے اسلام پر سے بہتان تراثی کی کہ ہمارے صحاب سیج کہتے ہیں کہ اسلام صحیفے کے بچائے تلوار کے زورے پھیلا ہے، پھر تو ضارب ومعنروب دونوں الگ ہوگے اور ججت کا سلسلہ دونوں کے درمیان ختم ہوگیا، یہاں تک کہ اس کا جواب دینے والے عزم مصم کے ساتھ کر بستے ہوئے اور خدا کی ہدد کے طالب بن کراس پر تو کل کر کے صرف اس کی رضا جوئی کی خاطر جواب دینے کے در ہے ہوئے اور عاجز جا ہلوں کا رویہ انہوں نے نبیس اختیار کیا کہ کھارے معاصر عاجزی و کہنے و مباحث کے بجائے کوڑے سے حل کریں۔ یکونکہ یہ میدان جنگ سے بھا گنا اور عاجزی و کمزوری کی طرف جھکنا ہے جب کہ انٹھ نے بیسے میا ہے کہ کا فروں سے قبال ان کے عاجزی و کمزوری کی طرف جھکنا ہے جب کہ انٹھ نے بیسے میا جائے کہ دوری کی طرف جھکنا ہے جب کہ انٹھ نے بیسے میا ہوئے کہ کا فروں سے قبال ان ک

# صرف ریاست کی لا کچ نے اہل کتاب کواسلام قبول کرنے سے نہیں روکا

(المسألة الاولى) سائل كاپيلاسوال بيب كرتم مسلمانوں كے نزد يك الل كتاب كاسلام ميں داخل ند ہونے كى وجەصرف رياست اور روزى ورو فى كى ہوئ تھى۔

( تو کیا بیہ بوسکتا ہے کہ تمام لوگ ای ہوس کا شکار ہو گئے ہوں اور ای بنا پراشنے سادے لوگ اسلام قبول کرنے سے بازرہ گئے ہوں )

اس کا جواب یہ ہے کہ تبہارا بیالزام سراسر غلط ہے۔ ندمسلمان یہ بجھتے ہیں اور ند کافر ہی ، اور ندمسلمانوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور اگران کے بعض عوام الناس نے کہا بھی ہے تو اس سے بیہ لازم نہیں آتا کہ پوری جماعت بھی اسی نظریے کی حامی ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ اہل کتاب میں سے جولوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں ان کی تعداد ان لوگوں کے بنسبت بہت ہی کم ہے جواس میں داخل ہوئے ہیں۔ بلکہ اکثر امتیں اسلام میں بغیر جبر واکراہ کے بخوشی داخل ہوئی ہیں۔

جب نی کر میم الله کی بعثت ہوئی اس وقت پانچ قشم کے لوگ پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ (۱) میبود (۲) نصاری (۳) مجوس (۴) صائبہ (۵) مشر کین۔

انھیں لوگوں کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک ساری روئے زمین پرتھی یہود یوں کی اکثریت یمن، خیبر، مدینداوراس کے اطراف میں تھی۔ پھے لوگ شام کے اطراف میں نصاریٰ کی ماتحتی میں متھے اوران کی ایک جماعت فارس میں مجوس کی ماتحتی میں تھی۔ ایک فرقد سرز مین عرب میں تھاجس میں خیبوا تھے مدیند کے یہود معززیانے جاتے تھے۔

نصاریٰ نے بوری روئے زمیں وحانب رکھا تھا، شام میں سب نصاری ہی تھے مغربی ونیا

## مسائل الكتاب

اس كتاب كانام م الصداية المحيادي في اجوبة اليهودو النصادي" ب جس كويس في وحسول بين تقيم كيا ب فتم اول سائل ك جواب بين ب اورتم دوم بين محصلية كي رسالت كوبر متم كدالك س تابت كرنے كي كوشش كي كئي ب

جس سے بیکتاب نہایت مفیداور خوش نما ہو کر منظر عام پر آئی، جس کا مطالعہ کرنے والانہ اکتا سکتا ہے اور نہ بی غور وفکر کرنے والا کبیدہ خاطر ہوسکتا ہے۔ بیر کتاب دنیا وآخرت دونوں کے لئے مفید ہے بیا بمان میں زیادتی کا ذریعہ اور حقیق لذت کا سامان ہے۔

نی کریم اللہ کی رسالت کے متعلق جو بھی علامتیں اور براہین پائی جاتی ہیں آپ کے خاتم النمیین ہونے کی جو بھی بشارتیں انبیاء کرام نے دی ہیں۔ آپ کے نام وعلم اور صفات و کروار کے متعلق جو بھی تذکر واگلی کما بول میں ہے سب اس میں ندگور ہے۔

ادیان سیحد و باطلہ کی تمیزان کے جاگزیں ہوجانے کے بعدان کے نساد کی کیفیت اہل کتاب کا طرز عمل پھراس پران کی ذلت وخواری ندامت و پشیمانی اورا نبیاء کرام سے دوری نیزان کی زبان سے ان کے حق میں کفروشرک کی گوائی کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نوادرات کا بذکرہ ہے جس کا دوسری کتابوں میں ملنامشکل ہے۔

والله المستعان وعليه التوكل فهو حسيدا التوكل

کے بیشتر حصوں میں انھیں کی آبادی تھی۔ای طرح ،مصر،حبشہ، نوبہ ، جزیرہ ،موصل ،سرز مین نجوان اوراس کے علاوہ بہت سے ملکوں پران کا تسلط تھا۔

مجوسیوں کے ہاتھ میں فارس اوراس کے اطراف کی حکومت بھی۔صائبہ کی آبادی حران اور روم کے بہت سے شپروں میں تھی۔مشرکین کے تحت پورا جزیرہ عرب بلاد ہندوترک اوراس کے اطراف کے جصے تھے۔

غرض کہ پوری انسانیت کا فدین انہیں پانچوں نداہب کے اندر تھا۔ اور دین حنیف سے وہ بالکل بے خبر تھے۔ یہ پانچوں نداہب شیطان کے ہیں جیسا کدابن عباس اور ان کے علاوہ نے کہاہے:

الاديان ستة واحد للرحمن وحمسة للشيطن مَامِب يِّهِ مِن جَن مِن الكِرَّمُن كااور بِا فَيَ شِيطان كامْرِب بـ -ان چِهاويان كاتَدُكر وَرَ آن بِاك مِن اللَّمِر آيا بـ : إِنَّ اللَّذِينَ آصَنُوا وَاللَّذِينَ هَا دُوا وَالصَّبِ مِينَ وَالنَّصُوك وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ آشَرَكُوا "إِنَّ اللَّهَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ " إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥ (انَّ - 17)

بِشک وہ لوگ جوابیان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے اور ستارہ پرست اور نصار کی اور جوس اور مشرکین کے درمیان اللہ تعالی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ بیشک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ جن نبی کر پیم سیالیٹے کی بعثت ہوئی تو آپ کی اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کی دعوت پراکش

جن نبی کریم و الله کی بعث ہوئی تو آپ کی اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کی دعوت پراکشر ادیان نے لیک کہااور دین کے معاملے میں کسی پر جزئیں کیا گیا۔ صرف قال انھیں لوگوں ہے ہوا جولا انی کرتے تھے بقیہ جن لوگوں نے صلح کرلیا تھاان سے نہ قال ہوئی اور نہ کسی کو دین میں داخل ہونے کے لئے مجور کیا گیا۔ بلکہ اللہ کا بی تھم بھیشہ سائے رہا۔

لَا إِكْرَاهَ فِي اللَّذِينِ اللَّهِ قَدْ تَبَيِّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ (البَرَة - 256) وين ش ك فَي زرري شين جب كهايت كران عظام موكّى -

آیت کریمہ بین نفی نبی کے معنیٰ ہیں ہے ای لاتکو ہوا احدًا علی الدین کمی کودین پرمجبورمت کرو۔اسلام کے اس بنیادی اصول کی اہمیت کا انداز واس آیت کے شان نزدل سے ہوتا ہے وہ شان نزول ہیہ ہے کہ اسلام سے پہلے مسلمانوں کے پچھے بچے یہودی اور نصرانی بن گئے تنے جب ان بچوں کے آباء واجداد ایمان لے آئے تو انہوں نے اپنی اولا دکو بھی زبرد تی مسلمان بنانا چاہا اس پر اللہ تعالی نے ان کومنع فرمایا۔اور انھیں اپنی مرضی سے اسلام ہیں واضل ہونے کی

یہ آیت کریمہ عام ہے جن کا تھم ہر کافر کے لئے ہے اوران اہل عراق اور اہل مدینہ کے قول کے موافق ہے جنہوں نے تمام کفارے جزیہ لینے کو جائز قرار دیا ہے ان کے نزدیک چند بت پرستوں کو چھوڑ کر ہرایک کواس بات کا اختیار دیا جائے گا کہ چاہے وہ وین کے اندر واغل ہو باجزیباد اکرے۔

جوبھی نی کر پھر ہوئے گئے کی سیرت کا مطالعہ غورے کرے گائی پر سے بات روز روشن کی طرح عیاں ہوجائے گی کہ آپ نے کہی کو دین میں وافل ہونے کے لئے مجبور نہیں کیا بلکہ آپ نے صرف انھیں لوگوں سے قبال کیا جو آپ سے قبال کے لئے تیار ہوئے اس کے مقابلے میں وہ لوگ جضوں نے آپ سے معاہدہ کر رکھا تھا تو جب تک وہ اس معاہدے پر قائم رہے آپ نے معاہدہ نہیں تو ڑا بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کوالیے لوگوں کے معاہدے اس وقت تک برقر ارر کھنے کا حکم دیا جب تک کہ وہ معاہدہ پر باتی رہیں۔ ارشاد ہوا:۔

فَهَا اسْتَفَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوا لَهُمْ ﴿ (الْوَبِ 7 ) جب تك كه ورتبارے لئے (اپنے معاہدہ پر) قائم رہیں تم لوگ جی ان کیلئے قائم رہو۔

چنانچ آپ نے اس حکم کی سخت پابندی کی۔ مدیند منورہ آنے کے بعد آپ نے یہودیوں سے مصالحت کر کی تھی اور اُنھیں اپنے وین پر ہاقی رہنے دیا تھا لیکن جب انہوں نے معاہدے کوتو ژ دیا اور آپ کے خلاف برسر پیکار ہوئے تو آپ نے بھی ان سے قبال کیا پھران میں بعض کے اوپر

الله يجود ونصار كل تاريخ كآئينيس الله المغر 40

( نہ کورہ بالا بیان سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ اسلام اپنی فطری خوبیوں کی بنا پر پھیلا نہ کہ جبڑا وقیر انچھیلا یا گیا، اور بیر کہ یہود کا ایک بڑا طبقہ بخوشی اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ ) اسلام کی فطرت میں قدرت نے کچک دی ہے مقادی ، انکمی سی انتہا ہی ۔ انکمی سی انتہا ہی ۔ انکمی سی کا

جتنابی وہائیں گے اتنا ہی ہیہ ابھرے گا (پھرسائل کا بیرکہنا کہ یہودونصاریٰ کی اکثریت نے اسلام کا انکار کیا تھا اورا کثریت کی

رائے کور جے دی جائے گی کسی صورت میں درست نہیں۔)

کیونکداگر چہ بہت سے احبار وربیان ایمان نہیں لائے تھے لیکن پھر بھی ان لوگوں کی تعداد ایمان لا کے تھے لیکن پھر بھی ان لوگوں کی تعداد ایمان لا نے والون کے مقابلے میں کم بھی۔ بلکہ کفار کے اکثر بیشتر فرقوں نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ سرز مین شام جس کی آباوی صرف نصاری پر مشتل تھی چندکو چھوڈ کرسب کے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام ندلانے والوں کی قلت تعداد ایمی ہی تھی فیسے کہ سفیدییل کے جسم پرکوئی کال بال ہو۔

ای طرح بچوں جن کی تعداد بہت زیادہ تھی سوائے چندلوگوں کے سب کے سب مسلمان ہو گئے اوران کے ممالک اسلامی بن گئے۔ان میں جولوگ مسلمان نہیں ہوئے ان کو جز میدادا کر کے ذات کی زندگی گذارنی پڑی اسی طرح اکثر بیشتر یہود یوں نے اسلام قبول کر لیا تھا سوائے ایک چھوٹی جماعت کے جس کے افراد مختلف شہروں میں بھرے ہوئے تھے۔

لہذا جاہل مخرض کا بیاعتراض کھلاجھوٹ اور بہتان ہے اورا گرالی بات ہے بھی تو بیقوم نوح کے مثل ہوئے۔ جضوں نے حضرت نوخ کے ساڑھے نوسو برس تبلیغ کرنے کے باوجود بھی ایک قلیل تعداد میں دعوت تبول کی تھی۔ جس پرقر آن شاہدہ:۔

> وَمَاۤ امَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيُلٌ ٥ (حود 40) صرف چنداوگ ان پرايمان لائے۔

جب کدان کی تعدا دان دونوں مبغوض اور گمراہ امت کے کہیں زیادہ تھی۔ای طرح قوم عاد اور قوم شمود کی حالت تھی جنھوں نے کفریرا نقاق کر رکھا تھا اور نشانیوں کو دکھے لینے کے باوجود بھی اسی احسان بهى كيابعض كوجلاوطن كردياا دربعض سركشول كقل كراديا\_

ای طرح سلے حدیبیے کے موقع پر جب آپ نے کفار مکہ ہے دس سال کے لئے معاہدہ کیا تو جب تک وہ اپنے عبد پر قائم رہے آپ نے ان سے کوئی تعارض نہیں کیا،لیکن جب انہوں نے معاہدہ کوتوڑ دیا اور قبال کے لئے آمادہ ہوئے تو آپ نے بھی ان سے لڑائی گی۔

ای طرح کفاراحد، خندق اور بدر کے دن آپ سے لڑائی کرنے کے لئے آئے پھر بھی اگر وہ پلٹ گھے تو آپ نے ان سے لڑائی نہیں گی۔

کنے کا مقصد صرف میں ہے کہ نبی کر پیم اللہ نے نے بھی بھی کسی کودین میں داخل ہونے کے لئے مجبور نبیس کیا بلکہ لوگ بخوشی اس کے اندراس وقت داخل ہو گئے جب ہدایت اور نبی کر پیم اللہ کے ک حقانیت ان کے اوپر ظاہر ہوگئی۔

اہل یمن بہودی تھے، جب اللہ کے رسول اللہ نے معاذ بن جبل کوان کے پاس جیجا، تو

آپ نے ان ہے کہا کہ آم ایک ایمی قوم کے پاس جارہ ہوجواہل کتاب ہیں۔ لہذا تم آخیس سب

ہوگئے۔ ان طرح عبداللہ بن سلام کے علاوہ مدینہ میں بہت ہے بہودی بخوش اسلام میں واضل ہوگئے۔ ای طرح عبداللہ بن سلام کے علاوہ مدینہ میں بہت سے ببودی ایسے تھے جضوں نے بغیر کی دنیاوی لا کچ اور تلوار کے خوف کے اسلام قبول کیا۔ اوران کا اسلام لا نا ایسے نازک دور میں بغیر تلوار کے خوف اور کی تمغہ کی لا کچ میں ہوا جب کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی ، ان کی طاقت کمزور تھی اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد کی گئا زیادہ تھی اوران کی طاقت بہت مضبوط بھی۔ اسلام لا نا کیا تھا۔ اپنے افرباء و خاندان ماں ، باپ اور جمیج اہل خانہ ہے دشنی مول لیما تھا، چنا نچہ اسلام لا نا کیا تھا۔ اپنے اقرباء و خاندان ماں ، باپ اور جمیج اہل خانہ ہے محروم ہونا پڑا۔

کفار کی ماروگالیاں اور مختلف متم کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں کیکن اس کے باوجود بھی صبرو استفامت کا پہاڑ ہے رہے۔ جو اس بات کا بین شبوت ہے کدان کا آغوش اسلام میں داخل ہوناکسی ریاست و مال کی لالچ میں نہیں تھا بلکہ بخوشی اس کی خوبیوں کود کی کر داخل ہوئے تھے۔



للزاجب بہود کے عیاد وزیاد ،علماء دفقہاء اوران کے علاوہ لوگ حضرت کے اٹکار نبوت پر واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اٹفاق کر سکتے ہیں تو نبی کر پر مطابقہ کی نبوت کے اٹکار کرنے میں انھیں کون سامضا گفتہ ہوگا خاص طورے چو پاہوں سے بڑھ کر گمراہ فصاری تو اس کواپنے لئے بدرجہ اولی جائز بمجھیں گے۔

اور سائل کا بیاعتراض کہ چونکہ اکثریت نے آپ کی نبوت کی تکذیب کی اس بن پر وہ حق پر نہیں تھے تو بیاعتراض تمام انبیاء پر پڑے گا۔اور ہراکیک کی نبوت کو جھٹلا ناپڑے گا۔

اورا گریدانا جائے کہ انبیاء تن پر تضاوران کے خالفین کثرت ہے ہونے کے باوجود باطل پر تضوّ نبی کریم میں اللہ کے جھٹلانے والے بدرجداولی باطل پر میں کیونکہ یہ بات خابت ہو چکل ہے کہ ہرامت کی اکثریت نے نبی کریم میں کی تضدیق کی تقیدی صرف چند ذکیل وحقیر لوگوں نے انکار کیا تھا۔ یمی وجھمی کہ ان امتوں کے وافل ہونے کی وجہ سے اسلام کا وائر و دیکھتے ہی دیکھتے مشرق و مغرب میں چیل گیا۔

جملابتاؤ کہ پہلے کے مقابلے میں آج ان نصاریٰ کی تعداد کتی ہے جو بی کریم اللہ کے کی نبوت کا افکار کرتے ہیں۔ای طرح میہود و مجوس دصائبہ میں کتنے لوگ ہیں۔

حقیقت ہیہ ہے کہ ان کی تعداد بہت ہی کم ہے اور گذشتہ انبیاء کی امتوں کے مکذبین کے مقابلہ میں چھ بھی نہیں ہے ان امتوں کی تکذیب کا تذکرہ اور انجام کار کا بیان قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

قُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتُرَا الْمُكَلَّمَا جَآءَ اُهُةً رَّسُولُهَا كَدُّبُوهُ فَاتَبَعْنَا بَعْضَهُمُ بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمُ اَحَادِيْتَ فَيْعُدَّا لِقَوْم لِلْيُؤْمِنُونَ 0 (المُوسُون 44) بَحرِجم خَسلسل رمول بِصِح جب جب وَلَى رمول مَى امت كياس آيا تو اتحول خياس كى محذيب كى بس جم خيان بي معنى كيعض كيعض كي يجهد لكا ديا اورجم خيان كونذكره بناويايس دورى بوائدى قوم كَ لَحَدُ جوايان فيس لاح فين - کفروفسق پرمصررہے جس کی پاداش میں اس کوجڑے اکھاڑ دیا گیااور بخت عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے:۔

> وَ آمَّا ثَمُوُ دُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمْلِي عَلَى الْهُدَى (مُمَ الْجَدَّ 17) شودكوم نے بدایت كارات وكلایالیكن انبول نے بدایت كے بجائے اندھاین كو پہندكیا۔ ص

ووسرى جگەہ:-

وَعَادًا وَّشَمُوهُ وَ وَقَدُ تَبَيَّنَ لَكُمُ مِنْ مُسلِكِنِهِمْ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطُنُ أَعُمَالَهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوا مُسْتَبُصِرِ يُنَ 0 (العَلَبوت-38) عاد وَثُودَى بِسَيَال تَهارے لئے ظاہر بو كَنْنِ بن كِ اعمال كوشيطان نے مزين كر ديا اور أصي صراط متقم سے دوك ديا حال كدوه حاصب عش وبعيرت تھے۔

لہندا جب قوم نوح اور عاد وشمود جیسی بڑی امتیں بصیرت رکھنے کے باوجود کفر فِسق پر اتفاق کر علتی ہیں تو ان مفضوب و گمراہ یہود نصار کی کا کفر پر اتفاق کر لینا کوئی محال بات نہیں۔اور اس سے آپ کی صدافت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔

ای طرح فرعون کی قوم جن کی تعداد بہت زیادہ تھی انہوں نے تھلم کھلانشانیاں و کیے لینے کے باوجود بھی حضرت موٹل کے اٹکار پرا تفاق کرلیا۔ ان میں صرف ایک شخص نے ایمان قبول کیا اور وہ بھی اپنے ایمان کو چھپائے بھرتا تھا ، اسی طرح یہود جو حضرت سے کے زمانے میں اپنی کثرت تعداد کی بنا پر پورے ملک شام کوؤ ھانے ہوئے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:۔

وَٱوْرَقْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّيِيُ بِرْكُنَا فِيْهَا (الاحراف-137)

اوروہ لوگ جو كرور تھے ہم نے ان كوزين كمشرق ومغرب كا وارث بنايا جس يل ہم نے بركت على۔

سیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے متفقہ طور پر حضرت سیج کی تکافی یب کی۔ جب کدان میں بوے بردی علاء اور زباد بھی تھے۔ اور صرف حوار یوں کی ایک جماعت آپ پر ایمان لائی۔



زیاد و نہیں ہوئے جتنا کہ مسالق کے تبعین ہیں۔ آپ کے تبعین کی تعداد یہوونصار کی کے مقالبے جس کہیں زیادہ ہے۔

اور ایک ادنی عقل سے کام لینے والا شخص بھی اس حقیقت میں شک وشبہ نہیں کرسکتا کہ آپ الله کے خالفین ومعاندین میں جو گراہی جہالت اور فساوعقل پایا جاتا ہے وہ آپ کے تبعین ومصد قین میں نہیں۔

اب بیہاں ایک سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ آئی بڑی تعداد کے لوگ جنہوں نے مشرق ومغرب

پوری روئے زمین کو ڈھانپ رکھا ہے وہ مختلف طبیعتوں اور جدا گانہ اغراض و مقاصد رکھنے کے

یا وجود بھی ان کی طال کردہ چیزوں کوحرام اور حرام کردہ چیزوں کو طال کہتے ہیں، جب کہ یہ بات

بالکل ثابت ہے کہ جو محض وعویٰ رسالت ہیں خدا پر جھوٹی بات کے وہ سب سے بڑا ظالم کا ذب اور
فاجر محض ہے۔

(لبذامعلوم ہوا کہ آئی بری جماعت کا اتفاق فلط چیز پہنیں ہے)

تواس کا جواب میہ کہ نبی کریم اللہ کی نبوت پراکٹر امتوں کا اٹفاق کر لینااس کی خاطراپنا گھرباراعز ووا قارب، مال وجا نداد کو چھوڑ ویناحتی کداپے نفس کو بھی اس کے راستے میں قربان کر ویٹا میزیادہ محال بات ہے اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی می جماعت کا چندونیا وی اغراض و مقاصد کے تحت کفر پراتفاق کر لیٹا محال نہیں بلکہ میں ممکن ہے۔ لہذا مسلمان جوعش و بچھ کے اعتبار سے تمام اقوام عالم میں سب سے افضل میں اور جن کی تعداد نے پوری روئے زمین کو ڈھانپ لیاہے۔ان کا باطل چیز پراتفاق ہوئیں سکتا۔

ان پھڑے کے پچاریوں اورصلیب پرستوں کی عقلیں کہاں بھٹک رہی ہیں جن کے عقول پرسلمان عقلاء نے ماتم کیا اور معبود کے متعلق ان کے بیانات کوہٹمی کا سامان بنایا ہے۔ جب بیہ گراہ نصاریٰ اس بات پراتفاق کر کتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جوز بین وآسان کا خالق ہے وہ اپنی عظمت کی کری کوچھوڑ کر ماں کے پہیے ہیں واض ہوگیا، جہاں جیض وخون کے ورمیان ایک آیت کریمہ واضح طور پراس ہات پر دلالت کرتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب پراتفاق کر رکھا تھا جس کی پا داش میں وہ یکسر ہلاک کردیئے گئے۔

دوسری جگدارشاد ہے:۔

كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ٥ أَتَوَاصَوْ بِهِ ۚ بَلُ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ٥ (الدَّارِيْتِ -53-52)

یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایس نہیں آیا جے انہوں نے بیند کہا ہوکہ بیرساحر ہے یا مجنون کیا اان سب نے آپس میں اس پرکوئی سمجھون کر لیا ہے نہیں بلکہ بیرسب سرکش لوگ ہیں۔

یہ بات بالکل قطعی طور پرمعلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان بڑی امتوں کواس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک کہ ان کے سامنے ہدایت کے راستے واضح نہیں کردیئے۔ ہدایت کے واضح کردیئے کے بعد ہی ان کی سرکشی پرعذاب نازل کیا ورندا گر ہدایت کا بیان نہ کیا جاتا تو ان کو ہلاک نہ کرتا۔ جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:۔

> وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرِى إلَّا وَ اَهْلُهَا ظَلِمُونَ 0 (القصى-59) بَمْ كَيْ مِنْ وَان وقت بالكرّ تي بين جب اسكه باشند عظالم موجا كين-

> > دوسری جگہہے۔

فَلَوُلَا كَانَتُ قَرُيَةُ امَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيُمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَّ لَمَّا امَنُوا كَشَـفُنَا عَنُهُمْ عَذَابَ الْجِزِي فِي الْحَيُوةِ الذُّنَا وَمَتَّعُنهُمُ اِلَى جِيْنِ ٥ (يِأْسُ ـ 98)

سی بہتی کو (عذاب و کیے لینے کے بعد) اس کے ایمان نے فائدہ فیس پہنچایا سوائے قوم پوئس کے ، جن ووالیان لے آئے تو ذات کاعذاب و نیاش ہم نے ان سے ہٹادیا اورایک مدت تک کے لئے زندگی سے بہرہ مند ہونے کاموقع دیا۔

اوربدبات بھی بالکل فابت ہے کدانبیاء میں ہے کی نبی کی جبتواوراتباع کرنے والےات



مت تک پڑارہا پھر پیدا ہوا اور دودھ پینے لگا۔ اور آہت آہت بڑھنا شروع ہوا۔ پھرایک وقت آیا کہ وہ کھانے پینے لگا اور قائد کا موادث خوشی و کئی آرام و تکلیف سے دو چارہ وا پھراہلیس کی قید سے تمام انہیاء کرام کو نجات دلانے کے لئے اس نے ایک حیلہ کیا اور وہ حیلہ بیتھا کہ اس نے ایک حیلہ کیا اور وہ حیلہ بیتھا کہ اس نے ایک حیلہ کیا اور وہ حیلہ بیتھا کہ اس نے ایک حیلہ کیا اور انہیاء اس کے بدلے ایٹ آپ کو یہود کے حوالے کر دیا تا کہ وہ اسے خوب تکلیف دے لیس اور انہیاء اس کے بدلے نجات پاجا کیں، چنانچہ یہود نے اسے پکڑا اور قد کیا پھر اسے تھیئے ہوئے سولی تک لے گئے ، اور تمام لوگ آگے بیتھے دائیں باکیں کھڑے ہوگر تماش دیکھر ہے تھے۔ وہ لوگوں سے فریاد کرتا اور دوتا

پرز دوکوب کیا، پھراس کوسولی پر کھڑا کیااور ہاتھ پاؤں پر تیر برسائے پھرسولی دے دی۔ سیدخیال ان کے علاء وفقتها احبار وربہان کا ہے یہں تک کہ انھیں میں سے ایک شخص نے سیکھل کر کہد دیا کہ جس ہاتھ نے آ دم کو پیدا کیا اور بنایا ای پرکیلیں نصب کی گئی تھی پھرسولی دی سیکھنے ۔۔

تھا، یہاں تک کہ ولی کے قریب لائے اور کا نے سے تاج ہوشی کی چرطما ہے سے اس کے چرب

تو بی کریم اللی کے نبوت کی تکذیب پران کا تفاق کر لینا کوئی بعید بات نہیں، جب کہ آپ
نے ان کے مذہب کی قلعی کھول کرر کھ دی تھی ۔ ان کی کذب بیانی اور اللہ پرسب وشتم کو بیان کر دیا
تھا، حضرت عیسیٰ پران کی افتر او پر دازی اور دین میں تحریف دتبدیلی کی حقیقت کو واضح کر دیا تھا۔
ان کی مخالفت و دشمنی پرآپ کمر بستہ ہو گئے شفے، ان سے قال کیا تھا، ان کا رشتہ حضرت میسی سے
بالکل کاٹ ویا تھا ان کے متعلق جبنم کا ایندھن بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس لئے انھیں نے بدرجہ اولی
آپ کی مخالفت کی ہوگی اور ان کے مخالفت کی ایک بردی وجہ ریکھی بنی ہوگی۔

لہذا تمہارا یہ کہنا کہ مسلمان بچھتے ہیں کہ یہود ونصاری کوجس چیز نے اسلام میں داخل ہونے سے روک ویا وہ صرف ریاست و مال و دولت کا طبع تھا، یہ سراسر مسلمانوں پر بہتان ہے، بلکہ مسلمان ریاست و دولت کی حرص کو بھی مجملہ اسباب میں ایک بنیادی سبب مانتے ہیں جس کا اظہار خودائل کتاب کے بعض مناظر علماء کی زبان سے ہوا ہے۔

### 47 من 37 كينين 🚳 من 47

مثلاً ہم ہے پچھادگوں نے ایک مرتبہ مناظرہ کیا جب ان کوا پے فساد مذہب کا یقین ہوگیا تو انہوں نے صاف صاف یبی کہا کہ اگر ہم اسلام میں داخل ہوجا کیں تو معمولی مسلمانوں میں ہمارا شار ہوگا،اور ہماری کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی، جب کہ ہم اپنے مذہب میں رہ کرا ہے ہم نہ ہب کے مال وجاہ کے مالک ہیں اور ہمارا ایک اچھا خاصہ مقام ان کے زو کی ہے۔

يكى وه چيز تقى جس نے فرعون كو حضرت موئ كى ملت ميں داخل ہونے سے روك ديا تقار

# حق کے قبول کرنے میں جواسباب مانع ہیں ان کابیان

وہ اسباب جوانسان کوئل کے قبول کرنے ہے روک دیتے ہیں۔ان میں ایک سبب جہالت ہے اینی آ دی اس میں سے ناواقف ہو،اور پیسبب اکثر لوگوں کے اندر پایا جا تا ہے۔

پس جو محف کی چیز سے ناواقف ہوتا ہے وہ اس سے اس سے ملبر داروں سے دشمنی پر کمر

بستہ ہوجاتا ہے، اور جب اس جہالت کے ساتھ ساتھ تن کے حکم وینے والے سے بغض وحمد

نیز دشمنی پیدا ہوجاتی ہے تو حق کے قبول کرنے میں یہ چیز اور زیادہ مافع ثابت ہوتی ہے۔ پھراگر

اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے آباء واجد اداور محبوب و معظم لوگوں کے طریقے سے اندھی مجت ہوتو

ان کی تقلیداس کو اور زیادہ روکتی ہے۔ پھراگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ میں یہ بات پیدا ہو

جائے کہ حق اس کے اور اس کی عزت و شہرت، جاہ و مرتبت، خواہشات واغراض کے درمیان حاکل

عوجائے گا، تو یہ اور زیروست مافع بنتا ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسحاب خاندان وقو م

عوجائے گا، تو یہ اور زیروست مافع بنتا ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اصحاب خاندان وقو م

عالی خوبائے گا، تو یہ اور برخوف کھانے گئے تو حق کے قبول کرنے میں یہ سبب اور بردھ کر مافع ہو

جاتی ہے۔

جیے کہ آپ کے زمانے میں ملک شام میں نصاری کے بادشاہ حرقل پرخوف طاری ہوا تھا۔ اس نے حق کو پیچانا پھراس میں داخل ہونے کا بھی ارادہ کیا لیکن اس کے مصاحبین نے اس کی موافقت نہیں کی ،جس کی بناپراس کواپنے نفس پرخطرہ لاحق ہوگیا اور اسلام سے روگروانی کر گیا۔ بھا نج محفظ ایک ایسے جوال تھے جو ہمارے ورمیان امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے ہم نے ان پر بھی جھوٹ کا تجربہیں کیا، مسور نے کہا تو چرماموں کیوں آپ ان کی ا تباع نہیں کرتے، ابوجبل نے کہا اے میرے بھاجے ہم نے اور بنو ہاشم نے شرف و بزرگی میں مقابلہ کیا، جب انہوں نے کھا تا کھلا یا تو ہم نے بھی کھلایا۔ انہوں نے پانی پلایا تو ہم نے بھی پلایا انہوں نے پناہ دی توجم نے بھی پناہ دی، بیبال تک کہ جب سواری پر بیٹھ گئے اور ہماری مثال بازی کے دو محمور ول کی تھی ، تو انہوں نے بیکہنا شروع کردیا کہم میں ٹی پیدا ہوئے ہیں۔ للبذاہم اے کیے برداشت کر

اضن بن شریق نے بدر کے دن الوجہل ہے کہا، اے ابوا محکم مجھے محد کے صادق یا کا ذب ہونے کی خرد بیجے ،اس لئے کہ یہال میرے اور آپ کے علاوہ کوئی قریش کا آدی فیس ہے جو ہماری باتوں کون سکے ابوجہل نے کہا خدا کی متم محد سے ہیں۔ اور آپ نے بھی جھوٹی بات نہیں کھی لیکن بات سے ہے کداگر بنوقصی ہی کوسرداری ۔ کعبہ کی تگہبانی، حاجیوں کے پانی پلانے اور نبوت كاشرف سب كيحه حاصل موكيا توبقية قريش ك ليح كياره جاس كا-

# یہود کے علماء نبی کریم ایستاری کواینے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے

یبود کے علاء نبی کریم اللہ کواپنے بیٹول کی طرح پہپانتے تھے، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے عاصم بن عمرو بن قبادہ نے اپنے ایک بنوقر یظ کے شخ نے مجھے یو چھا۔ کیاتم جانتے ہوکہ اسدولقلبدائی شعبداوراسد بن عبید کا اسلام لا نا کیسے ہوا، میں نے کہانہیں انھوں نے کہا کہ شام کا الیک بیرودی جس کا نام این الهیبان تھا ہمارے پاس آیا اور مقیم ہوگیا، ضدا کی قتم میں نے کسی آ دمی کو اک ہے بہتر نماز پڑھتے ہوئے نہیں ویکھا۔ وہ میرے یاس رسول الشائی کی بعثت ہے دوسال پہلے آیا تھا، ہمارے بہاں جب بھی قط سالی پڑتی تو ہم اس سے پانی کی دعا کرنے کے لئے باہر دومرا بنیادی سبب حسد ہے۔حسائس سے اندرایک پوشیدہ بیاری ہے۔حسد کا شکار شخص جب کسی کی فضیلت وانعامات کود کیتا ہے۔ تواس مخصوص بیاری کی بناپراس کی مخالفت پرتل جاتا ہاوراس کا ساتھ دینے ہے رک جاتا ہے،حسد تی وہ بیاری تھی جس نے البیس کو حضرت آ دم کا سجدہ کرنے سے روک ویا تفاراس نے جب ویکھا کہ آ دم کو ہمارے او پر فضلیت وی جاری ہے تو اس کا تھوک حلق میں رک گیا۔اور ملا تک کے زمرے سے نکل کرایمان کے مقابلے میں کفراختیار کر گیا یمی وہ بیاری ہے جس نے بیبودکو حضرت عیستیٰ پرایمان لانے ہے روک رکھا تھا،حالا تکہ وہ آپ کے متعلق قطعی طور پر جانتے تھے کہ آپ بنی برحق ہیں جواللہ کی جانب سے واضح نشانیاں اور ہدایت لائے ہیں ۔اوران کے درمیان بڑے بڑے علاء وزباد امراء وطوک، قضاۃ و حکام بھی موجود تے۔ پھر حصرت عیسیٰ کوئی ایس شریعت بھی نہیں الے تھے جوان کے خالف بھی بلکہ آپ توراۃ بی کے احکام کولائے تھے۔آپ نے ان ہے کوئی لڑائی نہیں کی۔ان کی شریعت کو ہالکل برقرار رکھا البنة بعض اليي چيزوں كوآپ نے حلال قرار ديا جس كويبود نے اپنے اوپر حرام كرليا تھا۔ جس ميں خودافھیں کی بھلائی تھی کیونکہ تخفیف کرے آپ نے ان پراحسان کیا تھا۔

غرض كرآپ صرف حضرت موتى كى شريعت كى تحيل كے ليے آئے تھے، ليكن پر بھى يهود نے آپ کا اٹکار کیا۔ تو نبی کر محقظ کی مخالفت کرنے سے وہ کیے بازرہ سکتے ہیں۔ جب کہ آپ ان كے خلاف ايك مستقل شريعت لے كرائے تے جس نے تمام شريعتوں كومنسوخ كرديا تھا پھر آپ نے ان کی مجروی وضلالت کا اعلان کر کے اٹھیں رسوا کر دیا۔ ان کو جلاوطن کیا ان سے لزائيان لزين اور برمرتبدان كومغلوب كيار لبذا حسد كاپيدا هونا بالكل يقيني تقار

اورصرف يمى ايك سبب ان كواسلام ے باز ركھے ميں كافي تھا پھر جب اس كے ساتھ ساتھەرياست ومال ودولت كے زوال كابھى مئلە بوتواس كانتجام بالكل فلاہر ہے۔

مورین محزمہ جوابوجہل کے بھانج تھے انہوں نے ابوجہل ہے کہا کہ مامول ذرابتاہے كدكيا نبوت كا دعوى كرنے سے يہلے محفظات كوآپ لوگ جھونا بچھتے تھے، ابوجہل نے كہا ميرے



نگلنے کی درخواست کرتے وہ کہتا کہ ہم اس وقت تک نہیں نگلیں گے جب تک کہتم لوگ اپنے نگلنے کما پیمکن ہے کہ انسانی موت کے بعد ایک ایک دنیا میں لایا جائے جہاں جنت وجہم ہواور اپنے ے پہلے ایک صاع تھجوریا دو مدگی مقدار جو،صدقہ نہ کر دو گے، چنانچہ ایسا کرنے کے بعد ہم حرا وقال كابدله ملے، يبودي نے كہابال خداكی متم ميں جاہتا ہوں كرتم اپنے گھر ميں ايك بہت بزاتنور پہاڑ کے اردگرداس کیساتھ نگلتے اور دعا کرتے۔خداکی قتم اس مجلس ہے اٹھنے سے پہلے ہی زوروار گرم کرواورخوب آگ ہے بڑھکا دو پھر جھ کواس میں ڈال دو پھراس کواو پر ہے بند کر دوبشر طیکہ بارش شروع بموجاتی اور پہاڑی راستوں سے پانی بہنے لگنا،ایباوا قعدایک دومر تبنیس بلکہ بار ہاپیش میں اس کے بدلے عذاب سے نجات یا جاؤں الوگوں نے یو چھا کداس کی علامت کیا ہوگی۔اس آ یا اور جب اس کی وفات کا وفت قریب ہوا تو ہم لوگ اس کے پاس اکٹھا ہوئے اس نے کہا اے نے یمن اور مکہ کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہان وونوں شہروں کی طرف ایک جی قوم يهود كياتم جانة ہوكہ سرسزوشاداب زمين كوچھوركراس قحطاز دہ زمين ميں مجھےكون ي چيز لائي مبعوث ہوں گے،انہوں نے پھرسوال کیا کہ ہم انھیں کب دیکھیں گے۔اس نے نگاہ اٹھائی اور متمی اوگوں نے جواب دیا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔اس نے کہا کہ یہاں جھے ایک نبی کے مجھے دکھے کر کہنے لگا (اس وقت میں اپنے گھر کے باہر دروازے پر لیٹا ہوا تھا۔اور قوم میں سب ہے خروج کی تو تع تقی جن کاز ماند بالکل قریب آچکا ہے ای لئے میں آیا تھا پیشہران کی ججرت گاہ ہے، كم من تخا- ) اگراس بچے كى عمر يورى اثر كئى توبيان كا زمانہ يالے گا۔ پھر چندى ونوں كے بعد نبي پس تم ان کی اتباع خروج ہوتے ہی کرنا تا کہ کوئی اس معاملے میں تم پرسیقت ندلے جائے ، ورنہ كريم المنطقة كى بعثت موتى اس وقت وه يهودي لوگول مين باحيات تحار پھر بهم لوگ آب برايمان یہ بھی جان لوکہ وہ اپنے خالفین کا خون بھی بہا ئیں گے، مورتوں بچوں کو بھی قید بھی کریں گے۔ پھر لے آئے لیکن وہ حسد میں انکار کر بیٹھا، ہم نے اس سے کہا اے فلاں تم تو ہمیں اس کے بارے ا بن البهيان كا انقال مو گيا۔ پھر جس رات بنوقر يظه پر آنحضو پياييند كو فتح حاصل بو كي تو ان تينوں میں جُرویا کرتے تھے۔اس نے کہا کہ یہ نجی وہنیں ہیں جس کے متعلق میں نے تم کو ہاجر کیا تھا۔ نو جوانوں نے کہا کہ خدا کی قتم اے یہودیہ وہی نبی ہیں جن کے متعلق ابن البیان نے تم ہے ابن آخل کہتے ہیں کہ مجھ سے عاصم بن قبادہ نے بیدیمیان کیا کدان سے ان کے بہت ہے تذكره كيا قفا۔ يہود نے كہا بيروہ ني نہيں ہيں ۔ان لوگوں نے كہا خدا كی قتم وہ صفت ان كے اندر شیون نے کہا کدرسول اللہ اللہ کے متعلق اہل عرب میں سے کوئی بھی شخص ہم سے زیادہ جانئے

پائی جاتی ہے پھرد واتر آئے اور اسلام لے آئے اور اپنے اموال اور اہل خانہ کو چھوڑ دیا۔ ابن آخلق کہتے ہیں کداس قلعے کے اندران کے اموال بھی تشے لیکن جب قلعہ کھولا گیا توان کا مال ان كے حوالے كرديا كيا۔

ابن آختی نے دوسری سند ہے محبود بن لبید کا واقعہ نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جارے گھرول کے درمیان بہودگ رہتے تھے ایک دن ان کی قوم بنی عبدالاشبل کا ایک واعظ ہمارے پاس آیا۔اس نے بعث قیامت جنت جہنم حساب و میزان کا تذکرہ کیا یہ بات چونکہ اس نے ان بت پرستوں کے سامنے کبی تھی جوموت کے بعد سی زندگی کا تصور نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہ بی کر پھنے کی بعثت سے چندونوں پہلے کی بات ہے، لبذا انہوں نے اس کو جٹلا دیا، اور کہنے گئے کہ

والأنبيس تفاراس كى وجدية في كد بهار ، درميان الل كتاب يبودى ربت تضاور بم بت يرست تے ان کو جب ہماری جانب ہے کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو کہتے کہ ایک نبی کے مبعوث ہونے کا زمان بالكل قريب آچكا ہے، ہم ان كى اتباع كر كے تم كوتو م عاددارم كى طرح قتل كر ۋاليس كے، ليكن

جب الله كرسول اللي كل بعثت مولى توجم في آب كى الباع كى اورانهول في كفركيا - البنداجمين

وَكَانُوا مِنُ قَبْلُ يَسْنَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُ وَا ۚ فَلَمَّا جَاءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا

اورب يہودي آپ كے مبعوث مونے سے پہلے كفار كے مقابلے ميں آپ كے ذريع في طلب

دونول فریق کے بارے میں آیت کر بھازل ہوئی۔

كَفَرُوا بِهِ فَلَغَنَّهُ اللَّهِ عَلَى الكَفِرِينَ ٥ (القرهـ 89)

8

ا کرتے تھے لیکن جب آپ کی بعثت ہوئی تو انہوں نے پہلائنے کے باوجود بھی تفریا۔ یس کافروں پرخدا کی اعت ہے۔

عاکم اوران کے علاوہ نے بیروایت نقل کی ہے کہ یہود کہتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لئے تو اس نجی کومبعوث کردے جو ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔

سعید بن جیر نے حضرت ابن عہائ ہے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ خیبر کے یہودی
اور قبیلہ غطفان کے درمیان لڑائی جاری تھی، ان کی جب آپس میں لمہ بھیٹر ہوئی تو یہود یوں کو
شکست اٹھائی پڑی، اس وقت یہودیوں نے اس دعا ہے پناہ طلب کی، اے اللہ ہم جھوا ہے کہ حق کسات اٹھائی پڑی، اس وقت یہودیوں نے اس دعا ہے پناہ طلب کی، اے اللہ ہم جھوا ہے کہ حق کے ساتھ قصرت کی فریاد کرتے ہیں جو تو نے ہم ہے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ کو آخری زمانے میں
مارے لئے مبعوث کرے گا۔ یہ دعا انھوں نے میدان جنگ میں آنے کے وقت کی چنا نچہ
عطفان کو شکست ہوگئی۔ پھر جب نجی کر میمالیہ کا ظہور ہوا تو انھوں نے آپ کا انکار کردیا جس پر یہ
آیت کر یہناز ل ہوئی:

> وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا \* (البقرهـ 89) اوراس سے پہلے وہ لوگ کفار کے خلاف کے وفصرت کی دعا کرتے تھے۔

حاکم اوران کے علاوہ اوگوں نے بیروایت کی ہے کہ جب بنونشیر مدینہ سے جاہ وطن کردیے گئے تو عمر و بن سعد آیا اس نے ان کے گھروں کا چکر لگایا اور ویرانیت دیکھی پھروہ بنو تریظ کے پاس گیا وہ کینے کے اندر تھے اس نے ان کا بگل بچا کرسپ کو اکٹھا کیا۔ زیبر بن باطانے کہا اے ابوسعید کیا بات ہے آج آپ نظر نہیں آئے ابوسعید کی حالت بیتھی کہ وہ کلیسا ہے بھی جدانہیں موتے تھے اور عمادت گذار تھے۔

انہوں نے جواب دیا کہ آج میں نے ایسی سبق آ موز مثالیں دیکھی ہیں جن کی صحت پریقین کر چکا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جنسیں عزت وشہرت فضیات ومرتبہ حاصل تھا بڑے عقل مند ہوشیار مانے جاتے تھے وہ جلا وطن ہو گئے اسپٹے اموال غیر کے حوالے کر گئے اور

ا نیزائی ذات ورسوائی کے ساتھ نکلنے پر بچور ہو گئے ، تورا قاکی تئم جس جماعت کی خدا کوخرورت ہو پراس براس طرح عذاب مسلط کردے ایسا ہر گزنبیں ہوسکتا۔ اس سے قبل اس نبی نے کعب بن اشرف کوایے گھر میں مامون و محفوظ رہنے کے باوجو دہجی تل کرادیا تھاای طرح یہود کے سردارا بن سنینة كانجام ہوا، بنوقیقاع جو يبوديوں ميں سب معزز مانے جاتے تھے۔اور جن كے پاس سامان چھیاراورامداد کی بھی کوئی کی نہیں بھی ان پر جب اس نبی نے حملہ کیا تو اتناز بردست محاصرہ كيا كرجس في بهي اپناسر تكالا قيد كرايا كيا- يهال تك كدوه سلح يرمجور موسكة اوراس شرط يران ہے سلح کی کہ وہ مدینہ چھوڑ کر جلاوطن ہو کر زندگی گذاریں ، چنانچے تمام لوگ جلاوطن ہو گئے۔اے میری قوم بیتمام معاملیتم لوگوں نے دیکھ لیا، البذائم میری اتباع کرواور چل کرہم اس نبی پر ایمان لے آئیں۔خدا کی شم تم یقنی طور پر جانتے ہوکہ یہ نبی ہیں اور انھیں کی شخصیت ونبوت کے متعلق ابن البييان اور عمر وبن حواس نے بشارت وی تھی جو کہ يہود كےسب سے بڑے عالم تھے اور بيت المقدى ہے آپ كي آمد كي تو قع لے كرآئے تھے۔ ہم كوآپ كي ا تباع كا تتم ويا تھا۔ پھر پہ تلقین بھي ، كى تقى كرتم بين جوفض رسول التعطيق علاقات كرده مراسلام آب تك كانجاد ، پران كانتفال اين فربب بى ير بوكيا اورجم نے ان كواية حرب ميں دجن كر دياء يہ ك كرتمام لوگوں ير سكوت طارى موكيا\_زبيرين باطاني كباخداك قتم مين ني آب كى صفات كم تعلق خاص طور ے اس کتاب التوراة میں پڑھا ہے جوحضرت موئ پرنازل ہوئی ند کداس مثانی میں جس کوہم لوگوں نے گڑ ھالیا ہے۔ کعب بن اسد نے کہاا ہے ابوعبدالرحمٰن پھرکون ی چیزتم کو معافظة کی انباع كرنے بروكتي ہے زبير بن باطانے جواب ديا كمةم نے ،اس نے كہا خدا كى قتم يس تبهار سے اور گھ کے درمیان مجھی رکاوے نہیں ڈالی۔ زبیر نے کہا کہتم ہمارے مردار ہوا گرتم اجاع کرلوتو ہم بھی ا تباع کرلیں مے۔ اور اگرتم نے انکار کیا تو ہم بھی انکار کردیں مے۔ چرعمرو بن سعد کعب بن اسد کے پاس آئے اور نبی کر م منطقی کے متعلق ان کے دونوں برے عالموں کا قول یا دولا یا ۔ کعب نے کہا کہ میں نے ان کے متعلق جو بات کہی ہے وہی رہے گی ، کیونکہ میری طبیعت میں گوارہ نہیں کرتی

ی صورت کر دی جس سے لوگوں کو غلط فہی ہوئی اور اسے پکڑ کر سولی دے دیا، پھر انہوں نے ہمخصور ﷺ کے قبل کا منصوبہ کی بار بنایا نیکن اللہ تعالٰی ہمیشہ آپ کوان سے بچا تارہا۔

لبذا جس امت کی بیرحالت ہووہ بیان کر دواسباب کے تحت اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجے دے چکے ہوں تو کوئی تعجب کی ہائے نہیں۔

# نصاریٰ کارسول الله صلی الله علیه وسلم کی رسالت کا انکار کرنا کوئی تعجب خیز امرنہیں جبکہ انہوں نے خدا کو گالی دی ہے

ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس گراہ صلیب پرست قوم نے خدا کو تیج ترین گالیاں دیئے پر
اتفاق کررکھا ہے جس کو عقل صراحتا باطل قرار دیتی ہے۔ پھر بھی اگران کی آتھ جیں اس بات کے
دیکھنے سے بالکل اندھی جیں تو ان بیبودہ دیا فح رکھنے دالوں کا محمل اللہ کا گائی دینا آپ کی نبوت کا
انگار کرنے میں صراح عقل کی مخالف کرنا کوئی مخال بات نہیں بلکہ انہوں نے آپ کے متعلق جو
با تیں کہی جیں وہ آئی مفتحکہ خیز نہیں جنتی ان کی بعض با تیں خدا کے متعلق مفتحکہ خیز جیں ،مثل اللہ رب
العالمیون کے متعلق ان کا یہ بنیادی نظریہ ہے کہ اس سولی دی گئی ہے طما نچے سے مارا گیا ہے۔
گانول سے تاج بوشی کی گئی ہے پھر فون کر دیا گیا ہے۔ پھر تیسرے دن وہ قبر سے المرک آسان جی
جائی تھا ہے درعوش کی کری پر جلوہ افر وز ہوکر فظام عالم کی تہ ہیں مشغول ہو گیا ہے۔

البذاجب الله رب العالميين كے بارے بيں انہوں نے ايسی شرافات باتيں گور رکھی ہيں۔ تو پھراس ٹبی کے نبوت کی تكذیب میں انھیں كيوں جج بس ہے جس نے ان کی الله اور اس كے رسول پر دشنام طرازی لعنت و طامت وشنی و مخالفت كفروا فكار اور ہر لغوش کی نشائد ہی علی رؤوس الاشجاد كروی ہے۔ حضرت سے کی ان ہے برأت كا اعلان كروياہے پھراس پر مزيد بيد كدان ہے لإائياں بھی کی ہیں، انھیں ذیل وخوار بنا كرجانا وطن بھی كيا ہے۔ ان پر جزيد کی اوا نگلی بھی فرض كر ہے کہ میں انباع کروں یکی وہ غرور تھا جس نے فرعون کو حضرت موکی پر ایمان لانے سے روک دیا تھا۔ اس کے اوپر جب ہدایت ظاہر ہوگئی تو اس نے جسٹرت موک پر ایمان لانے کا اراد و کرلیالیکن اس کے وزیر ہامان نے اس کو یہ کہہ کر فیمرت دلائی کہ ابھی تک تم معبود تھے اور تنہاری پوجا ہوتی تھی اب تم خود دوسرے کورب مان کراس کی عبادت کرو گے۔ فرعون نے کہاتم سیح ہات کہ رہے ہو۔

ابن المخل نے حضرت صفیہ کا واقعہ بیان کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے والداور پھاابو یا سر
کے نزدیک سب ہے محبوب بیٹی تھی۔ اللہ کے رسول القطیقی جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہ لوگ
آپ کی خدمت میں شبح گئے اور شام کولوئے۔ میں نے اپنے بھیا کواپنے باپ سے یہ کہتے ہوئے
سنا کہ کیا بیووبی نبی ہیں، انہوں نے کہا خدا کی قتم وہی ہیں۔ پھیانے کہا کہ کیا تم ان کی علامت
پہیانے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں، پھیانے پھر کہا کہ ان کے بارے ہیں تمہادا کیا ادادہ ہے، میرے
باپ نے کہا، خدا کی قتم پوری زندگی ہیں نے ان سے دشنی کروں گا۔ غرض کہ اس مفضوب امت
کے اسلاف انہیاء کرام سے دشنی کرنے ہیں قدیم زیانے سے مشہور رہے ہیں، جیسے حضرت موی ان کے اسلاف انہیاء کرا تر کر وقر آن ہیں ہے:

يَّنَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ اذَوْا مُوْسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا \* وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا ٥ (الاح:اب-69)

اے دولوگو جوالیمان لائے ہوتم ان لوگوں کی طرح نہ دوجائی جنبول نے موک کو تکلیف پہنچائی تقی۔ پھراللہ نے آپ کواس چیز سے بری تھرایا جوانبوں نے کہر کھاتھا، اوراللہ کے زویک ان کا ایک مقام تھا۔

اوران کے خلف انبیاء کے قاتل رہے ہیں جنہوں نے حضرت ڈکریا یکی بہت ہے نبیوں کو قتل کیا بہاں تک کدائید دن میں ستر نبیوں کو قتل کیا بہاں تک کدائید دن میں ستر نبیوں کو تل کیا بھردن کے آخری حصے میں اپنا ہازار بھی گرم کیا گویا کدان کے نزویک کچھے ہوا ہی نہیں اسی طرح حضرت سے کے قتل کرنے اور سولی دینے کے در ہے ہوئے کیا اللہ نے آپ کو بچالیا اوران کے ہاتھوں رسوانییں کیا بلکہ آپ کے مثل ایک شخص

چکے میں اور ان کے بارے میں بیر وشکوئی بھی کی ہے کہ وہ بمیشہ بمیشہ جہنم میں رہیں گے اور خدا کی بخشش سے دور ہوں گے۔ ان کو گدھے اور تمام چو پایوں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔

# صلیب کے متعلق نصاریٰ کی حماقت کابیان

جس امت کی حالت بیہ ہو کہ اس کے معبود کو ان کے مگان کے مطابق سولی دی گئی ہو۔ پھر مجمی وہ سولی کو جلانے اور ہے حرمتی کرنے کے بجائے اس کی پرستش کرتے ہوں جو امت اپنے خالتی کا حق نہ پیچا بیتی ہو بلکہ اے گالیاں دیتی ہو، کبھی اس کو خدا کہتی ہو بجھی خدا کا بیٹا بھی اس کے بارے بیس شلیث کا عقادر کھتی ہو۔

جوامت خالق سلوت والارض کے متعلق میں گھناؤ نا نظریدر کھتی ہو۔ کہ وہ بندوں کے عذر کو منفطع کرنے کے لئے بذات خود عرش کی کری کوچھوڑ کرز بین پراٹر آیا تھا، اور لوگوں سے خود کلام کیا تھا، پہلے وہ حضرت مربع کے بیٹ بیل واغل ہو گیا اور ان سے ایک ججاب حاصل کیا، لہذا وہ جم کے اعتبار سے خالوق ہے، اس نے خود اپنے اور اپنی ماں کے جم کو پیدا کیا ہے، اس نے خود اپنے اور اپنی ماں کے جم کو پیدا کیا ہے، اس کی ماں اس کے پیٹ بیل واغل ہونے سے پہلے طبیعت انسانی کے ماتھ کمل الد تھا۔ وہ اپنی بیدا کیا ہے، اس کی ماں اس کے پیٹ بیل واغر بعت الہی کے ساتھ کمل الد تھا۔ وہ اپنی بیدوں پر اتفار جو مے کہ افسی بچانے کے لئے سولی پر لئک کر اپنا خون بہانے پر راضی ہوگیا۔ اور اپنی سندوں پر اتفار جم ہے کہ افسی بچانے کے لئے سولی پر لئک کر اپنا خون بہانے پر راضی ہوگیا۔ اور اپنی کو اپنی کو اپنی کو گھر ہوئی کر کر قید کیا اس کے چرے پر مارا اور تھو کا۔ اس کے سرکا نئوں سے تاج پوٹی کی پھر سولی دیئے کے وقت اس کا سارا خون اس کی انگی ہو اور تھیں۔ اس کے سرکا نئوں سے تاج پوٹی کی پھر سولی دیئے کے وقت اس کا سارا خون اس کی انگی ہو جاتے والی جگہ کی تمام کیاں محفوظ رہیں۔ دوسری وجہولی پر بیا تھیں۔ اس طرح اس کے سولی دیئے جانے والی جگہ کی تمام کیاں محفوظ رہیں۔ دوسری وجہولی پر اس کے نظفی وہ وہ بیمان کرتے ہیں کہ وہ آدم کی خلطیوں کا بدلد لینا چاہتا تھا لیکن چونکہ اس بزرگ و

پرز ستی کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ حقیر نافر مان ناقد رشناش بندے سے انتقام لے اس لئے اس کے اس کے اس کے اس نے اس نے اس نے مشل الم حضرت نہیں کو انسانی شکل دے کر بدلدلیا۔ لہذا عیسی ابن اللہ جوخود الدیمی ہیں ان کو جمعہ کے دن تو ہجے سولی دی گئی بعید یہی الفاظ ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ ہان کا بیان اپنے معبود کے بارے میں پھراگر وہ نبی کر پھرانگ کی نبوت کا انگار کرتے ہیں آپ کو ساحرو کا قیار مارشاہ کہتے ہیں تو یہ کوئی محال ویڑی بات نہیں۔

اس بناء پر بعض شاہان ہند نے کہا ہے کہ دیگر اقوام، نصاریٰ سے بدلیل شرقی جہاد کو واجب كرتے بين اور جم عقل بي جي ان سال ناواجب كرتے بيں -جبكتل وخوزيزى مار سازويك غلط چیز ہے لیکن صرف ای امت کے لئے ہم جائز ومناسب بچھتے ہیں، کیونکہ انہول نے عقل کی صراحنا خالفت كى باورتمام واضح مصالح شريعه وعقليدكى رعايت ندكرت موع جرمال ك امکان کا اعتقاد کر رکھا ہے۔ پھراس پر ایک الی شریعت وضع کی ہے جو در تھی کے کئی بھی راستے تك نبيس پېنچاسكتى ـ بلكة عقل مندورشيد شخص اس پر چل كربيوقوف اورامتى بن جا تا بې نيكيال برى اور برائیاں اچھی بھی جانے لگتی ہیں کیونکہ جس عقیدے کی بنیاد پراس ندہب کی نشو ونما ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خالق کو گالی دی جائے اس کو برا بھلا کہا جائے اس کے اوصاف کمال کو بدل ویا جائے اور اس کی ذات کونفائض وعیوب کا پلندہ بنایا جائے البذا نبی کر پھوائے کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور آپ کے اوساف جیلہ کو منانے میں افھیں کون سا تامل ہوگا یہی نہیں ان کے جرائم کی لا محدود شکلیں ہرخاص وعام براثر انداز ہوئی ہیں اور آتی ہمہ گیر ہیں کہ وہ اس کی بنا پر یقینا قمل کے مستحق ہیں جیسے کہ موذی جانور کونل کرنا واجب ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف انھیں برے خبیث لوگوں نے نبی کر مراقع کی تحذیب کی ہے، جفول نے الله کی ذات کولعت و ملامت كرنے ہے نہيں بخشا ہے جنھوں نے شرك وبت برتى اختيار كى ہے جنہوں نے اللہ كى ذات كو مختلف نقائص ہے متصف کیا ہے جنہوں نے اس کے لئے بیوی اور پیج تفرایا ہے ،اوراینے احبار و ر بہان کوان چیزول سے منزہ قرار دیا ہے۔ جولوگ اپنے ہاتھ سے گڑھے ہوئے ان ویوارول پر

8

پیر دوایئے تمام اعضاء بدن سے انتہائی خشوع وخضوع کا ظہار کرتے ہوئے اس کی بڑائی و ہزرگ بیان کرتا ہے اور چیرہ وقلب سب کواللہ کی جانب متوجہ کئے رہتا ہے۔ ووکس سے کلام نییں کرتا نہ ہی نماز میں حدث کرتا ہے اور اپنے سامنے کوئی الیم تضویر بھی نہیں رکھتا جس کے سامنے عاجزی و انگیاری کرے۔

غوض کہ نصاریٰ کی نماز اور موس کی نماز میں اچھائی و برائی کا فرق بالکل واضح ہے ان کی اس نماز کوکو ٹی تفاق اپنے لئے پہندئییں کرسکتی چہ جائیکہ وعلیم وجبیراس کو پہند کرے۔

یمی نہیں بلک اگر ان کے تمام اختیار کردہ (ترک کردہ اعمال) میں موازند کیا جائے تو یہ حقیقت روز روثن کی طرح عیاں ہوجائے گی کہ اس قوم نے ہدایت کے بجائے گراہی، اچھائی کی جگہ برائی حق کے بجائے باطل کوتر نیچ دی ہے ان کے عقائد اسفل ترین اور اعمال بدترین ہیں۔ یہ ان کے عقائد اسفل ترین اور اعمال بدترین ہیں۔ یہ ان کے عوام الناس کی حالت نہیں بلکہ بڑے بڑے یا دریوں کی حالت ہے۔

# أكثر نصارى مقلديي

تنہارے الزام لگانے کے مطابق ، کسی مسلمان نے میہ بات نہیں کہی کہ نصاری کے تمام چھوٹے بڑے نزے نذکر ومئونٹ ، آزاد وغلام ، راہب و پا دری سب پر ہدایت ظاہر ہوگئی تھی (لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے) بلکہ حقیقت میہ ہے کہ ان کا ایک بڑا طبقہ چو پائے کی طرح بالکل جامل تھا، جھول نے یکسر برامت کی حقیقت شنای سے پہلو تبی اختیار کرلیا تھا چہ جا تیکہ ہدایت خودان کے لئے ظاہر ہوتی ۔ یہ حفزات ان رؤسا اور علماء کے مقلدین تھے جن کی تعداد بہت کم تھی۔ اور جنبول نے ہدایت جانے کے باوجود بھی گراہی کوئر جے دی تھی۔

اور یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں بلکہ ہمیشہ ہے لوگوں میں گونا گوں اسباب کی بنا پر باطل پرسمت موجودرہے ہیں۔ چنا نچر کسی نے جہالت کی بنا پر باطل اختیار کیا ہے تو کسی نے اپنے قابل بنی تصویروں کے سامنے مدد ومغفرت کی درخواست کرتے ہیں جن پر روزانہ کیا بیشاب کرتا ہے ایسے بی گھٹیااور پست اوگوں نے نبی کر پر میلائٹے کی تکذیب کی ہے۔

# نصاریٰ کی نماز معبود کا مذاق اڑا ناہے!

ای ظرح نبی کریم الله کی تکذیب ان اوگوں نے کی ہے جن کے عابدو زاہد کی نماز حقیقت میں نماز نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ فداتی اڑا نا ہے وہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو تجاست سے لت بت ہوتے ہیں پیشا ب ان کی پیڈ کی اور ران میں لگار ہتا ہے پھروہ مشرق کی جانب رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر چبرے پرایک صلیب لاکا کر اس مصلوب معبود کی عباوت کرتے ہیں، پھرا پٹی نماز کو یہ کہتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔

اے ہمارے باپ تو آسان میں ہے تیرا نام بابرکت ہے۔ تیری بادشاہت ، تیرا اراد .
آسان کی طرح زمین میں بھی ہے۔ ہم کو ہمارے موافق روٹی دے۔ پھرائے بغل والے مخص
سے کلام بھی کرتے ہیں۔ یہ گفتگو بھی شراب اور سور کے بھاؤ کے بارے میں ہوتی ہے بھی جو کے
کی کمائی اور گھریلو پکوان کے متعلق وہ اپنی نماز میں صدث کرتے ہیں اورا اگر بیشاب بھی لگ جائے
تو اگر ممکن ہے تو ای جگہ بیشا بھی کرنے گئے ہیں ، اوران انوں کے ہاتھوں گڑھی ہوئی تصویروں
کو پکارتے ہیں۔

اس کے مقابلے میں وہ اس مومن آدی کی نماز کے اختیار کرنے سے گریز کرتے ہیں جو نماز کے لئے پہلے است دور کرتا ہے۔ پھر خاند کے لئے پہلے است دور کرتا ہے۔ پھر خاند کعب کی طرف درخ کر کے انتذاکی بڑائی و ہزرگی اس کی شایان شان بیان کرتا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ اعدال طرف درخ کر کے انتذاکی بڑائی و ہزرگی اس کی شایان شان بیان کرتا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ اے انتذائی میں میر حصر داتے پر چلا اے انتذائی میری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ تی ہے مدد ما تکتے ہیں ۔ تو ہمیں سید صدراتے پر چلا ان لوگوں کے رائے ہے بچا،

حبش اور یدینہ کے درمیان ایک ماہ کی مسافت تھی۔ پھراپنے اصحاب کے ساتھ آپ نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی۔

اس واقعے کی تفصیل امسلمہ کی روایت سے جوتی ہے جس کوامام زہری نے نقل کیا ہے۔ آپ فریاتی ہیں کہ جب ہم عبش کی سرز مین میں اتر ہے تو شجاشی کی بہترین پڑوی نصیب ہوئی، جہاں ہم نے اپنے وین کو مامون مجھ کرخدا کی عبادت کی ، ہمارے ساتھ نہ تو کوئی تکلیف وہ برتاؤ كيا كياء اور ندى جم في كونى نالبنديده بات من بي خبر جب قريش مكدكويهو ركي تو انحول في آليس میں مشورہ کر کے بیمنصوبہ بنایا کرنجاشی کے پاس مکہ ہے قیتی تھا کف بھیجے جا تیں ، مکہ کا سب سے گراں بہاسامان چڑا تھا، چنانچےانھوں نے کافی مقدار میں چڑا جمع کیااور ہریادری کے لئے بھی الگ الگ تخذر کھا۔ پھرعبداللہ بن رہیدا ورغمرو بن العاص کوسفارت کے لئے معمور کیا۔ اور انھیں ا بینے معالمے کے متعلق چند ہوایتیں ویں جس میں ایک بات ریتھی کہ وہ نجاثی سے کلام کرنے سے پہلے تمام یا در یوں کو ہدیہ چیش کر دیں پھر ہاوشاہ کے سامنے ہدیے پیش کریں اور اس سے مید مطالبہ کریں کہ وہ مہاجرین سے گفتگو کرنے سے پہلے انھیں ان کے حوالے کر دے، چنانچہ وہ ذونوں نجاشی کے بہاں آئے اوراس سے ملاقات کرنے سے پہلے تمام یاور یوں سے ملے ان کوتھند پیش کیا۔اوران سے کہا کہ ہماری قوم کے چند سر چھرے تو جوان اپنادین چھوڑ کریہال بھاگ آئے جي اور دوتهارے بھي دين مين بين وافل ہونے والے جين، بلك ايك نيادين لائے جين جس كوہم اورتم نہیں جانے ہیں۔ ہم کوان کے خاندان وقوم کے شرفاء نے اس لئے بھیجا ہے، تا کہتم انھیں ہمارے حوالے کردو، البذاجب ہم ان کے متعلق بادشاہ سے گفتگو کریں تو تم لوگ بادشاہ کو بیمشورہ وو کدان لوگوں سے کچھ ہو چھے بغیر انھیں ہمارے حوالے کردے۔ کیونکدان کی قوم ان کے متعلق زیارہ جانتی ہے یادر یوں نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا، پھروہ لوگ بادشاہ کے پاس ہدیہ لے کر مینچے اور کہنے گئے کہ بادشاہ ساامت ہمارے قوم کے چند سر پھرے نوجوان آپ کے پیال بھاگ کر آئے ہیں۔ انھوں نے ایک نیادین گھڑھ کرر کھا ہے جو ہمارے اور آپ کے دین سے بالکل مختلف

اعتاد اشخاص کی تقلید میں۔ کسی نے خوت و تکبر میں حق سے اعراض کیا ہے تو کسی نے دولت و ریاست کی طبع میں۔ کسی نے صدو دشنی میں تو کسی نے تصویر کی محبت ومشق میں۔ کسی نے خوف سے تو کسی نے آرام کے حصول کے لئے لہٰذا کفراختیار کرنے کے اسہاب صرف ریاست ودولت کا حرص وظمع نہیں۔

# نصاریٰ کے رئیسوں میں جولوگ نبی کریم علیہ پر ایمان لائے اس کابیان

دوسراسوال معترض کابیہ ہے کہ ہم تشکیم کرتے ہیں کدائل کتاب کوریاست ودولت کے حرص نے اسلام لانے سے بازر کھا تھالیکن کیاا ہے لوگ ایمان نہیں لائے تھے جن کے پاس ریاست و دولت نہیں تھی ،خواہ وہ بخوشی لائے ہوں یا جرأ۔

اس کا جواب میہ ہے کہ یقینا اہل کتاب کے بہت سے لوگ ایمان لائے تھے اور جینے بھی لوگ ایمان لائے تھے۔ ان ایمان لائے وہ بخوشی ایمان لائے تھے اور ایسے لوگ اصحاب علم وفضلیت تھے۔ ان ایمان لائے والے لوگوں کی جماعتین اس قدر تھیں کدد یکھتے ہی دیکھتے اہل اسلام کا دائر ، مغرب ، مشرق تک بھیل گیا۔ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوگئے اور کفاران کی ماتحتی میں رو کر ذات رسوائی کی زندگی گذارنے گئے، یہود وفسار کی اور مجوں کے بڑے طبقے نے اسلام تبول کر لیا، صرف چند لوگ کفر پرمھررہے۔ بیسلسلہ صفور میں ہے کہ مائے ہی سے شروع ہوگیا تھا۔ اس وقت بہت لوگ کفر پرمھررہے۔ بیسلسلہ صفور میں خاتھ ہے تھے جیسے کہ جبش کے باوشاہ نجا تی نے حضور کی رسالت کا یقین کر کے اسلام اختیار کیا تھا، آپ کے اصحاب کی وشنوں سے حفاظت کی تھی انہیں رسالت کا یقین کر کے اسلام اختیار کیا تھا، آپ کے اصحاب کی وشنوں سے حفاظت کی تھی انہیں رسالت کا یقین کر کے اسلام اختیار کیا تھا، آپ کے اصحاب کی وشنوں سے حفاظت کی تھی انہیں جب اس کا انتقال ہوا تو انتذا کے دسول عقیق نے ایسے اسکان کی ضرورت نہیں۔ بھی وہ نجا تی تھا کہ دیسے کہ بیان کی ضرورت نہیں۔ بھی وہ نجا تی تھا کہ دیسے کہ بیان کی ضرورت نہیں۔ بھی وہ نجا تی تھا کہ دیسے کہ بیان کی خردی جب کہ جب اس کا انتقال ہوا تو انتذا کے دسول عقیق نے ایسے اسکان کو ان انتقال ہوا تو انتذا کے دسول عقیق نے ایسے اسکان کو ان کی کو فات کی خبر دی جب کہ جب اس کا انتقال ہوا تو انتذا کے دسول عقیق نے اسلام کو ان کی وفات کی خبر دی جب کہ

ں ﴿ 63 منو 63

وعوے دی، تو حیدا ورخبا خدا کی عبادت کی طرف بلایا، بت پرئتی چھوڑ وینے کی تلقین کی اس نے ہم کو تھم و یا کہ ہم کچ بولیس، امانت دار بنیس، صلد رحی کریں، جسابوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، خوزیزی سے باز آ جا کیں۔محارم سے بچھے رہیں بدکاری ندکریں، جھوٹ نہ بولیس، بتیموں کا مال ندکھا کیں۔

پاک دامن عورتوں پر تہت نہ لگا کمیں، صرف خداکی عبادت کریں، شرک ویت پرتی چھوڑ
ویں نماز پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ دیں ای طرح چنداموراسلام کا انھوں نے تذکرہ کیا۔ پھر
کینے گلے کہ چنانچہ ہم اس پرائمان لائے، شرک ویت پرتی چھوڑ دی۔ تنہا خداکی عبادت کی اس کی
حال کر دہ اشیاء کو حلال اور حرام کر دہ چیز وں کو ترام گر دانا۔ اس جرم کے بدلے ہماری قوم کے لوگ
ہمارے وشمن بن گئے ہم کو ستایا اور عذاب میں جتااکیا تا کہ خداکی عبادت چھوڑ کر ہم پھر بت
پرست بن جاکمیں اور تمام خبیث چیز وں کو اپنے حلال ہجھے گلیس۔

جبظم کی انتہا ہوگئی اور ہم کودین کے ترک کرنے پر پوری طرح مجود کیا گیا تو ہم نے آپ کی طرف بناہ پکڑی اور دوسروں کو چھوڈ کر آپ کی ہما گیگی بیند کی اور بیا مید لے کر یہاں آگ کہ ہما نیگی بیند کی اور بیا مید لے کر یہاں آگ کہ ہما نیگی بیند کی اور بیا مید کہا کہ ذرااس کتاب کا بھی ہمارے اوپرظم نیس کیا جائے گا۔ نجا تی نے ان کی باتی سختے کے بعد کہا کہ ذرااس کتاب کا بھی کو کی حصہ سناؤ جوتم لوگوں پر نازل ہوئی ہے۔ چنا نچے دھڑت جعفر نے سورہ ہم یم کا ایک حصہ پڑھا۔ آیات اللی کون کر بادشاہ کے دل پر رفت طاری ہوگئی ، اس کی آئکھیں پرٹم ہوگئی اور واڑھی آنسو سے تر ہوگئی۔ پا در یوں نے بھی رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سامنے کھلے ہوئے مصاحف آنسوؤں نے نم ہوگئی اور انجیل مصاحف آنسوؤں سے نم ہو گئے، پھر پادشاہ ہے اختیار پکار اٹھا، خدا کی قتم میں کام اور انجیل دونوں ایک بی چاغ کی تو جی ، ساتھ ہی یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ تم دونوں لوٹ جاؤ ، مہا جرین کو میں برگر دوا پس نہیں کروں گا۔ کاروائی ختم ہوئے کے بعد سے ابدوا پس لوٹے ۔ پھر تمرو برین عاص نے عبد اللہ بن رہید ہے کہا کہ کل بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کے متعلق ایک ایک بات کہوں گا جس کے عبد اللہ بن رہید ہے کہا کہ کل بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کے متعلق ایک ایک بات کہوں گا جس کے اس کے مسلمانوں کے میدائلہ بن رہید ہے کہا کہ کل بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کے متعلق ایک ایک بات کہوں گا جسلم کے اس کے مسلمانوں کے متعلق ایک ایک بات کہوں گا جسل کے سامنے مسلمانوں کے متعلق ایک ایک بات کہوں گا جسلم کے اس کے مسلمانوں کے میں میں دوران کو مزاد ہے گا۔ عبداللہ بن رہید ہے کہا کہ کل بادشاہ کے سامنے گا۔ اور ان کومز ادے گا۔ عبداللہ بن رہید ہے کہا کہ کو کاری ہوئے گا۔

ہ، ہمیں مکہ کے شرفاء نے آپ کی خدمت میں اس لئے بھیجا ہے کہ آپ ہمارے آ دمیوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ کیونکہ ان کی قوم ان کے بارے میں زیادہ جانتی ہے کہ کس طرح انھوں نے ان کے اوپر عیب نگایا ہے اور عماب کیا ہے۔

امسلم رمنی الله عنها کہتی جی کے عبدالله بن ربید اور عمرو بن العاص بینیس چاہتے ہے کہ باوشاہ مہاجرین سے گفتگو کرے۔ پاور یول نے بھی ان کے کہنے کے مطابق عمل کیا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ ان سے گفتگو کرنے سے پہلے لوٹا دے۔ حمر نجا شی مخت خصہ ہوگیا اور کہنے لگا کہ ایک ایسی قوم جنھوں نے لوگوں کو چھوڑ کرمیری پناہ پکڑی ہا ورمیرے شہر میں آ کرمیری ہما گیگی اختیار ک ہے۔ انھیں میں صرف ان لوگوں کے کہنے سے کہنے واپس کر دول، بلکہ ان سے حقیقت حال دریافت کروں گا۔

پھراگران لوگوں کی ہاتیں سی ہوں گی تو حوالے کردوں گا، ور نزمیں ۔ اور میں ان کے لئے اچھا پڑوی ثابت ہوں گا۔ پھراصحاب رسول کو بلانے کیلئے اس نے قاصد بھیجا۔ قاصد جب پہنچا تو لوگوں کے درمیان باہم مشورہ ہوا کہ بادشاہ کے سامنے کیا کہا جائے گا، آخر فیصلہ یہ ہوا کہ وہی بات کئی جائے گا ، آخر فیصلہ یہ ہوا کہ وہی بات کئی جائے گا ، وضدا کے نبی نے ہم کوسکھایا ہے اور اس میں سرموفر ق نہیں لایا جائے گا۔ جو ہوسوہو۔

دوسری طرف نجاشی نے اپنے پادریوں کو بھی بلارکھا تھا جو اس کے اردگر دمصحف کھولے کھڑے نتے، پھرنجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا معالمہ ہے اور عیسائیت اور بت پرئتی کے علاوہ دہ کون سادین ہے جوتم لوگوں نے اختیار کیا ہے۔

جعفرت جعفر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی جانب سے کھڑے ہوئے۔ اور یہ تقریر کی اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاتل ہوئے۔ اور یہ تقریر کی اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاتل قوم تھے، بت پوجے ، مردار کھاتے ، بدکاریاں کرتے ، قطع رتی کرتے ، ہمسایوں کوستاتے ہم بیں آئی کاؤگ کمزوروں کو کھا جایا کرتے ۔ ای اثناء میں ہم بیں ایک ایسارسول پیدا ہوا جن کی شرافت سے بی اور دیانت ہے ہم کوگ پہلے سے واقف تھے ، اس نے ہم کواسلام کی

#### الله يبودونسار كل تاريخ كي آئيدين الله صفح 65

چنانچہ وہ دونوں اس کے پاس سے خائب وخاسر لوٹے۔ اور سلمان اس کی ہسالیگی میں مامون و محفوظ رہے گئے۔

ام سلمہ میان کرتی ہیں کہ ای اثنا ہیں ہوشہ کے ایک آدی نے نجاثی ہے سلطنت چھیننے کے لئے جنگ شروع کردیا جس ہے ہمیں اس قدر شدیغم ہوا کہ اس سے پہلے بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ بیاندیشہ تھا کہ کہیں وہ اس پر غالب نہ آجائے اور ہمارے ان حقوق کا پامال نہیں کردے جونجاشی کے یہاں ہمیں حاصل تھے۔

نجاشی اس سے لڑائی کرنے کے لئے نگلا۔ دونوں فوجوں کے درمیان دریائے ٹیل حائل تھا،رسول انڈیکٹ کے اصحاب نے کہا کہ دوکون شخص ہے جودشمن کے پاس جا کران کی خبرہم تک لا سکتا ہے حضرت زبیر نے کہا کہ میں، حالانکہ دوقوم میں سب سے چھوٹے تھے، چنا نچہ لوگوں نے ایک مشکیز سے میں ہوا بجرااوران کے سینے پر ہائدھ دیا پھر دواس پر تیرکر ٹیل کے اس پارنکل گئے۔ جہاں دشمن موجود تھے۔ پھر خبر لے کرواپس لوٹے۔

حصرت ام سلم کہتی ہیں کہ ہم نے نجاشی کے غلطے اور اس کی حکومت کی بقا کے لئے خدا سے دعا کی ۔ للبذاوہ غالب ہوا، اور حبشہ کے اندر اس کی حکومت یا سیرار ہوگئی۔

وہاں ہم خوب اطمینان سے رہے اس کے بعد رسول الله عظیم کی خدمت میں مدید حاضر ہوئے۔

آپ اللی نے سے میں نجاشی کے پاس خطالکھ کراسلام کی دعوت دی اور عمرو بن امیہ الفسر کی کو قاصد بنا کر بھیجا۔ خط پڑھنے کے بعدوہ اسلام لے آیا اور کہنے لگا کہ اگر ہیں آپ کے پاس خط پاس آنے کی قدرت رکھتا تو ضرور خدمت ہیں حاضر ہوتا ، رسول اللہ عظیمی نے اس کے پاس خط کسما کہ وہ آپ کی شادی ام حبیب بنت سفیان سے کرا دے چنانچہ اس نے آپ کی شادی کرادی اور آپ کی جانب سے ام حبیبہ کو چارسود بنار بطور مہرویا۔

ای بادشاہ نے فالد بن سعید بن عاص بن امید کی شادی بھی کرائی تھی رسول اللہ عظام نے

زم دل آ دمی تھے انھوں نے کہا کہ ایبا مت کرو، کیونکہ آگر چہ انھوں نے ہماری مخالفت کی ہے پھر بھی ہمارے بی عزیز و بھائی بند ہیں۔ کیکن عمرو بن عاص نے کہا کہ خدا کی فتم میں ضرور عیسیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ فاہر کروں گا ادر بادشاہ سے کبوں گا کہ بیلوگ حضرت عیسیٰ کو عبد مانتے ہیں۔

دوسرے دن عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں بہو نچے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ ان لوگول كاعقيده حضرت عيسيٰ كے بارے ميں بہت برا بالہذا آب انھيں بلائيں اور عيسيٰ كے بارے میں دریافت کریں۔ نجاشی نے سلمانوں کوطلب کیا، سلمانوں کو جب صورتحال معلوم ہوئی تو مچھ ترود ہوا، اور باہم مشورہ کیا کیمیٹی بارے میں نجاشی کے سامنے کیا کہا جائے گا۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ جو ہوسو ہو ہم ان کے بارے میں وی کہیں گے جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اللے نے ہم کوخیر دی ہے۔ پھروہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے باوشاہ نے ان سے یو چیما کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تنہارا کیا خیال ہے۔ حضرت جعفرنے کہا کہ جارے ہی نے ان کے متعلق پی خبر دی ہے کہ وہ خدا کے بندے اور پیغیر ہیں اور کلمة الله وروح الله بیں جس کو اللہ نے مریم کی طرف والا ہے۔ بین كرنجائى تے اپناماتھ زين پر مارااورايك تكا الحاكر كہنے لگا كرواللہ جوتم نے كہا ہے حصرت عیسی اس سے اس منکے بحر بھی زیادہ نہیں ہیں۔ یا دری اس کی باتوں کوئن کر بھڑک استھے۔ نجاثی نے اس کی پرواہ شکرنے ہوئے کہا کداگر چیتم کونا گوار لگے، پھر مسلمانوں سے مخاطب ہوکر كنة لكا كه جاؤتم جمارے ملك بيس مامون رجو كے \_جوتمهيں يُرا كبے گاس كوسز ادى جائے گی۔ يد جملددوم تباس نے کہا پھر کہنے لگا کداگر چشمیں تکلیف دینے کے بدلے جھے سونے کا پہاڑویا جار ہا ہو پھر بھی میں تم میں ہے کی بھی فرد کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گا چھم ویا کہ تمام تھا گف واپس کر ویئے جا کیں مجھےان کی کوئی ضرورت نہیں خدا کی تشم خدا نے مجھ سے اس وقت رشوت نہیں لی تقی جس وقت میری بادشاہت مجھ پرلونائی تھی جو میں اس کے دین کے بارے میں رشوت لول ، نہ ہی اوگول کی بات مانی تھی کہ بیس اس کے بارے بیس لوگوں کی اطاعت کروں۔ 87 يبودونسارى تارى كا تينيش இ صنى 67

گے۔ ہمارے لئے وہی بہتر ہے جس پرہم میں اور تمہارے لئے وہی بہتر ہے جس پرتم بہر حال ہم اپنے ہے بہتر کمی کوٹیس پاتے ہیں۔

۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بیتا فلہ ٹیجران کے نصاریٰ کا تھااوراضیں کے بارے میں بیآ بہت کر بھہ نازل ہوئی،

أَلَّـذِيْنَ النَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ مِنْ قَلْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ 0 وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا امَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِنَا ..... الى قوله ... سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لا تَبْتَغِى الْخَهلِيْنَ 0 (القمس-55-52)

اور وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دے رکھی ہے، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے میں،اور جب ان پر علاوت کی جاتی ہے تو کہتے میں کہ ہم اس پر ایمان لائے اور پیٹن ہے ہمارے رب کی جانب سے۔

ا ہام زہری فرماتے ہیں کدان آیات کے متعلق میں نے اپنے علماء سے یہی بات ٹی ہے کہ بینجاشی اوراس کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

ابن ابخق کابیان ہے کہ رسول النہ ﷺ کے پاس نجران کا ایک وفد مدینہ آیا اس وفد نے نماز عصر کے بعد مید نبوی میں آپ سے ملاقات کی۔ اس اثناء میں ان کی نماز کا وقت ہو گیا اور وہ مجد نبوی میں نماز پڑھنے گئے۔ لوگوں نے ان کوئع کرنا چاہا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، پڑھ لینے دو، ان لوگوں نے مشرق کی جانب رخ کر کے نماز اوا کی ، ان کی کل تعداد سائے تھی جن میں چوہیں آ دی ان کے شرفاء میں سے بتنے۔ اور تین بڑے آفیسر تنے۔ ایک کو عاقب کہا جاتا یعنی قوم کا امیر و مظلمارا دی جس کی رائے وہ کا امیر و مظلمارا دی جس کی رائے وہ کم کے بغیراس کے وہ کوئی کا مشروع نبیں کرتے۔

اس کا نام عبداً سے تھا، دومرا افسر'' سیل' تھا جوان کے سفر اور سامان سفر کا ذیمہ دارتھا، تیسرا شخص ابوحار شاہن علقمہ تھا۔ جوان کا راہب وامام اور بدارس کا انچارج تھا لوگوں بیس اس کی بڑی عزت تھی اس نے ان کے ندہبی کتابوں کا مطالعہ بھی کررکھا تھا۔ روم کے نصرانی بادشاہوں کو جنب اس کے پاس خطاکھا کہ وہ آپ کے بقیداسحاب کوسوار کر کے مدیدہ بھیج دے۔اس نے آپ کے اس عَلَم کی بھی تھیں کی اور لوگوں کو حبشہ ہے مدیدہ بھیجا۔ بدلوگ جب مدیدہ پہو نچے تو آنخصور اللہ اس حقاقت اس وقت خیبر میں تھے۔ بدلوگ خیبر گئے وہاں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا،رسول اللہ علیہ نے اپنے اس اسحاب سے ان لوگوں کو مال فنیمت میں شریک کرنے کے لئے مشورہ کیا لوگ راضی ہو گئے اور ان لوگوں کا حصد مال فنیمت میں شریک کرنے کے لئے مشورہ کیا لوگ راضی ہو گئے اور ان لوگوں کا حصد مال فنیمت میں متعین کیا گیا۔

ید نصاریٰ کے بادشاہ کی حالت تھی جس نے رسول اللہ ﷺ کی تصدیق وا تباع کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نصاریٰ ایمان لائے جن کی تعدادان لوگوں کے برنسبت کہیں زیادہ ہے جودین نصرانیت ہی پر قائم تھے۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ جش کے نصاریٰ کو جب رسول النہ اللہ کے بعث کی خریجی تو تقریباً جس آدی آپ کے پاس بیش کر گفتگو جس آدی آپ کے پاس بیش کر گفتگو کرنے گئے ان کی مجد کے بال بیش کر گفتگو کرنے گئے ان کے سامنے قریش کے پیچھ آدی خانہ کعبہ کے ارد گردا پی مجلس میں موجود تھے، جب دہ حضرات سوالات سے فارغ ہوئے تو آپ عظیم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن کریم کی چند آ بیش خلاوت کیں، کلام البی کوئن کران کے اوپر رفت طاری ہوگئی اور رونے گئے۔ پھر دعوت قبول کر لیا اور حلقہ اسلام میں داخل ہوگئے، افھوں نے ان علامتوں کو بھی بھیانا جوان کی کتابوں میں آپ کے متحلق بیان کیا گیا تھا۔

جب وہ جانے گے تو ابوجہل قریش کے چندآ دمیوں کے ساتھوان کے سامنے آپینچا اور کہنے الگالشہ سسیں ناکام کرے ۔ تمہاری قوم کے جوافر اونیس آئے ہیں، ان کو تمہاری آ مدی نے روک ویا ہے، کیونکہ تم کو بھیج کر انھوں نے بیامید باندھ رکھی ہے کہ تم ان کواس آ دی کے متعلق مطلع کرو گے، لیکن تمہاری حالت تو یہ کہ اس آ دی کے پاس تھوڑی دیر ہیٹے ہی تھے کہ اپ وین ہی کو چھوڑ میں تمہاری حالت تو یہ کہ ای تبیس اس بیٹے اور اس کے قول کی تقید بی کرلی تم نے زیادہ ہوقوف کسی قافلے کو بیش نے دیکھا ہی نہیں۔ اس قافلے والوں نے اس سے کہا کہ تم پر سمامتی ہے۔ ہم تمہاری جہالت میں شرکت ہر گرمبیس کریں قافلے والوں نے اس سے کہا کہ تم پر سمامتی ہے۔ ہم تمہاری جہالت میں شرکت ہر گرمبیس کریں

8

اس كے علم اور دين بي تفقہ پنة چلاتو انھوں نے اس كى بڑى عزت كى اسے مالا مال كر ديا اس كى خدمت كى اوراس كے لئے ايك كنيسہ بنوا ديا جس پرخوب خرچ كيا۔

بیر حضرات رسول النَّمَالِیَّةَ کے پاس جائے کے لئے تجزان سے روانہ ہوئے۔ابوحار ثدا یک نچریرا ہے: ایک بھائی کرز بن علقہ کے ساتھ سوار ہو کر آ رہے تھے۔ اچا تک ابوحار ش<sup>ے ن</sup>چ کوٹھو کر لگی۔ کرزنے کہاتھی الابعد۔ خیانت کرنے والا ہلاک ہو۔ یہ بددعاای نے حضور اللہ کو دیا، ابوحارشن كرز كهاتم بلاك مو-كرز في تعجب موكركها كدآب ايها كيول كدرب بيل-ابو حارثہ نے کہاخدا کی متم ہیو ہی ٹی ہیں جن کا ہم انظار کرتے تھے۔ کرزنے کہا کہ پھرتم کوکون ی چیز ان پرائیان لانے سے روکتی ہے اس نے جواب دیا کہ ہماری قوم جس نے ہم کوعزت و دولت سے نوازا ہے وہ مخالفت کر رہی ہے، البذا اگر میں نے ان کی امتاع کی تو تمام تعتیں ہم سے چھین لیں مے، کرزین علقمایے اس قول پراصرار کرتے رہے، یہاں تک کداسلام لے آئے بیاوراس طرح کی بہت کی مثالیں ہیں جواس بات کی شہادت وے رہی ہیں کدریاست و دولت کے حص نے ان کوا یمان لانے سے باز رکھا تھا بہ حالت ان کے علاء واحباری تھی جن کی اتباع عوام الناس بھی کرتے اور پہ کہنا باعث تعجب وخلاف عقل نہیں ہوگا کدان کے رؤسا کو دولت واسباب کی طبع نے ہدایت اختیار کرنے ہے روک رکھا تھا اور عوام الناس کوان کی اندھی تقلیدنے \_ کیونکہ اکثر ایسا مواہ اور ہو بھی رہاہے۔

نصاریٰ کے روسا میں جولوگ اسلام کوئی بھے لینے کے بعدا بمان لائے ان میں ایک بڑے رئیس اوراپنی قوم کے سردار عدی بن حاتم طائی بھی تھے۔ ان کے اسلام لانے کا قصد امام احمد، تر نذی، حاکم وغیرہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔

عدی بن عاتم خود بیان کرتے ہیں کہ بیں اللہ کے رسول اللہ کے یاس آیا آپ اس وقت مجد میں موجود تنے ۔لوگوں نے آپ سے میر مے تعلق کہا کہ بیعدی بن عاتم ہیں۔ میں بغیرامان و کتاب کے آیا تھا جب آپ کے سامنے چیش کیا گیا تو آپ نے میرا ہاتھ دیکڑا۔ اس سے پہلے آپ

نے پیشین گوئی کی تھی کے عنقریب میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، پھرآپ بھی کو لے کر پھلے استے

ہیں ایک عورت اپنے بیچ کے ساتھ آپ کے سائے آپہو ٹجی اور کہنے گل کہ جھے آپ ہے وکھ

ضرورت ہے آپ نے اس کی ہا تیں میں اور ضرورت پوری کی ، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر

لائے ، ایک لونڈی نے آپ کے لئے گدا بچھایا اور آپ اس پر بیٹھ گئے ، میں آپ کے سامنے بیٹھا،

آپ نے اللہ کی تعریف کی پھر فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم الاالہ الاللہ کہنے ہے بھائے ہو، کیا

تھار علم میں خدا کے علاوہ اور کوئی بھی معبود ہے۔ میں نے کہا کہنیں ، پھر تھوڑی ویر گفتگوگی اور

فرمایا کہ شایدتم کو جو چیز اللہ اکبر کہنے ہے دو کتی ہے وہ تمہارا یہ گمان ہے کہ خدا سے بڑا بھی کوئی ہے

میں نے کہا ہر گرفیس ، آپ نے فرمایا کہ یہودیوں پر فضب نازل ہوا ہے اور نصار کی گمراہ ہیں میں

نے کہا کہ میں ملت شغی کا پیرو ہوں اور سلمان ہوں ہیں کرآپ کا چیرہ خوثی ہے کھل اٹھا۔

نے کہا کہ میں ملت شغی کا پیرو ہوں اور سلمان ہوں ہیں کرآپ کا چیرہ خوثی ہے کھل اٹھا۔

پھرآپ کے تھم ہے میں ایک افسار کا مہمان بنا اور وہیں ہے تی وشام آپ کی خدمت میں عاضر ہونے لگا، ایک دن شام کے وقت میں آپ کے پاس موجود تھا کہ استے میں چنداون پوش حضرات آپ کے پاس آئے آپ نے نماز پڑھی پھر کھڑے ہوگئے اور لوگوں کو ان کے تعاون و امداد کے لئے ابھار نے گئے، آپ نے فرمایا:

ا \_ اوگو! جننا بھی ممکن ہوصد قد کرو، خواہ ایک صاع یا نصف صاع ہی ہو یا مٹی بھریا اس ے بھی کم ہو، جس کے ذریعے تم اپنے چیرے کوجہنم کی لیٹ ہے بچالوجی کدا گرایک بھور یا بھور کا کھڑا ا ہی میسر ہواس ہے بھی ، کیونکہ جب تم خدا ہے ملا قات کرو گے تو وہ تم ہے دریافت کرے گا کہ کیا میں نے تم کو کان اور آ کونیوں دیا تھا ، بندہ کے گا ، ہاں رب العزت تو نے دیا تھا۔ پھر فرمائے گا کہ میں نے تمہیں جو چیزیں وی تھیں وہ کہاں ہیں۔ وہ شخص اپنے آگے چیچے دائیں بائیس دیکھے گالیکن کوئی الیمی چیز نہ پائے گا جواس کوجہنم کی آگ ہے بچا سکے ، پھرآپ نے فرما یا کہتم میں سے ہر شخص اپنے چیرے کوجہنم کی آگ ہے ، بچائے ، خواہ مجمور کے نکڑے ، بی کے بدلے کیوں نہ ہو۔ اگر وہ بھی نہ طرق کلے طیب کے ذریعے ، کیوں کہ مجھے فقر کا اندیش نہیں بلکہ خدا تمہاری مدد کرے گا ، اور تم کواس نہ طرق کلے طیب کے ذریعے ، کیوں کہ مجھے فقر کا اندیش نہیں بلکہ خدا تمہاری مدد کرے گا ، اور تم کواس 81 كادونسارى تارى كاكتينى 日本 سنى 71

مجھے فتح دے گا۔ میں نے تعجب سے کہا کہ کسری بن ہرمز کے فزانے پرآپ فتح بیاب ہوں گے، آپ نے فرمایا ہاں ، کسری بن ہرمز کے فزانے پراور مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والاند ہوگا۔

عدى بن حاتم كہتے ہيں كہ ميں نے وكيوليا كہ جروے ايك پردہ تشين عورت تنها چل كرآتى ہاور خاند كعبه كاطواف كرتى ہے۔

ان کابیان ہے کہ جن لوگوں نے مدائن فتح کیاان میں میں بھی گھوڑ سواروں کے اگلے دستے میں تھا صرف تیسری پیشین گوئی میرے سامنے پوری ہوئے ہے رہ گئی اور خدا کی قتم آپ کا تیسرا قول بھی پورا ہوکرر ہیگا کیونکہ بیانلڈ کے رسول اللہ کے کیشین گوئی ہے۔

ای طرح سلمان فاری ایک نصرانی عالم تھے انھیں جب حضور کیا گئے گئے کے طبور کا یقین ہو گیا آتا ہی بعث کی بیشن ہو گیا آتا ہی بعث کے بیشن کی بیشن کے کہ بیشن کی بیشن کے اس بیشان لائے اور انتہائ کی ، ان کا قصدا بن الحق نے اس طرح بیان کیا ہے۔ سلمان فاری کہتے ہیں کہ ہیں اصبان میں واقع جی نامی گاؤں کا فاری شخص تھا۔ میرے باپ ای گاؤں کے کسان تھے۔ ہیں آٹھیں بہت عزیز تھا، وہ مجھے ساتی محبت کرتے کی دانڈی کی طرح مجھے گھر ہی میں رو کے دہجے۔

میں مجوسیت کے ند بب میں سرگرم تھا، یہاں تک کداس آگ کا نگراں بن گیا جس کولوگ جلاتے متھ میں اے کسی گھڑی بھی بجنے نہیں ویتا۔

میرے باپ کی ملیت بیں ایک اور گاؤں تھا ایک ون وہ اپنے کسی کام بیں مشغول ہو گئے
اور مجھ سے کئے کہ بیٹا بیس آج کام بیں مشغول ہو گیا ہوں اس لئے میری جگداس گاؤں بیس تم
جاؤاور فلاں فلاں کام کی دیکھ بھال کرو لیکن میدیا در کھو کہ چیس زیاوہ دن تک وہاں تھیم نائہیں ہے
کیونکہ اگرتم نے میرے پاس آنے بیس تا خیر کی تو تمام کاروبار کی فکر کے بنسوت تمہاری فکر مجھے زیادہ
ہوجائے گی۔

قد رنوازے گا کہ ایک عورت تنہایٹر باور جیرہ کے درمیان زیادہ سے زیادہ مال لے کرسفر کرے گی لیکن چوری کا اے اندیشہ ندہوگا۔

عدی بن عاتم کہتے ہیں کہ میرے ول میں یہ بات کھنگی کہ آخر قبیلہ طے کے وہ ڈاکوکہاں چلے جائیں گے جنھوں نے پورے ملک میں آگ لگار کھی ہے۔

عدى بن حاتم البح قبیلہ کے سردار تھے لوگ ان کی اطاعت کرتے اور مال فیست کا چوتھا حصائیں پیش کرتے ۔ انھیں عدی بن حاتم کا بیان ہے کہ جب بیل نے حضور کی بعثت کی خبر نی تو حافی سخت نا گواری ہوئی ایک ون بین لکلا اور عرب و روم کی سرحد پر پہنچ گیا تیکن یہاں مجھے سکون نہیں ملا، بلکہ پہلی جگہ کے مقابلے بیں میری بے چینی بڑھ گئی، چرول بیں ارادہ کیا کہ کیوں نہ چل کراس آدی کی بات من لوں ۔ ( یعنی نبی کر پر پہنچ کی بڑھ گئی، چرول بیں ارادہ کیا کہ کیوں نہ چل کراس عزت کی اور بار بار کہنے گئے کہ عدی بن حاتم آئے ہیں اللہ کے رسول چھے کہا عدی بن حاتم تم اسلام لے آؤمحفوظ رہوگے۔ بیں نے کہا کہ بیں اللہ کے رسول چھائے ہوں آپ نے فرمایا ہیں میں تھیں جو اس آپ میرے دین بر تائم ہوں آپ نے فرمایا ہیں ۔ میں نے قب سے کہا کہا کہ بی ایک میں ایک دین پر تائم ہوں آپ نے فرمایا ہیں ، یہ تین چیز بی تبہارے اندر پائی جائی جیں ۔ کہا کہا گیا ایک بات نہیں کہ آئی تو م پر سردار کی جو سے کہا کیا ایس بات نہیں کہ آئی تو م پر سردار کیا ہو ۔ میں نے کہا کیا ایس بات نہیں کہ آئی تو م پر سردار کیا ہو ۔ میں نے کہا کیا ایس بات نہیں کہ آئی تو می سردار کیا ہو ۔ میں نے کہا کیا ایس بات نہیں کہ آئی تو م پر سردار کیا ہو ۔ میں نے کہا کیا ایس بات نہیں کہ ال فیست کا چوتھا حصائم کے لیے جو ۔ میں نے کہا کیا ایس بات نہیں کہ ال فیست کا چوتھا حصائم کے لیے جو ۔ میں نے کہا کیا ایس بات نہیں کہ ال فیست کا چوتھا حصائم کے لیے جو ۔ میں نے کہا کیا ایس بات نہیں کہ ال فیست کا چوتھا حصائم کے لیے جو ۔ میں نے کہا کیا ایس بات نہیں کہ ال فیست کا چوتھا حصائم کے لیے جو ۔ میں نے کہا کیا ایس بات نہیں کہ ال فیست کا چوتھا حصائم کے لیے جو ۔ میں نے کہا کیا ایس بات نہیں کہ مال فیست کا چوتھا حصائم کے لیے جو ۔ میں نے کہا کیا ایس بی جیز بی تمہارے لیے تہار دین میں جائز نہیں ہیں ۔

اس سے بچھے ندامت لائق ہوئی پھر آپ نے فر مایا کہ عدی شایدتم کو جو چیز اسلام لانے

ے مافع ہے وہ ہماری غربی وعمّا بی ہے۔ ہمارے پاس محدودلوگ ہیں اور ہماری عداوت پر
تمام لوگ منفق ہیں۔ کیوں عدی تم نے جر ہ کو دیکھا ہے۔ ہیں نے کہاد یکھا تو نہیں ہے لیکن اس کو
جات ہوں آپ نے فر مایا کہ اگر تم زندہ رہ تو دیکھو کے کہ جرہ سے ایک ہودج نشین عورت چل کر
خانہ کھیے کا طواف کرے گی اور اس کے ساتھ کوئی محافظ نہ ہوگا اور اللہ کسری بن ہر مزے فرانے پر

ﷺ يبود ونصاري تاريخ كي آئينديش ﷺ صفي 73 مع بي تقلم عمل عند بين من من من التعريب التعريب

میں آ ہے ہی کی صحبت میں رہ کرتعلیم حاصل کر نا اور خدمت کرنا چاہتا ہوں۔اس نے اجازت دے دی چنانچے میں اس کے پاس رہنے لگا لیکن وہ مخض بہت بڑا آ دمی تھا،لوگوں کوصد قد کا حکم دیتا اور ر غیب دلاتا اور مال جمع ہوجائے کے بعد مساکین پرخرج کرنے کے بجائے اپنے لئے ذخیرہ اندوزی کرتا۔ یہاں تک کداس نے سونے جاندی کے سات مشکیزے جمع کر لیے۔اس کی سے حرکت دیچیر جھے اس سے بخت نفرت ہوگئی۔ پھراس کا انتقال ہو گیا، اور نصاری اس کے كفن دفن کے لئے جمع ہوئے ، میں نے ان سے کہا کہ میشخص بہت برا آ دمی تھا، لوگوں کوصدقہ کرنے کا حکم دیتا، کین جمع ہوجانے کے بعدایئے لئے ذخیرہ اندوزی کرتا۔ انھوں نے کہاتمہیں کیسے معلوم ہوا۔ میں نے کہا جمیں شہادت کے طور براس کے خزانے کو بتا سکتا ہوں ، پھر میں نے ان کو وہ جگہ دکھلائی جہاں ہے اُنھوں نے سونے جاندی ہے بھرا سات مشکیزہ نکالا وہ لوگ اس کی اس حرکت براس قدر خصہ ہوئے کہ اس کو فن کرنا چھوڑ دیا۔ بہاں تک کداس کوسولی برائکا کررجم کیا۔اس کے بعد ایک دوسرے راہب کواس کی جگہ براائے جس کی طرح عابد وزاہد نمازی وشب بیداری کرنے والا آخرت کا طالب وفکرمند میں نے کی مخص کونہیں دیکھا۔ ان اوصاف کی بتا پر مجھے اس سے ز بردست محیت ہوگئی۔ پھر میں اس کے باس ایک مدت تک تشہرارہا، جب اس کی وفات کا وقت قریب ہوا، تو میں نے اس سے کہا کہ میں ابھی تک آپ کی صحبت میں رہااورآپ سے کافی محبت ہو گئ۔اب جب كرآب كى وفات كا وفت قريب آچكا ہے تو آب جھے كس كے ياس جانے كى وصبت كرتے ہيں۔ اور كيا تھم صاور فرماتے ہيں۔ اس نے كہااے ميرے بينے ميرے علم ميں كوئى شخص نییں جس پر میں ہوں ،لوگ بالکل ہلاک ہو چکے جیں دین کو بدل چکے ہیں اس کے اکثر احکام كوچيور ع بير البته موسل مين فلال مخض ب جومير عطريق پر ب پيراس كانقال موكيا اور میں نے موصل کا رخ اختیار کیا اور اس شخص سے جاملا جس کے پاس جانے کی اس نے وصیت كى تقى \_اس محض سے بيس نے كہا كرآب سے ملنے كى فلال فلال نے مجھ سے وصيت كى تقى ، اورب مجی کہا تھا کہ جن صرف آپ کے یاس ہے۔ ااورآپ ہی جن کے رائے پر ہیں۔ پھراس عالم نے

سلمان فاری کہتے میں کہ پھر میں گاؤں کی طرف چلارائے میں میراگز رنصاری کے ایک کیتے ہے ہوا جہاں میں نے ان کے نماز پڑھنے کی آوازیں میں مسلسل گھر ہی میں رہنے کی وجہ ہے میں ان کا معاملہ بجھ نہیں سکالیکن چربھی ان کی آ واز وں کوئ کر کینے میں داخل ہو گیا تا کہ ان کے افعال کود کیموں، میں نے جب ان کی نماز دیکھی توان کا پیطریقتہ بہت پسند آیا۔اورشوق بزها، میں نے کہا غدا کی قتم بیاس چیز ہے بہتر ہے جن پر ہم میں پھرو ہیں تھبرار ہا۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیااور گاؤں نبیس جا سکا، پھر میں نے ان لوگوں سے بوچھا کہ بید ین میں کہال یاؤں گا۔ انہوں نے کہا شام میں۔اس کے بعد میں باپ کے پاس گیا، میرے باپ نے میری تلاش میں آ دی بھیج دیا تھا۔ اور میری فکر میں تمام کام کو چھوڑے ہوئے تھے جب میں پہنچا تو اٹھول نے حقیقت حال دریافت کیا اوراس وعدے کو یاوولا یا جویش نے گاؤں جانے کے لئے ان سے کر ر کھاتھا۔ میں نے کہاایا جان میر اگز را یک کینے ہے ہواجس میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے مجھے ان کا دین بہت پندآیاس لئے سورج غروب ہونے تک میں تغہرار ہا۔ میرے باپ نے کہا بیٹے اس وین میں کوئی بھلائی نہیں تمہارے آباء واجداد کا وین ہی بہتر ہے میں نے کہا خدا کی فتم ہر گزنہیں ملکہ اٹھیں کا دین ہم ہے بہتر ہے۔ مین کرمیرے باپ کومیرے بارے میں اندیشہ وا۔ اور انھول نے میرے یاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر میں مقید کر دیا، میں نے نصاریٰ کے یاس بدیغام بھیجا کہ جبتم لوگوں کے پاس شام ہے کوئی وفد آئے تو ہمیں ضرور بتلانا۔

کی و دنوں کے بعد شام کا ایک وفد تجارت کی غرض ہاں کے پاس آیا چنا نچ انہوں نے ہمیں مطلع کیا میں نے ان سے کہا کہ جب بہتا جر حضرات اپ ضرور بات پوری کر کے لوٹے لگیس کے تو مجھے مطلع کرنا۔ پھر انہوں نے مجھے اس کی بھی خبروی، میں نے پاؤں سے بیڑیاں نکال دیں اور اس وفد کے پاس پہنچ گیا وہاں ہے ان کے ساتھ شام گیا، شام پہنچ کر میں نے ان کے سب سے بروے عالم کے بارے میں دریا فت کیا انھوں نے مجھے ایک کینے کے راہب کی طرف رہنمائی کی، میں اس راہب کے پاس آیا اور اس سے اس دین کے متعلق اپنی رغبت ظاہر کی اور یہ بھی کہا کہ

1º

🚳 يېودونصارى تارى كآئيندى 🍪 صفحه 75

زمانہ بالکل قریب آچکا۔ جوسرز مین عرب میں دین ابرائیم لیکر آئیں گے ان کی ججرت گاہ ایسامقام ہوگا جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہوگا اور اس میں بھجور کے درخت کثرت سے پائے جا کیں گے اور اس نبی کے اندر بھی کچھ واضح علامتیں ہوگی، مثلاً آپ صدقہ نہیں کھا کیں گے اور ہدیے قبول کریں کے اور دونوں کندھوں کے درمیان میر نبوت ہوگی۔ لبندا اگرتم ان سے ملنے کی طاقت رکھنا تو ضرور مل لینا۔

مجراس كا انقال موكيا اور فن كرويا كيا- بيس چند دنول تك عموديه بين تفرار باو بال ميرى ملاقات تاجرول کی ایک جماعت ہے ہوگئ میں نے ان سے درخواست کی کہ جھے بھی عرب لیتے چلواوراس کے بدلے میری بحریاں اور گائیں لےلو۔ وہ راحثی ہو گئے میں نے اپنی بحریاں اور گائیں ان کے حوالے کردی، اور انھول نے مجھے اپنے ساتھ سوار کرلیا، لیکن جب وہ وادی القری میں پہو نیچ تو مجھ برظلم کیااورایک بہودی کے باتھ جھنے 🕏 دیا پھر میں اس کے یاس رہے لگا۔ میں نے وبال بہت ی مجوریں دیکھیں میں نے سمجھا کہ شایدیمی وہ جگہ ہے جس کے متعلق حارے استاذ نے ہم کومطلع کیا تھا لیکن میں اپناس خیال پر پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ای اثنا میرے مالك كا يتيازاد بھائى بوقر يظ كا ايك شخص يهال آياس في محصاس سے فريدليا۔اورمواركر ك مدید ای کیا۔خدا کامتم مدید کود کھتے ہی میں بہوان گیا کیونکد میرے استاذ کی بتائی ہوئی تمام صفتیں اس میں موجود تھیں۔ وہاں میں نے سکونت اختیار کرلی اس وفت رسول النتیج کی بعثت مکدیل ہوچکاتھی مکدیل آپ ایک عرصہ تک رہے ۔لیکن کام بیں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھے آپ کے متعلق کوئی اطلاع ندمی اور نہ ہی کوئی ذکر آپ کے متعلق سنا۔ پھر آپ ججرت کر کے مدیند آئے اس وقت میں اپنے مالک کے باغ میں تھجور کے درخت کے اوپر پچھے کام کر رہا تھا اور میرا ما لک یعیے بیشا ہوا تھا۔ استے میں اس کا ایک پھیاڑ او بھائی آیا اور میرے مالک کو ناطب کر کے کہنے لگاء اللہ تعالی بنوقیلة کو ہلاک کرے وہ اس وقت ایک ایے آدی پر اتفاق کررہے ہیں جوان کے پاس مکہے آیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مجھے اپنے پاس ضہرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ میں ضبر گیا، بیں نے اے اپنے استاد کے مکمل طریقے پر پایا۔جب اس کی وفات کا وفت قریب ہوا تو میں نے اس ہے کہا کہ فلال شخص نے اسے وفات کے وقت مجھے آپ کے پاس جانے کی دصیت کی تھی اب آپ کی دفات کا وقت قریب آچکا ب\_البذاآب بھی جھے وصیت کردیں کہ میں آپ کے بعد کس سے ماوں ۔اورکیا کروں۔اس نے كها خداكى فتم ميرے علم بين صرف ايك آدى اس طريق يرب جس يربين مول - اور وه و ذهسیسین " بیس ہے۔ اس ہے تم ملاقات کر لینا پھراس کا انتقال ہو گیا اور ڈن کردیا گیا۔ بیس وہاں ن المادرال المحض علاقات كى اس كواية احوال مطلع كرتے ہوئے اس مخفى كى وصيت كاتذكره كياچنانياس في بحى محصاسية ياس ريخى اجازت درى من وبال ريخ لگا دراس طریقے براس کو بھی بہتر یایا۔ چند ہی دن گذرے تھے کہ اس کو بھی موت نے آگھیرا۔ بیس نے اس کی وفات کے وفت اس ہے کہا کہ فلال شخص نے مجھے فلاں کے پاس جانے جی وصیت کی تھی اور فلال نے مجھے آپ سے ملنے کی وصیت کی تھی لہذااب آپ بچھے کس سے ملنے کی وصیت كرتے ہيں اوركيا تھم صاور قرماتے ہيں ،اس نے كہا خداكى تتم اے ميرے بيٹے ميرے علم ميں كوئى اليا فخض فيس جومير عطريق يرجو، البعة سرزين روم من مقام عودية كاندرايك آدى بجرجو ہمارے طریقے پر ہے۔ البندا اگرتم جا ہوتو اس سے ل او پھراس کا انتقال ہو گیا اور وفن کردیا گیا ہیں وہاں ہے عمودیة آیا اور اس مخص سے ملاقات کی اس کے سامنے بورا قصہ بیان کیا۔ اس نے مجھے ایے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ ووجی ہمارے استاد کے کہنے کے مطابق بہتر شخص تھا۔ میں نے یہاں آ کر کمائی بھی کی چنانچ میرے یاس چندگا ئیں اور بکریاں ہوگئیں پھراس شخص کی وفات کا وقت قریب ہوا میں نے اس سے کہا کہ میں فلال شخص کی صحبت میں تھااس نے مجھے فلال کے پاس جانے کی وصیت کی اور فلاں نے مجھے آپ کے پاس جانے کی وصیت کی تھی ، البذااب آپ مجھے کس ك ساته ديني وصيت كرت بير اس نه كها مير بيني مير علم بين كو كي ايسافخف نبيل جو میرے طریقے پر ہواورجس کے پاس جانے کی تمہیں رہنمانی کروں۔البتہ ایک نبی کے آنے کا

8

فوش ہو سے کہ آپ کے سحاب نے بھی میری بات من لی ہے۔

پھر سلمان کو غلامی نے اس طرح کام پر نگائے رکھا کہ وہ جنگ بدر واحد میں اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ شرکت نہ کر سکے جھڑے سلمان کہتے ہیں کہ پھر جھے آ خصور اللہ نے کہا کہ سلمان مکا تبہ کرلو۔ میں نے اس شرط پراپنے ما لک سے مکا تبہ کیا کہ میں اس کے لئے تین سو کھرو کا درخت گڑھا کھوو کر لگاؤں گا۔ اور چالیس اوقیہ دوں گا۔ اللہ کے رسول اللہ نے نوگوں سے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ نے نوگوں سے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ نے نوگوں نے جھے ودی ( کھجور کا چھوٹا پودا) دینا شروع کیا کی نے تمیں دیا کسی نے ہیں کسی نے پندرہ کسی نے وی غرضیکہ مختلف تعداد میں لوگوں نے حسب استظاعت کھجور کا پوداد بھر میری رد کی یہاں تک کہ تین سودر ضت کے پودے ہم نے اکٹھا کر لئے استظاعت کھجور کا پوداد بھر میری رد کی یہاں تک کہ تین سودر ضت کے پودے ہم نے اکٹھا کر لئے اس کے بعدر سول تالیک ہے تا کہ میں خود پودوں کوگڑ سے ہیں رکھوں گا۔ میں نے گڑھا تھا در کیا۔ میرے ماتھیوں نے بھی میرے مدوی، جب فارغ ہوا تو آپ اے گڑھے ہیں دکھتے جاتے ، یہاں تک ماتھیوں نے بھی میرے مدوی ، جب فارغ ہوا تو آپ اے گڑھے ہیں دکھتے جاتے ، یہاں تک کہاں کام سے فارغ ہوگئے۔

اس ذات کی شم جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے ان میں سے ایک پودا بھی نہیں سوکھا،
اس طرح میں نے کھجور کے درختوں کی ادائیگی کممل کر دی لیکن اوقیہ میرے ذمہ باتی رہ گیا۔ ایک
دن رسول علی ہے مرغی کے انڈے کی طرح سونے کا ڈلاکسی کان سے لئے کرآئے ، اور پوچھنے گئے
کہ فاری کے مکا ہے کی کیا حالت ہے چنا نچے مجھے بلایا گیا آپ نے مجھے فرمایا کہ اس لے لو
در ترجو مال ہے اسے ادا کر دو میں نے آپ سے کہا کہ اس سے میری ضرورت کمل نہیں
موگ ، آپ نے فرمایا ، لے لواللہ تعالی اس کے ذریعے پورا کر بگا، میں نے لے لیا اور وزن کرکے
مالک کو دیے لگا، خدا کی منم چالیس اوقی کھمل لگا۔ اور میں نے اپنا پورا میں ادا کر دیا۔ اس کے بعد
میں اللہ کے رسول عرفی نے کے ساتھ غزوہ خندتی میں حاضر ہوا پھر آپ کے ساتھ کوئی غزوہ میرا
فوت نہیں ہوا۔

میں نے جب اس کی بات نی تو بدن کا شیخ لگا۔ یبال تک کد جھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ما لک ای کے اوپر نہ گر جاؤں، پھر میں تھجور کے درخت سے پیچے اثر گیا اور اس کے پچازاد بھائی ہے پوچھنے لگا کہتم نے کیابات کبی ہے۔ میراما لک جھ پر ناراض ہو گیا۔ اور مجھے ایک زبروست گھونا رسيدكيا، پھر كہنے لگا كرتمهيں ال معاملے سے كيا سروكار جاؤا پنا كام كرو، بيس نے كہا كوئى بات نہیں، میں تو صرف اس کے قول کی حقیقت کومعلوم کرنا چاہتا تھا، میں نے کچھ چیزیں جمع کر رکھی تھیں اس کو لے کرشام کے وقت آنخصور واللہ کی خدمت میں پہنچا آپ اس وقت قبامیں تھے۔ میں نے آپ سے کہا کد سنا ہے آپ بہت ہی نیک آدی ہیں، اور آپ کے ساتھ چند فریب عاجمتندلوگ بھی ہیں۔ البذا بطور صدقہ یہ چیزیں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس لئے کہ غیرے مقالع میں آپ اس کے زیادہ ستحق ہیں پھر میں نے اے آپ کے قریب کر دیا۔ رسول پہلی علامت ہے۔ پھروہاں سے چلا آیا اور پچھاور چیزیں اکٹھا کیں ۔اس وقت آپ مدینہ منتقل ہو چکے تھے میں نے ان چیزوں کو آپ کے سامنے چیش کرنے ہوئے کہا کد شاید آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں اس لئے میری جانب سے بدہدیتول کریں چنانچ آپ نے خود کھایا اور اپنے اصحاب کوبھی کھانے کا تھم دیا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ بید دوسری نشانی پوری ہوگئی۔اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ جنت البقیع میں ایک صحابی کا جناز و پڑھنے لے لے تشریف لے گئے تھے۔ میں نے دو چادریں پین رکھی تھیں، آپ اپنا اصحاب کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے میں نے آپ کوسلام کیا پھر گھوم کرآپ کے چھےاس مہر نوت کو تائش کرنے لگا جس کا تذكره مارے استاد نے كيا تھا۔ جبآپ نے مجھے اپنے يہھے ويكھا تو آپ مجھ كے كميس كوئى علامت تلاش كرر بابول جو مجھ سے بيان كيا كيا كيا ہے، پھرآپ نے اپنے جاور پينے سے ہٹادى ميں نے میر نبوت کو برد کر چوم لیا۔ اور رونے لگاء آپ نے مجھے یاس بادیا، میں نے آپ کے سامنے بيف كرسارى سر گذشت سنائي جيسے كدائن عباس نے آپ سے بيان كيا ہے۔ آپ الله علي يدد كيوكر

ای طرح ملک شام کا بادشاہ برقل ایک بہت برا انصرائی عالم تھا،اس نے حضور کی حقاشیت کو پہچان گراسلام دین میں داخل ہونے کا مکمل اراد ہ کرلیا تھا لیکن صلیب پرستوں نے اس کی مخالفت کی جس ہے اس کواینے بارے میں اندیشدااحق ہوا۔ اور بادشاہت کے چھن جانے کا خوف الاحق ہوا۔ حالاتکہ وہ جانا تھا کہ بید باوشاہت اس کے ہاتھ سے چھن کر نبی کر پھواللہ اور آپ کے اسحاب کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اس كا قصديل ميں بيان كرتا مول معيمين ميں حضرت عبدالله بن عباس سے روايت بوه

كہتے ہيں كہ مجھے ابوسفيان نے بذات خود بيان كيا كماہے اور رسول الله كے معاہدے كى مدت میں میں شام گیا تھا، میری موجود گی ہی میں برقل کے پاس رسول الشفائلة كا خط لايا كيا جس كو حصرت دحيد كلبى لے كر حاكم بھرہ كے ياس كئے تھے۔ پھروہ خط حاكم بھرہ نے باوشاہ تك پہنچا دیا تھا۔ جب نیظ پہنیا تو ہرقل نے کہا کہ کیااس شخص کی قوم کا کوئی آ دمی یہاں موجود ہے جوایے کو نی کہتا ہے لوگوں نے کہا ہاں چنا نور مجھے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بلایا گیا جب ہرقل کے یاس بہنچاتو مجھاس کے سامنے بھایا گیااور ساتھیوں کومیر ر ح کچھے بھایا گیا۔

پھراس نے اپنے تر جمان کو بلایا اوراس ہے کہنے لگا کہوان لوگوں سے کہ بیں اس شخص ہے اس آدی کے متعلق یو چھنا جا ہتا ہوں جو نبوت کا دعوٰ ی کرتا ہے۔ لبندا اگر بیجھوٹ بولے تو تم

ابوسفیان کابیان ہے کہ خدا کی تتم اگر مجھے بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جموٹا کہددیں کے تو ضرور جھوٹ بول دیتا۔ چھراس نے اپنے ترجمان سے کہا کداس آوی سے پوچھو کہ تمہارے درمیان اس نبی کا حسب ونب کیا ہے میں نے کہا کہ وہ ہم میں او نجے نب کے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیااس کے آباواجداویس کوئی بادشاہ گذراہے۔ میں نے کہانہیں۔اس نے کہا کیا اس کا اجاع كرنے والے طاقتور حضرات بيں يا كمزور بيس نے كہا كمزور لوگ -اس نے يو چھاكيا ان كى تعداد بوصی یا محتی ہے۔ میں نے کہا کہ بوحق ہے۔ اس نے کہا کہ کیاتم ان سے قال کرتے ہومیں

نے کہا ہاں۔ اس نے یو چھا کہ چرنتیجہ کیا لگائے میں نے کہا کہ برابری کا درفدر ہتا ہے۔ بھی وہ ہم رعاب آتے ہیں اور بھی ہم ان پرعالب آتے ہیں۔اس نے پوچھا کیادہ عذر کرتا ہے ہیں نے کہا نہیں ،البتہ ہم نے ان سے ایک مدت تک کے لئے معاہدہ کررکھا ہے۔اب و کیھتے ہیں کہ کیا برتاؤ وہ ہم سے کرتے ہیں۔ ابوسفیان کا بیان ہے کہ خدا کی متم اس جملے کے علاوہ میں نے کوئی بات اے طرف سے بیں کی۔اس نے پر کہا کہ کیاائی باتی اس سے پہلے بھی کی نے کی تھیں۔ میں ئے کہانمیں مجروہ اپنے تر جمان سے ناطب ہوااور کہنے نگا کہان لوگوں کہ میں نے تم سے اس کے نب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اعلیٰ نسب کا ہے۔ لبندار سول ایسے ہی معزز خاندان یں بھیج جاتے ہیں پھر میں نے یو چھا کہ کیا اس کے آباء میں کوئی بادشاہ موا ہے۔ تم نے کہا نہیں لہٰذااگراس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو اس بات کی امید کی جاسکتی تھی کہاہے جاپ کی باوشاہت کودوبارہ طلب کررہا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بتااس کے تبعین طاقتورلوگ ہیں یا كرورلوگتم في جواب و يا كرورلوگ البذارسول كيتبعين ايسے بى لوگ ہوتے ہيں - يس ف پوچھا کہ کیاتم لوگ اس محض کونبوت ہے پہلے جھوٹا مجھتے تھے تم نے کہانہیں البذا بھے پند چل گیا کہ جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا وہ خدار کیے جھوت بائدھے گا، میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا کوئی مخض ناراض ہوکراس کے دین سے مرتد ہوتا ہے تم نے کہانمیں لبندا ایمان کی مشاس ایسے بی ہوتی ہے جب وہ سے ول ہے ہوئیں نے تم سے پوچھا کہ کیاان کی تعداد بردھتی ہے یا تھٹتی ہے تم نے جواب ویا کہ بوھتی ہے لیں ایمان ای طرح بوھتا جاتا ہے بیاں تک کیمل ہوجائے گا۔ میں نے تم ہے سوال کیا کہ کیا تم نے اس سے لڑائی کی ہے تم نے کہا ہاں جس میں بھی ہم ان پر غالب ہوئے اور بھی وہ ہم پر غالب ہوئے۔ سورسولوں کوائ طرح آزمایا جاتا ہے لیکن آخر میں فصل الميس كحن مين موكاريس في عال كيا كدكياه وعدركرتا عم في كمانيس مورسول ای طرح وصو کے بازنیں ہوتے۔ میں نے تم سے بوچھا کدکیا اور بدوعو ی اس سے پہلے بھی کی نے کیا تھا ہم نے کہائییں ۔ البذااس سے پہلے اگر کسی نے بیدوی کیا ہوتا تو میں جھتا کدیے مخص اس

كى اقتذاء كررباب \_ فيربرقل جھے يو چھنے لگا كدوه كس جيز كاتكم ويتا ب يس نے كہانمازروزه صدرتمی، پاک دامنی کا تھم ویتا ہے۔ اس نے کہا کداگر بات وہی ہے جوتم نے کہا تو وہ یقینا نبی ہیں۔ مجھے پہلے سے بیمعلوم تھا کہ ایک جی کاظہور ہونے والا بے لیکن میرا خیال بیٹییں تھا کہ وہتم لوگوں میں ہے ہوگا۔ اور اگر مجھے اس بات کا لیقین ہوتا کہ میں اس کے پاس سیح سالم پہنتے جاؤں گاتو میں ضروراس سے ملاقات کرتا۔ اور اگر میں اس کے کے پاس ہوتا تو اس کے قدم کو دھوتا۔ ان کی بادشاجت مير الاست تدم كى جكه ضرور يهو في كى \_ پيررسول النفظي كا خط منظ كر يراحن لكا ، خط كا

شروع كرتا ہوں ميں اللہ كے نام ہے جونهايت مهربان اور رحم كرنے والا ہے۔ بيرخط محمد رسول التي كى جانب سے برقل باوشاه روم كى طرف كلما جار ہاہے۔

سلامتی ہوان لوگوں پرجس نے ہدایت کی پیروی کی ۔حمد و ثنا کے بعد میں تنہیں اسلام کی وعوت دیتا ہوں ،اسلام قبول کرلوسلامت رہو گے۔اور خدامتہیں دہراا ہر دے گا۔اور اگرتم نے اعراض كياتو تمباري رعايا كابعي كناه تمبارك ويرجوكا

اور قرآن کریم کی بیآیت کریم تھی۔

يْسَاهُلُ الْكِتْبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ شَوَآءٍ ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلَّا نَعُبُدُ إِلَّا اللَّهُ وْلاَ نُشْمِرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ لاَ يَتَّخِذْ يَغُضُنَا يَعُضًا ٱرْبَابًا مِّنُ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإنْ تُولُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥ (التران-64)

اے اہل کتاب اس کلے کی طرف آؤجو امارے اور تنہارے درمیان برابر ہے وہ بیا کہ ہم صرف خدا کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک ند تھیرا تمیں اور ہم میں کا بعض بعض کورب شہ بنائے خدا کوچھوڑ کر۔ پس اگروہ اعراض کریں آوان ے کہو کرتم گواہ رہوکہ بم مسلمان جیں۔

جب بادشاہ خط کا مضمون پڑھ چکا تواس کے پاس شور ہنگامہ مچااس نے ہم لوگوں کو باہر لے جانے کا تھم ویا چنانچہ ہم باہر چلے گئے۔ پھراس نے خمص میں واقع اینے ایک مکان میں عظماء

روم کو جمع ہونے کے لئے کہاجب وہ جمع ہو گئے تو دروازہ بند کرویے کا علم دیا، دروازہ بند کردیا گیا مادشاہ لوگوں کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ اے رومیوں کی جماعت کیا مید پیند کرتے ہو کہ صلاح وظاح میں رجواور تمباری مملکت باقی رہ جائے لہذا اگر ایسا جائے ہوتو اس نبی کی اتباع کر لویدین کروہ نیل گائے کی طرح بدک کر دروازے کی طرف بھا گے ۔لیکن درواز و بند تھا۔ ہرقل نے جب ان کی نفرت دیجھی اوران کے ایمان لانے ہے مائوں ہو گیا مقو دوبارہ انھیں طلب کیا اور کہنے لگا کہ میں تو صرف تنہارے دین کی آ زمائش کرر ہاتھا۔البذاشھیں اپنے مذہب پر منشد و پایا۔ ہرقل کی سے بات من كرلوك خوش مو كنا اوراس كالمحده كيا-

بدروم کے اس باوشاہ کی حالت بھی جو بہت بڑا عالم سجھا جا تا۔ اس نے نبی کر میں ایک کو پہچا تا آپ کی صدافت کا اقرار بھی کیالوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دی خود بھی اسلام لانے کا ارادہ کیا ہے بھی اقرار کیا کہ اس نبی کی بادشاہت میرے ملک پر بھی ہوگی نیکن جب اس کے ساتھی بذک کر بھا گے جیسے کہ جنگلی گد مے شرے بھا گتے ہیں تو وہ اپنی بادشاہت اور حکومت کے چھن جانے کے خوف سے باطل پرمصرر ہا۔اوراسلام لانے سے اٹکارکر گیا۔

لیکن اس کے مقابلے میں جبش کے بادشاہ نجاشی نے جب میصوس کیا کہ بیصلیب پرست صلیب کی پوجا ہر گزنہیں چھوڑ کتے۔اور تو حید کی طرف مائل نہیں ہو کتے تواہے گھر والوں کے ساتحد خفيه طور پرايمان لے آيا اور اپناايمان چھيائے رکھا كيونكدان كے سامنے اظہار كرنا بہت مشكل كام تها\_

ابن الحق كابيان ہے كدرسول الله الله الله في عمروبن اميضمرى كونجاشى كے پاس اسلام كا پغام لے کر بھیجا۔ عمرو بن امیدنے اس سے جا کرکہا کدا ہے میرے اصحمہ (نجاشی کا نام) میرے فصدید ہے کدیس آپ سے بیان کروں اور آپ کی فصد داری بدہ کرآپ اس کوئیس آپ ہماری جانب سےزی کے مستحق میں اور جمیں آپ کی جانب سے بورااعتاد حاصل ہے۔ کیونک جس چیز کی مجى اميد بم نے آپ ہے كى بو و بميں حاصل ہو كى ب اورجس چيز كا خوف بميں آپ سے ہوا

🚳 يبودونساري تاريخ كآئينديس 🍪 صفحه 83

اللّٰہ کا رسول ہوں۔ بیسی تم کواور تمہارے لشکر کواللّٰہ عزوجل کی طرف بلؤ تا ہوں۔ دیکھو بیس نے اللّٰہ عزوجل کا تقلم پہو نچادیا اور تمہیں بخو بی سمجھادیا اب مناسب ہے کہ میری نصیحت مان لو۔ سلامتی ہو اس پر جوسید بھی راہ پر چاتا ہے۔

نجاشی نے اس خط کا جواب بیدیا۔

مجررسول الله کی خدمت میں نجائی اسحمہ کی طرف ہے۔ اے اللہ کے بی عظیمی آپ پر خدا کی سلامتی اور جمت و برکت نازل ہو، اس خدا کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اور جس نے مجھے اسلام کی ہدایت فرمائی ہے۔ اب عرض ہے کہ حضور کا فرمان میرے پاس پہو تھا، عیبی کے متعلق جو کھے آپ نے تخریر فرمایا ہے، آسان وزمین کے رب کی قتم وہ اس سے ذرہ برابر بھی بڑھ کرئیں، ان کی حیثیت آتی، ہی ہے جو آپ نے تحریر فرمائی ہے، ہم نے آپ کی تعلیم سکھ لی ہے۔ اور آپ کے جی برحی کی میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سے جی ۔ اور استیازوں کی سچائی خاہر کرنے والے ہیں، میں آپ سے بیت کرتا ہوں۔ بی تجیرے بھائی کی فرمانے وار کی سے کہ تھا پر حضور کی بیعت کی اور اللہ تعالی کی فرمانے وار کی افراد کیا۔

مصر کے اندرنصرانی بادشاہ مقوض نے رسول ﷺ کو پیچان لیا تھالیکن اس کے باوجودا پی بادشاہت کی لالج میں اورصلیب پرست نصاری کواسپے نذہب پر مقشد دیا کراسلام لانے سے انکار کردیا۔

واقدی کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کے پاس آیک محط رواند کیا جس کا مضمون بیتھا۔

میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر پان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میہ خطامحہ بن عبداللہ کی جانب سے نصرانی بادشاہ مقوش کے نام سلامتی ہواس شخص پر جس نے ہدایت کی انتاع کی ۔حمد و ثناکے بعد میں تم کواسلام کی دعوت ہاں ہے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ ہم نے آپ کی زبان ہی ہے آپ کے خلاف جمت پکڑی ہے۔
انجیل ہمارے اور آپ کے درمیان ایبا شاہد ہے جس کی تر ویڈ پیس کی جاسکتی اور ایبا قاضی ہے جو
ظلم نہیں کرسکتا، ورندآپ کا طریقہ حضور کے معاملے میں ایسے ہی ہوگا جیسے کہ عیسی بن مریم کے
ساتھ یہود کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول تعلقہ نے اپنے قاصدوں کو مختلف لوگوں کے پاس بھیجا ہے
لیکن جو تو تع آپ ہے وابستہ کر رکھا ہے وہ غیر سے نہیں۔ آپ تعلقہ اس چیز پرآپ کی جانب سے
مطمئن میں جس کا غیروں سے خوف ہے۔ کیونکہ گذشتہ واقعے نے بیہ ثابت کر دکھایا ہے جس پر
آپ کو اج ملنے والا ہے۔

نجاشی نے کہا کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہی وہ نبی ای بیں جس کا انتظار الل کتاب کر رہے تھے اور جس طرح حضرت موئ نے حضرت میں کی متعلق ایک گدھے کے سوار کا وکر بطور پیشنگوئی کیا تھا ای طرح حضرت میں گی بشارت را کب حمیل کے ساتھ حضور کے حق میں ہے۔

واقدی کا بیان ہے کہ رسول مطابقہ نے نجاشی کے پاس یہ خط نکھا۔ شروع اللّٰد کے نام سے جو بڑا مہر پان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیہ خط ہے محمد رسول مطابقہ کی جانب سے جش کے بادشاہ نجاشی کے نام۔''

تم سلامت رہو ہیں تم ہے اس خداکی تعریف بیان کرتا ہون جس کے علاوہ کوئی معبود خبیں وہ بادشاہ ہے جونہایت مقدس سراسرسلامتی وامن دینے والا اورسب کا نگہبان ہے۔ اور بیس گواہی دیتا ہوں کئیبان ہے۔ اور بیس گواہی دیتا ہوں کئیبان ہے۔ اور بیس گواہی دیتا ہوں کئیبی بین جس کواس نے مریم ہتول کی طرف ڈالا ہے جو کہ باکل طاہرہ اور محصنہ ہیں۔ انھیس میسی کا اس سے صل تھہر گیا۔ خدانے عیسی کوروح اور نفخ ہے اس طرح بیدا کیا۔ جیسا کہ حضرت آ دم کواس نے اپنے ہاتھ اور نفخ ہے بیدا کیا تھا، اب میری دعوت میں ہے کہ خدا پر جواکیلا اور لائٹریک ہے ایمان لے آگاور ہمیشہ کے لئے اس کے مطبع وفر ما نیردار بن جاؤ اور میری اتباع کرواور میری تعلیم کا سیج ول سے اقر ارکروکیوں کہ میں

## 85 يجود و أصار في تاريخ كم آئيند ش 🕮 صفحه 85

تھی اختیار کی جائے۔ نہ ہی میں نے اس کو تمراہ جاد وگر اور جھوٹا کا بمن پایا۔ بلکہ اس کے پاس نیوت کے اوزار ملے جس کومیں نے فال نکال کراورعلم نجوم کے ڈر بعیہ معلوم کیا۔ پھرحاطب سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى چند صفتيس بيان كيس اور كہنے دگا كه ميرى رعايا آپ كى ا تباع كرنے ہیں میری موافقت نہیں کرے گی۔اور میں جا ہتا ہوں کہ ہماری گفتگو کاعلم بھی اٹھیں نہ ہوسکے کیونکہ مِن اپنی سلطنت کو چھوڑ نامبیں جا ہتا ہوں اور اس کا زیادہ حریص ہوں نیکن سن لوعنقریب اس نبی كے ساتھى اس كے بعد ہارے ملك پرغلبہ يائيس كے اور ميرے اس صحن ميں بھى اتريں گے۔ پس تم اینے نبی کے پاس اوٹ جاؤ۔

اس نے نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لیا اور اس کو ہاتھی کے دانت کے ڈبیہ میں رکھوا کر مبرلگوا كرخزاند ميں ركھوا ديا۔ پھراپنے ايك عربي لكھنے والے كاتب كو بلايا اور سيمضمون لكھنا شروع کیا۔

شروع كرتا موں ميں اس خداكے نام سے جو بروامبر بان اور نبایت رحم كرنے والا ہے۔ بدخط ہے محد بن عبداللہ کی خدمت میں مقوقس باوشاہ مصر کی جانب سے

آپ پرسلامتی ہومیں نے آپ کا خط پڑھااور آپ کے مضمون و پیغام کو مجھا۔ یہ بات معلوم تھی کہ ایک نبی کا زماند ابھی باتی ہے لیکن میراخیال تھا کدان کاظہور شام میں ہوگا میں نے آپ کے قاصد کی عزت افزائی کی اورآپ کی خدمت میں بطور بدید دوالی لونڈیال بھیجے رہا ہوں، جن کامصر میں بردا مرتبہ ہے اور کیڑ انیز ایک فچرآپ کی سواری کے لئے دی ہے۔ آپ پرسلامتی ہو۔

اس سے زیادہ اس نے تبین لکھا، دولونڈیاں جن کواس نے بھیجا تھا وہ ماریہ قبطیہ اورسیرین تھیں۔بغلہ آپ کامشہور فچرولدل تھا، جو کہ حضرت معاویہ کے زمانے تک باتی رہا۔حاطب کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیس ،آپ نے فرمایا کر خبیث فے اپنی بادشاہت کی لالج کی حالاتکداس کی بادشاہت کے لئے بقانبیں -

ای طرح نصاری کے بادشاہوں میں جاندی کے دو بیٹے ممان اوراس کے اردگر دیکے بادشاہ besturdubooks.wordpress.com

دیتا ہوں۔اسلام لے آؤمحفوظ رہو گے۔اورانڈ جہیں دو ہراا جردے گا اورا گرتم نے اعراض کیا تو مصرکے تمام نصاریٰ کا گناہ تہارے اوپر ہوگا۔

الل كتاب اس كلم كي طرف آؤجو جارے اور تمہارے درميان برابر ہے وہ يدكه جم صرف خدا ہی کی عبادت کریں اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کھیرا ئیں اور ہم میں ہے بعض کو خدا کو چھوڑ کررب نہ بنائے پس اگر وہ اعراض کریں تو ان ہے کہ دو کہتم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر

اس خط کوحضرت حاطب رضی الله عند لے کراس کے پاس استندریہ آئے۔ اوراس کے در بان سے ملے در بان نے ان کوفوراً باوشاہ کے پاس پہو ٹھادیا، حضرت حاطب نے اس سے کہا كرتم يبلي ايك مخض تفاجوا ين كو" انداد بكم الاعلى" كبتا تفاراس كا انجام يربوا كرالله في اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا اور زبروست انتقام لیا۔ لبندائم غیروں سے عبرت حاصل كرواورائي آپكواس طرح ندبناؤ كدوس اوگتم عبرت حاصل كريم مقوس نے كہا ذراقريب آجاؤ دوقريب موسكة اوركهنا شروع كيا-اع بادشاه بم لوك بحى ايك دين يرتضاور اس کو بھی نہ چھوڑتے اگراس سے بہتر خدا کا دین اسلام جو تنام اویان سے بے نیاز کر دیتا ہے اور تنباكانى بم كوميسرند موكيا موتا-اى نى نے لوگول كودعوت دى چنانچىسب سے زياد و تخق قریش نے برتی اورسب سے زیادہ دشمنی بہود نے کی اور نصار کا ان کے زیادہ قریب رہے۔ میری عرك فتم جس طرح عسى عليد السلام كى بشارت بعى ب-اوربهم تم كوقر آن كى طرف ايدى بلات میں جیسے تم اہل تو را ہ کو انجیل کی طرف بلاتے ہو۔ ہرنی کو ایک قوم ملی جوان کی امت کہلاتی البندااس توم پرواجب ہے کداس نبی کی اجاع کریں۔اورتم نے اس نبی کا زمان پالیااس لئے تمہارےاوپر واجب ہے کداس نبی کی امتاع کرو۔

اور میں تم کو حضرت سے کے دین سے روکتا نہیں ہول بلک ای کا تھم ویتا ہوں مقوقس نے کہا كديين نے اس بى كےمعالم بين غوركياليكن اس كے اوامرونواہى كوابيانيس پاياجس سے كنارہ

تھےوہ اپنی رضا مندی سے اسلام لائے۔ان کا قصہ بیں بیان کرتا ہوں ،رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ان کے پاس جو خط لکھا تھا اس کا مضمون سے تھا۔

سے خط ہے گھر بن عبداللہ کی جانب سے جیز بن جلندی اور عبید بن جلندی کے نام تم وؤں اسلام لے آو محفوظ رہوگے، بیل خدا کا رسول ہوں اور تمام لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہوں تا کہ جو زندہ لوگ بیں ان کو ڈراؤں اور کا فروں پر عذاب کا قول حق ہوجائے۔ آگر تم دونوں نے اسلام قبول کرلیا تو بیس تم دونوں کو تہاری ملکیت تجول کرلیا تو بیس تم دونوں کو تہاری ملکیت تم سے ذائل ہوجائے گی اور ہماری جگھوڑ سوار تہارے حقن بیں جااتریں گے اور ہماری نبوت تم دونوں کی بادشاہت پر عالب آئے گی چرم میرلگا کر عمرو بن عاص کے بدست اسے بھیج دیا۔ عمرو بن عاص کے بدست اسے بھی دیا۔ عمر کی نسست دیا دہ عظر میں اس خطر کو فرش اخلاق تھے، بیں نے اسے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا سفیر بھی اور تبارے یاس اور تبارے یوائی کے پاس آیا ہوں۔

عبید نے کہا، میرا بھائی، عمر میں جھے ہے بوا اور بوے ملک کا مالک ہے۔ میں تنہیں اس کی خدمت میں بہو نیادوں گا۔ تکریڈو بتاؤ کہتم کس چیز کی وعوت دیتے ہو۔

عمرو بن عاص نے کہا۔ اسکیے خدا کی طرف جس کا کوئی شریک نہیں، نیز اس شہادت کی طرف کہ محصلی اللہ علیہ دسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں۔

عبید نے کہا۔ عمروتو سردارقوم کا بیٹا ہے بتا کہ تیرے باپ نے کیا کیا کیونکہ ہم اے نمونہ بنا کتے ہیں۔

عمرو بن عاص نے کہا۔ وہ مرگیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان نہ لایا تھا کاش وہ ایمان لا تااورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی کا اقرار کرتا۔

> میں بھی اپنے باپ کی رائے بی پر تھاجی کدخدانے بھے اسلام کی ہدایت فر مائی۔ عبیدے تم کب سے تھ کے بیرو ہو گئے۔

#### 🕮 يبودونساري تاريخ كآ كينديس 🕮 صفحه 87

عمروبن عاص۔ البھی تھوڑ اعرصہ ہواہے۔

عبيد- كهال

عمروبن عاص۔ نبجاثی کے در بارمیں اور نبجاثی بھی مسلمان ہوگیا۔

عبيدوبان كارعايان نجاثى كماتهوكياسلوك كيا-

عمروبن عاص۔ اے بدستور بادشاہ رہنے دیاا درافھوں نے بھی اسلام قبول کرلیا۔

عبيد (تعبب) كيابث پادريول نيجى

عمروبين عاص - بال

عبید۔ دیکھوعمروکیا کہدرہے کو۔انسان کے لئے کوئی چیز بھی جھوٹ سے بڑھ کر ذات بخش سا-

عروبن عاص۔ میں نے جموث نیس کہا، اور اسلام میں جموث بولنا جائز بھی نہیں۔ عبید۔ برقل نے کیا کہا، کیا اے نجاشی کے اسلام لانے کا حال معلوم ہے۔

عمروين عاص - بال

عبيد- تم كيونكرابيا كدربي هو-

عمرو بن عاص۔ خباشی ہرقل کوخراج دیا کرتا تھا، جب سے مسلمان ہواء کد دیا ہے کہ اب اگروہ ایک درہم بھی ہائے گا تو نہ دول گا۔

ہرقل تک میہ بات پہو پچے گئی۔ ہرقل کے بھائی نیاق نے کہا۔ بینجاشی حضور کا اوٹی غلام اب خراج وینے سے اٹکار کرتا ہے، اور حضور کے وین کو بھی چھوڑ ویا ہے۔ ہرقل نے کہا پھر کیا ہوا اس نے اپنے گئے ایک فدجب بیند کر لیا بیس کیا کروں۔ بخدا اگر مجھے اس شہنشاہی کا خیال نہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو نجاشی نے کیا ہے۔

عبيد\_ ويجھوعمروكيا كهدب،و-

عمروبن عاص \_ فتم ب خداك عي كدر بابول -

besturdubooks.wordpress.com

تہاراکیاکام ہے۔

عمروبن عاص نے خطود یا جس پرمبرشت تھی۔

حیز نے مہر تو ژکر خط کھولا پڑھا ، پھر بھائی کو دیا ، اس نے بھی پڑھا اور عمروین عاص نے دیکھا بھائی زیادہ زم دل ہے۔

بادشاہ نے یو چھا کہ قرایش کا کیا حال ہے۔

عمروبن عاص نے کہا، سب نے طوعاً وکر ہااس کی اطاعت اختیار کر لیا ہے۔

بادشاہ نے یو چھا کداس کے ساتھ رہنے والے کون لوگ ہیں۔

عروبن عاص۔ بیرہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے اسلام کورضاہ رخبت ہے قبول کیا ہے۔ سب کھے چھوڑ کر نبی کریم اللہ اللہ اور پوری غور و فکر نیز عقل ہ تجربے ہے نبی کریم اللہ کی کہا تھا تھا کہ اور آج تم نے اور میرا خیال ہے کے اس وائرے میں آنے سے صرف تم ہی باقی رہ گئے ہو۔ اور آج تم نے اطاعت نبیس کی تو جارے سوار تم کوروند والیس کے اور تبہاری سلطنت برباد کر دیں گے لہذا تم ایمان لے آؤم محفوظ رہو گے ، اور تم اپنی قوم کے حکمران برقر اررہو گے ، تمہارے یاس کوئی فکرنیس آئے گا۔

باوشاه نے کہا۔ آج تم مجھے مہلت دوکل پھرملنا۔

عمرو بن عاص دوسرے روز بادشاہ کے بھائی ہے پہلے ملے وہ بولا کے اگر اس کی حکومت کوخطرہ لاحق نہ ہوتو بادشاہ مسلمان ہوجائے گا۔ عمرو بن عاص پھر بادشاہ کے پاس آئے لین اس نے طفے کی اجازت نہیں دی پھر بادشاہ کے بھائی کے پاس آئے چنانچہ اس نے بادشاہ تک افعیں پہنچا دیا بادشاہ نے کہا ، عیں نے اس معالمے میں خور کیا ، دیکھو میں اگر ایے شخص کی اطاعت اختیار کرتا ہوں جس کی فوج ہمارے ملک تک نہیں پینچی تو میں سارے عرب میں کمزور سمجھا جاؤں گا ، حالانکہ اگر اس کی فوج اس ملک میں آئے تو ایس سخت الرائی لاوں کہ جس کا تمہیں جمجی جاؤں گا ، حالانکہ اگر اس کی فوج اس ملک میں آئے تو ایس سخت الرائی لاوں کہ جس کا تمہیں جمجی

عبید۔اچھا بناؤوہ کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں ہے منع کرتا ہے۔ حمروبن عاص۔ وہ اللہ عزوجل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں ،اور معصیت الٰہی ہے روکتے ہیں وہ زنااور شراب کے استعال ہے اور پھروں بنوں اور صلیب کی پرسنش ہے منع فرماتے ہیں۔ عبید۔ کیسے اچھے احکام ہیں جن کی وہ دعوت دیتے ہیں کا ش میرا بھائی میری دعوت قبول کرے ہم دونوں مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں ایمان لائیں۔

کیکن میں مجھتا ہوں کہ میرا بھائی اپنی سلطنت کا زیادہ حریص ہے اور وہ اسے چھوڑ دوسرادین اختیارتہیں کرےگا۔

عمرو بن عاص۔ اگر وہ اسلام قبول کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملک کا باوشاہ برقر ادر تھیں ہے۔ آپ صرف اتنا کریں گے کہ یہاں کے اغنیاء سے صدقہ وصول کرے یہاں کے فقراء میں تقلیم کرادیا کریں گے۔

عبید۔ بیتواچی بات ہے گرصدقہ سے کیامراد ہے۔

عمرو بن عاص نے زکوۃ کے مسائل بتائے جب مید بھی بتایا کداونٹ میں بھی زکوۃ ہے تو وہ کھنے لگا کیاوہ ہمارے مویشیوں میں ہے بھی صدقہ دینے کوکہیں گے۔ وہ تو درختوں کے پتوں ہے پیٹ بھر لیتا ہے اورخود ہی پانی جا بیتا ہے۔

عمروبن عاص نے کہا۔ ہاں اونٹوں سے بھی صدقہ لیاجاتا ہے۔

عبید۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ میری قوم کہ لوگ جو تعداد میں زیادہ ہیں اور دور دور تک تھیلے ہوئے۔وہ اس تھم کو مان لیس گے۔

الغرض عمرو بن عاص وہاں چندروز شمیرے رہے عبیدروز روز کی باتیں اپنے بھائی کو پہنچا دیتا۔ ایک روز عمرو بن عاص کو بادشاہ نے طلب کیا ، چو ہداروں نے نے دونوں جانب سے باز و تھام کر انھیں بادشاہ کے حضور میں پیش کیا ، بادشاہ نے قرمایا اسے جھوڑ دو۔ چو ہداروں نے چھوڑ دیا ، یہ بیٹھنے نگے چو ہداروں نے بھرٹو کا ، انھوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا ، بادشاہ نے کہا۔ بولو

لھا ، إدشاہ نے کہا \_ بولو besturdubooks.wordpress.com

@ يهودونصارى تاريخ كآئيند ش ، 🕸 صفحه 90

عمروین عاص نے کہا۔ ٹھیک ہے ہیں کل واپس چلا جاؤں گا، جب اے میرے تکلنے کا یقین ہو گیا تو اس کا بھائی اے تنہائی میں لے گیااور اس سے کہا کہ جس پوزیش میں ہم ہیں وہ اے معلوم ہے، اور جس کے پاس بھی قاصد بھیجا ہے سب نے اس کی اطاعت کی ہے، پھر جب سج مولَى تواس نے مجھے بلایا اور وونوں مسلمان ہو گئے، عمرو بن عاص کہتے ہیں پھر دونوں تنہائی میں لے اور صدقہ نیز اپنے دیگرا حکامات کے متعلق گفتگو کرتے لگے اور پیلوگ ہمارے دشمنوں کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوئے۔

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حاکم یمام حوزہ و بن علی حقی کے یاس خط لکھا جس کا

بسم الثدار حمن الرجيم

بدخط محدرسول اللدكى جانب عوزة بن على كنام

سلامتی ہواس شخص پرجس نے ہدایت کی امتاع کی جان لوکہ میرادین بوری روئے زمین پر غالب ہوگا البذائم بھی اسلام لے آؤ محفوظ رہو کے اور تبہارے یاس جو پکھ ہے اس کویس برقرار

اس وقت اس کے پاس نصاری کے باوشا ہوں میں سے دمشق کا باوشاہ موجود تھا۔ حوز ہ نے اس سے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یو چھا۔ اوراس سے کہا کہ اس نبی کا پیغام میرے یاس آیا ہے۔ بادشاہ دمشق نے کہا کہتم اس کی وعوت کیوں قبول ٹییں کر لیتے۔ اس نے کہا کہ میں اینے دین پر مول اس لئے اپنی قوم کا بادشاہ مول لیکن اگر اس نبی کی اجاع کر لی قوبادشاہت ہے ہٹاویا جاؤل گاء اس نے کہا ایس بات تہیں خدا کی قتم اگرتم نے اتباع کر لی تو وہ ضرورتم کو باوشاہ بنائیں گے، البندا ان کی امتباع علی میں تہارے گئے جملائی ہے۔ یقینا میں وہیمی ہیں جن کے بارے میں عیسیٰ بن مریم نے بشارت دی تھی ،خدا کی تتم انھیں کا تذکرہ انجیل میں مارے پاس لکھا

81 يبودونسار تل تاريخ كي آئيته بل 魯 صفحه 91

واقدى كابيان ہے كہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے شجاع بن وہب كوعارث بن ابى شمر عاكم وشق کے پاس خط کے کر پھیجا۔

> خط كالمضمون بيقفايه بسم الله الرحمن الرحيم

یہ خط محمصلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حارث بن ابی تمر کے نام

سلامتی ہوائ مخص پرجس نے ہدایت کی انتباع کی ، میں تم کواس بات کی وعوت ویتا ہول کہ تم صرف ایک خدار ایمان لے آؤاوراس کے ساتھ کی کوشریک ندھم راؤ ، تمباری بادشاہت باقی رے کی ہلتا لکھ کرآپ نے مبرلگادی۔

شجاع بن وہباس خط کو لے کر نگلے۔ان کا بیان ہے کہ میری ملاقات اس کے دربان سے ہوئی وہ اس وقت قیصر کی مہمان نوازی میں تھاجو کہمص سے خدا کا شکر بجالانے لے لئے الميا آيا تھا، کیونکہ اللہ نے فارس کالشکراس سے ہٹا دیا تھا۔ بیس اس کے دروازے پر دویا تین دن تھہرر ہا پھر میں نے اس کے دربان ہے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد بن کرآیا ہوں۔اس نے مجھ سے کہا کہ فلاں دن تک تم اس سے نہ ملواور خود وہ روی در بان جس کا نام مری تھا۔ رسول الله صلی الله عليه وسلم اورآپ كى دعوت كے متعلق مجھ سے بوچھتار با، ميں اس سے بيان كرتا تھا ميرى باتيں س کراس پررفت طاری ہوجاتی اور بے ساخت روناشروع کردیتا۔ پھراس نے جھے سے کہا کہ میس نے صفت پرھی ہےاس کو اجینداس نبی کے اندرموجودیا تا ہول میرا خیال تھا کدان کا ظہورشام میں ہو گاليكن عرب مين مواه چرنجى مين ان پرايمان لا تا مول اورتضد يق كرتا مول ليكن مجھے حارث بن الي شركي جانب سے اپنے نفس مے قتل ہوجانے كا الديشہ ہے۔ پھر پيدر بان ميري عزت كرنے لگااورخوب خاطر مدارات کی۔اس نے ریجی کہا کہ حارث کی جانب سے بیس ناامیدرہوں، کیونکہ وہ قیصرے ڈرتا ہے۔ ایک دن حارث لکلا اور اپنے سر پرتائ رکھ کر بیٹھا۔ اس نے مجھے بلایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے خط پڑھا پھر کہنے لگا کہ

books.wordpress.com

W.

مجوے میری ملکت گون چین سکتا ہے ہیں اس کے پاس جاؤں گا اورا گروہ یمن ہیں ہوگا تب بھی اس کولا وُں گا میر ہے پاس لوگوں کو بلاؤا می طرح وہ رات آنے تک بیشار ہا اور بکواس کرتا رہا، اس نے گھوڑ وں کونعل پہنانے کا حکم صا در فرمایا، پھر جھے ہے کہنے لگا کہ جو چا ہوتم اپنے صاحب ہے کہ و بنا۔ اس نے قیصر کے پاس بھی میری اطلاع بھیجی۔ قاصد نے وہ خط لے جا کر قیصر کو مقام ایلیا بیس و بیا۔ اس وقت قیصر کے پاس جھی میں منی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انھیں اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ و بیا من خط و کر بھیجا تھا۔ جب قیصر نے حارث کا خط پڑھا تو اس کا جواب بیا علیہ و سلم نے قیصر کے پاس خط و کر بھیجا تھا۔ جب قیصر نے حارث کا خط پڑھا تو اس کا جواب بیا کہ کہ کردیا کہتم اس نبی کے پاس مت جاؤ بلکہ بھے سے ایلیا بیس آ کر ملو۔

خط کا یہ جواب میری موجودگی میں آیا، پھراس نے بچھے بلایا اور کہنے لگا کہتم اپنے نبی کے
پاس والیس کب جاؤ گے۔ میں نے کہا کل۔ چنا نچداس نے میرے لئے سوشقال سونا دینے کا تھم
صادر فرمایا اور اس کے دربان مری نے بھی مجھے نفقہ اور کپڑا دیا، پھر مری مجھ سے کہنے لگا کہ میرا
سلام اللہ کے رسول تک پہنچا دینا اور آپ کو یہ بتا دینا میں آپ کے دین کا پیروہوں، میں وہال سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور حالات سے باخبر کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کی
سلطنت بربادہ وگئی۔ پھر میں نے مری کا سلام آپ کی ضدمت میں پیش کیا اور اس کے قول کو بیان
کیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بچے کہا۔

بہت سے سرداروں نے اسلام قبول کیا۔

حفزت عبداللہ بن سلام کے اسلام ال ف کا واقعہ بخاری شریف میں اس طرح ہے۔ کہ
ہبرسول الشعلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہے مدید تشریف الائے تو تمام اہل مدینہ کی زبان پر پر گلمات
ہے رسول آگے ۔۔۔۔۔رسول آگے۔ لوگ جمع ہوکر آپ کو دیکھنے لگے، عبداللہ بن سلام نے آپ کی
تشریف آوری کی اطلاع اس وقت نی جب کہ وہ مجبور کے درخت پر پڑھ کر اپنے گھر والوں کے
النے مجبوریں تو ٹر رہے ہے۔ افھوں نے فورا محبور کا برتن رکھ دیا۔ اور آخصور کی خدمت میں
پہوٹے ، افھوں نے آپ کی با تیس نیس وہاں ہے پھر گھر واپس چلے آئے جب آپ تنہائی میں
ہوئے تو عبداللہ بن سلام دوبارہ گئے اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ در حقیقت اللہ کے
بی بین، اور آپ تن لے کر آئے ہیں، بیود مجھے اپنا سردار اور سردار کا بیٹا نیز ایک بلندیا بیا عالم اور
عالم کا بیٹا تھے ہیں، البغدا آپ افھیں بلا کمیں اور پھر ملاحظہ فرما کمیں کہ میرے اسلام لائے سے
کی دائے میرے بارے میں دریافت کریں اور پھر ملاحظہ فرما کمیں کہ میرے اسلام لائے سے
بہلے ان
ناواقف ہوئے وہ وہ مجھے کیا مقام دیتے ہیں، کیونکہ ان کو میرے قبول اسلام کاعلم ہوگیا تو پھر
بر بہتان با ندھیں گے۔ اور عیب بیان کریں گ

چنانچاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ جب وہ آگے ، تو آپ نے فرمایا، اے
یہود کی جماعت خدا ہے ڈرو، اس ذات کی تئم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، تم جانے ہو کہ میں نبی
یہود کی جماعت خدا ہے ڈرو، اس ذات کی تئم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، تم جانے ہو کہ میں نبی
یہ توں ، اور حق کی دعوت لے کر تنہار ہے پاس آیا ہوں ، لہذا اسلام لے آؤ ، انھوں نے کہا کہ ہم
اس کونیس جانے ، آپ تین مرتبہ اپنی بات و ہراتے ہیں ، لیکن ہر مرتبہ وہ اس طرح جواب و ہے
دے فرآ پ نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں ہے کیے آوی ہیں کہنے گے وہ ہمار ہے سروار
کوزند ہیں ، ہم میں ایک بلند پا یہ عالم ہیں اور عالم کے صاحبر او ہے ہیں آپ نے فرمایا اگروہ
اسلام لے آئیں تو تم کیا کرو گے ۔ انھوں نے کہا ہرگر نہیں وہ ایسانہیں کریں گے آپ نے عبداللہ
بن سلام کوآ واز دی اور ان کے سامنے آئے کے لئے کہا ، چنانچے وہ واوٹ سے باہر آ گے اور ان کو

بیٹا ہے، غرض کے عیب بیان کرنا شروع کردیا عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اس

ور بہتان لگائیں گے، پھر یہود آپ کے پاس آئے آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام پود کا تہبارے یہاں کیا درجہ ہے۔ ہے۔ انہوں نے کہا ہم میں معزز مانے جاتے ہیں۔ اور معزز پاپ سے بیٹے بھی ہیں، اور ہمارے سردار ہیں، نیز سردار کے بیٹے بھی ہیں، آپ نے فر مایا کداگر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئی کی تو تم کیا کرو گے انھوں نے کہا کہ اللہ ان کواس سے محفوظ رکھے ور اسے ہیں عبداللہ بن سلام فکلے اور کہنے گئے ہیں گواہی و بتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دسول ہیں۔ بیس کر دو کہنے لگے کہ بہت براآ دی ہے اور برے آدی کا

ابن الحق في عبدالله بن سلام كاسلام لاف كا واقعه بيان كيا ب،ان كايك عزيز في روایت کی ہے۔ان کا خود بیان ہے کہ میں نے جب اللہ کا پیغام لانے والی ہت کے بارے میں ان او آپ کی صفات آپ کے نام اور آپ کے زمانے کو پہچان لیاء کیونکہ ہم اس کے انتظار میں تھے، تو اس اطلاع پر میں دل ہی دل میں خوشی محسوس کر رہا تھا، لیکن زبان سے پچھے نہیں کہتا تھا۔ يهال تک كدر مول خدامدينة آپنچ، جب آپ قبايش بن عمره بن عوف كے كھرانے بيں پنچے - تو ا کیے مخص آیا اوراس نے آپ کی تشریف آوری کی اطلاع مجھے اس حالت میں دی کہ میں اپنے تھجور ك درخت كى چوٹى پر چڑھا، كام ميں مصروف تھا، ميرى پھوچھى خالد و بنت حارث ينچے بيٹى تھيں، میں نے جوتشریف آوری کی خبری تکبیر بلندگی ، چھوپھی نے میری تکبیرین کر جھ سے کہا۔ خدا تھے غارت کرے مجھے اگرمویٰ بن عمران کی آمد کا مڑوہ ملا ہوتا ،تو اس سے بڑھ کرا ظہار سرت نہ کرتا، یں نے کہا پھوچھی جان خدا کی شم ، بیرمویٰ بن عمران کے بھائی ہیں ، اور اٹھیں کے دین پر کاربند بیں۔ بدوئی پیغام لائے ہیں جومویٰ لائے تھے اس پروہ کہنے لیس اے میرے براورزاوے کیا وہی تی ہے جس کے بارے میں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی کے قریب بھیج جا کیں گے، میں نے کہا کہ بال وہ یک ہیں، پھر میں آپ کی خدمت میں پہنچا، اور میں نے اسلام قبول کر

مخاطب کر کے کہا، اے گردہ یہود خدا کا خوف کرواور جودین حضور کے ذریعیہ آیا ہے۔ اے اپنالو کیونکہ خدا کی شم تم خوب بچھتے ہو کہ آپ اللہ کے برحق فرستادہ میں اورحق لے کر آئے ہیں، یہود کہنے لگےتم جھوٹے ہو، پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مجلس برخاست کردی۔

کیو( اے محمہ ) کہ جوکوئی جبر ٹیل کا دشمن ہو( تو وہ کان کھول کرئن لے ) کہ قرآن کو اللہ نے تبہارے دل پراہے قربان کے تحت اتاراہے۔

پھرآپ نے فرمایا کہ قیامت کی سب ہے پہلی نشانی ہے ہوگی کہ لوگوں پرمشرق ہے لے کر
مغرب تک ایک آگئے مودار ہوگی ،اورائل جنت کے سامنے سب سے پہلے جو کھانا چیش کیا جائے
گا، وہ چھلی کے دل کا کباب ہوگا اور جب مورت کے پانی پر مرد کا پانی غالب آتا ہے تو بچے مرد کے
مشابہ ہوتا ہے ،ای طرح جب مرد کے پانی پر عورت کا پانی غالب آتا ہے تو بچے عورت کے مشابہ
موتا ہے ،عبداللہ بن سلام نے کہا کہ بیس گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود ٹیس ۔ اور آپ اس
کے رسول جیں۔ یہود تو م بہت ہی بہتان طراز ہے ،اگر آئیس میرے اسلام لانے کی اطلاع ل گئ

ے نی دوبیتی کہ اوگوں کھانا کھلاؤ، سلام کا پر چار کرو، صلہ رقی کرو، اور نماز اس حالت میں اٹھ کر پڑھو جب کہ لوگ سوۓ ہوئے ہوں، جس کی وجہ ہے تم جنت میں امن سے داخل ہوگے۔غرض کہ ان سے علاء اور جلیل القدر حضرات بالکل اسی آیت کے مطابق تھے، جبیبا کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔

اَلَّذِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعُرِفُوْنَهُ كَمَا يَعُرِفُوْنَ اَبُنَاءَ هُمُ (الِتَرة-146) جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے رکن ہے، وہ آپ کوای طرح پچائے ہیں، چھے کہ اپ بیٹوں کو پچائے ہیں۔

لہٰذا جو پچھالوگوں نے اللہ اس کے رسول نیز دار آخرت اختیار کمیا اور پچھ لوگوں نے دنیا کو ترجے دی اور حسد و کبر کے داعی کی اطاعت کی۔

مویٰ بن عقبیٰ کے مغازی میں زہری ہے روایت آئی ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے۔اس وقت مدینہ میں چند بت تقے، جن کی عبادت پر بعض اہل مدینہ مصر تھے، لیکن ان کی قوم کے پچھآ ومیوں نے جا کران کوڈ ھادیا۔

تی بن اخطب جو کدام المونین حضرت صفیہ کے باپ ہیں، ان کے بھائی ابو یا سربن اخطب بی بریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے۔ اور آپ سے گفت وشنیہ ہوئی۔ پھراپی قوم کے پاس اوٹ گئے۔ یہ واقعہ تحویل قبلہ سے پہلے کا ہے۔ ابو یا سرنے اپنی قوم کو تخاطب کر کے کہا۔ کہ اے میری قوم میری اطاعت کرو۔ کیونکہ جس چیز کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اللہ نے اس کو تنہار سے ساخ حاضر کردیا، البذاان کی اتباع کرلو۔ اور مخالفت نہ کرو، پھراس کا بھائی اور یہود کا تم ارزاری بن اخطب اس کی باتوں کوئ کرنے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ دونوں بھائی بنو سرداری بن اخطب اس کی باتوں کوئ کر کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ دونوں بھائی بنو انسی کے بات وائی بنو انسی کے بات وائی کا اس کی باتوں کو با

لیا، پھرا ہے گھر والول کے پاس آیا،اوران کوبھی دعوت دی،سودہ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن یہود یول سے میں نے اپنے اسلام کو چھیائے رکھا، پھرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ یہودایک بہتان طراز گروہ ہے۔اوران کے نساد احوال کو بے نقاب کرنے کے لئے آپ مجھے اپنے گھر بیں پس پروہ بھادیں اور ان کی نگا ہول سے مخفی رکھ کر ان کی رائے میرے بارے میں دریافت فرما کیں۔ آپ نے ایبابی کیا کدعبداللہ بن سلام کو گھر میں آ ڑ کے چھے بھا دیا، ادھریبودی حضرات آپنچ باتیں ہوئیں، سوالات یو چھتے رہے، اور آپ جواب دیتے رہے، آخر میں رسول صلی الله علیه وسلم نے پوچھا کہ عبدالله بن سلامتم میں کیسے آ دمی ہیں کہنے مگر وہ حار بسردار ہیں،اور تعارب ایک سردار کے فرزند ہیں، جارے ایک مروطیل ہیں،اور بلندیاب عالم بین،جب وه سب كبر يكي ،توش اوف سے باہرآ يا اوران كو خاطب كر سے كبارا ب كروه يهود خدا کا خوف کرواور جودین حضور کے ذرایعه آیا ہے اے اپنالو، کیونکہ خدا کی تئم تم خوب بیجھتے ہو کہ آپ الله کے فرستادہ ہیں ہتم حضور کے اسم گرامی اور آپ کی صفات کا تذکرہ اپنے بہال تو را ۃ میں لکھا دیکھتے ہو،تو میں تو گواہی دیتا ہوں کہ حضور خدا کے رسول ہیں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں ،اور آپ کی تقدین کرتا موں اور آپ کو پہچا تا مول، یہودیوں نے جب یہ بات کی تو کہنے گئے تم جھوٹے ہو،اور پھر میرے بیچھے پڑ گئے میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ میں نے آپ سے كهانبين تفاكه بدايك باطل پسندگرده ب\_

عذرہ جبعوث اور برائی میں ملوث لوگ ہیں ، پھر میں نے اپنے اوراپنے گھر والوں کے اسلام کا اعلان کیا میری پھوچھی بنت حارث بھی اسلام لے آئیں اوران کا اسلام بہتر رہا۔

مندامام احداوران کے علاوہ لوگوں کی روایت ہے کہ جمنور کا لوگ شدت کے ساتھ انتظار کرتے تھے چنا نچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو تمام لوگوں کی زبان پریمی بات تھی کہ حضور آ گے حضور آ گئے لوگوں کے ساتھ میں بھی حضور کو دیکھنے آیا، میں نے آپ کا چیرہ دیکھنے ہی پیچان لیا کہ یہ جمو نے آ دمی کا چیر ونہیں ہوسکتا۔ چنا نچے سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کی زبان 99 یہودونصاری تاریخ کے آئینہ ش 場 صفحہ 99

وَيَنْهَوُنَ عَنِ المُشَكِّرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ \* وَالْوَلَيْكَ مِنَّ الضَّلِحِيْنَ ٥ (العَران-114-113)

اہل تناب بیں جولوگ اللہ کی کتاب کی علاوت رات کی گھڑیوں بیں کیا کرتے ہیں۔اللہ اور ایم آخرت پرامیان لاتے ہیں،معروف کا تھم دیتے اور منکرے روکتے ہیں۔ نیز بھلائی بیل سبقت کرتے ہیں،وی لوگ نیک لوگوں میں ہے ہیں۔

# تورات وانجیل میں نبی کریم ایک کی صفات کا تذکرہ کرنا یہ زیادہ بلیغ ہے بنسبت اسکے کہ صرف آپ کا نام ذکر کیا جاتا

معترض کا اعتراض یہ ہے کہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ قرآن وحدیث سے بیٹا بت ہے کہ رسول الشکائی کا نام توراق وافیل کے اندرموجود تھا، کیکن یہود بوں نے دولت وریاست کی خاطر اس کومنادیا۔ یہ بات عقل بیل آنے والی ٹیمن ۔ کیامشرق ومغرب شال وجنوب کے تمام لوگوں نے اللہ کی نازل کردہ کتابوں ہے آپ کا نام منادیا ہوگا، بلکہ بیتواس قدر مجیرالعقول بات ہے کہ زبان سے کرنے والی بات کا انتہاب اس قدر مجیرالعقول نہیں، کیونکہ زبان سے انکار کرنے کے بعد رجوع محال ہے۔ دیون ممکن ہے لیکن نام منادیے کے بعد رجوع محال ہے۔

اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس سوال کی بنیادی ورخقیقت کے فنجی پرٹنی ہے۔ کیونکہ ان کا خیال ہے کہ مسلمان ہے تقیدہ رکھتے ہیں کہ تو را قاور انجیل ہیں آپ کا نام لفظ محمد کے ساتھ مذکور تھا۔ لیکن پوری دنیا کے میہودو نصاری نے مل کر اس نام کو منادیا ہے۔ اور دونوں کتابوں سے اسے بالکل خارج کردیا ہے اور اس کی وصیت بھی مشرق ومغرب قرب و بعد ہرجگہ کردی تھی۔

حالاتکد سلمانوں کے کمی عالم نے بھی الی بات نہیں کبی ہے۔ ندخدانے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ند بی قول اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ ند بی قول

میں میری بات مان نو پھر دوسرے امور میں شمھیں اختیار ہے جاہے مانٹایا نہ مانٹااس نے کہا خدا کی قتم میں تمہاری اظاعت نہیں کروں گا۔ لہذا شیطان اس پر مسلط ہوگیا۔ اور اس کی قوم نے اس کی امتاع کرلی۔

ابن الحق نے حضرت صفیہ بنت تی بن اخطب کا واقعہ تقل کیا ہے۔ ان کا خود بیان ہے کہ بیس اپنے والداور پچپا کی نگاہ میں ساری اولاد ہے زیادہ چپیتی تھی ، اور دوتوں ہمہ وقت ساتھ رکھتے تھے۔ جب رسول خدامدینہ آئے اور قبامیں قیام فرمایا، تو میرے والدی بن اخطب اور پچپا ابو یاسر بن اخطب منداند چیرے ملاقات کے لئے گئے۔ او فے تو غروب آفا ب کا وقت تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ بہت تھکے ماندے اور پریشان خاطر ہیں، وہ بہت دھیمے انداز میں چلے آ رہے تھے۔

میں معمول کے مطابق مسکراتی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہوئی الیکن بخدا پریشانی کے مارے
دونوں میں سے کی نے میری طرف النفات نہ کیا، میرے ﷺ ابو یاسر میرے والدے کہدر ہے
تھے کیا بیودی ﷺ فیمرموعود ہے۔والدنے کہا، ہاں خدا کی قتم ، پتیانے پھر پوچھا کیا تم نے اسے پیچان
لیا ہے۔اوریقین کرلیا ہے والد نے جواب دیا ہاں،اس پر پچیانے دریافت کیا، پھراس کے لئے
تہارے دل میں کیا جذبہ ہے۔ والد نے کہا دشمنی، میں جب تک زندہ رہوں گا خدا کی قتم دشنی
کروں گا۔

ابن الحق في عبدالله بن عباس كى ايك روايت بيان كى بهد جب عبدالله بن سلام تقليد بن المحتبد الله بن سلام تقليد بن عبداسد شعبداسيد بن عبيد و فيره يبود كى حضرات ايمان لي آئ اوراسلام كشيدا كى بن كى ، تو كيه يولوگ آپ كى نبوت كه متكر تقد وه كين كى كه جولوگ سلمان او ك بين وه ايم مين بدر ين لوگ بين وال ايم و تا تو اين آبائى خرب كو چهوژ كر غير كا خرب شاختيار كرت اس برآيت كريم نازل بوئى \_

لَيْسُوُا سَوَآءً \* مِنُ آهُـلِ الْكِتْبِ أُمُّةً قَائِمَةٌ يَّتُلُونَ (ينتِ اللَّهِ الْآءَ الَّيْلِ وَهُمُ يَسُجُدُونَ ٥ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ ذکر ہے بیان و شاخت نیز ہدایت یانی محال ہے۔ لیکن صفات وعلامات کی وضاحت وعوت اورامتا باک خصوصیت نیز وقت ظہور کے بیان سے اس ستی کی تعین اور غیرے تمیز ہوجاتی ہے۔ اورای چیز کا تذکر و تورات انجیل نیز دیگرآسانی کتابوں میں ہواہے جس پر مختلف طریقوں ہے التدلال کیاجا سکتاہے۔

پہلی بات ریک نی کر پیم صلی الله علیه وسلم جوائی امت کے ایمان کے سب سے زیادہ حریص اورا پنے مکابرین کے خلاف سب سے زیادہ شوس دلیلیں قائم کرنے والے ہیں۔ آپ نے خود بپودونساری کے خلاف اینے اس قول کو ٹھوی دلیل بنایا کہ ہماری صدافت کے لئے صرف یجی کافی ے کہ تبہاری کا بول میں خود حاری نبوت کا تذکرہ موجود ہے۔

جس کی تلاوت تم دن رات کھلے چھے کرتے ہو۔ لہذا اگر آپ دلیل بے بنیاد ہوتی اس کا بطلان واضح ہوتا تو لوگ آپ کی اتباع کرنے سے بازر ہتے اورا یسے ہی آپ کا نداق اڑا دیتے ، جیے کہ کوئی آدی کسی کے سامنے اپنے صدافت کے لئے بیددلیل دے کہ میں تہیں پہچانا ہول ہم فلان بن فلال ہوتمہاراب پیشر ہے تہاری بیکنت اور لقب ہے جس سے تم پہچانے جاتے ہو، لیکن اس کی ساری یا تیں حقیقت کے خلاف ہوں تو فور امعمولی عقل کا آدی بھی اس کا نداق اڑانے سے نہیں چو کے گا۔ بلکہ اس کوجھوٹا وروغ کوغرض کہ اس طرح کے مختلف تمغوں سے نوازے گا۔لوگوں كى سائے اس كى برائى بيان كرے كا چه جائيكہ اس كى تقعد يق كرے اوراس كى باتوں كومانے ،كيكن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہوگوں نے آپ کی بات کی تصدیق کی آپ پرایمان لائے، آپ کی صفات کی نشاند ہی کی ،لوگوں کے سامنے بیان کیا ،البتہ چندلوگوں نے انتہا پندی سے کام لیا اور اپن کتابوں میں آپ کی صفات کا تذکر وسليم كرنے كے باوجود بھى افكار نبوت كے لئے ير منجائش تكالى كديده ني نييس جي جن كاذ كرهاري كتابول بين آيا ب-اور شدى ان كاندروه صفات اور نشانیال پائی جاتی ہیں۔ جب کدر کھلا ہوا مکابرہ اورعایت درجہ کا صدی بن تھا، کیونکہ وہ علامتیں آپ كا عدر بدرجه واتم باكى جاتى تحييل ،جس كا اعتراف ان كے بادشا و قيصر روم ، اورسلمان فارى

صحابہ کرام اور انتمہ وین کا ہے نہ ہی علما تفییر اور تاریخ نوبیوں نے بیہ بات کھی ہے، ہاں اگر چند لوگوں نے یہ بات کی ہے۔ تو یہ معمولی تتم کے عوام الناس بیں، جنھوں نے اس کے ذراید دین کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میدوین کی مدونہیں، بلکداس کوشرریہو نیجانا ہے۔ اسی بنار کہا گیا ہے کہ جابل دوست ہے دانا وتمن بہتر ہے۔ کیونکہ داناوتمن کے مقابلہ میں جابل دوست ہے نقصان زیادہ پہو نچتا ہے، بلکدان کی یہ بات درحقیقت قرآن میں عدم تدبر کی ولیل ہے۔ کیونکہ جس آیت کریمہ سے انہوں نے سے مجھا کہ تورات وانجیل کے اندر حضور کامخصوص نام (محمد ) موجود

ٱلَّذِيْنَ يَتِّبِعُونَ السرِّسُولَ النَّبِسيُّ الْأُمِّسيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبُنا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرةِ وَالْإِنْجِيْلُ يَامُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْظِهُمْ عَنِ الْمُنْكُو (الافراف-157)

جولوگ ای رسول اور فی ای کی اجاع کرتے ہیں۔ وہ اپنے توریت اور انجیل میں آپ کے بارے مین کلھا ہوا پاتے ہیں، جوان کو بھلائی کا تھم دیتے ہیں اور برائی سے رو کتے ہیں۔

حالانک صراحثا اس کے اندر نام کا تذکرہ نہیں۔ بلکہ آیت کر بہرے تین مقامات آپ کے لے متعین ہوتے ہیں۔اول یہ کہآ ہے کا تذکرہ ان کی تنابوں میں موجود ہے،اورآ ہے کی صفات نیزظہور کے وقت کی وضاحت کی گئی ہے۔ای چیز کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے۔ لبذااس سے بیمطلب نکالنا کدااپ کامخصوص نام ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ بیٹی نہیں کیونک اس کی خبرخدانے نہیں دی ہے۔اور ندای مجرواسم کے ذکر کرنے میں وہ خوبی یا کی جاتی ہے۔ جو کہ آپ کے صفات علامت اور وفت ظہور کے تذکرے میں ہے۔ کیونکہ ایک نام کئی آ دمیوں کے درمیان مشترک ہوسکتا ہے۔ البذا تمیز کرناد شوار ہوجائے گا۔ اور تحد نامی کوئی بھی شخص یہ پہند نہیں کر سكنا كداس كواس فعل كى طرف منسوب كياجائي جس كواس فيبيس كيا بدر أكرابيا كرنا درست ہوتا تو دوہم نام شخصوں میں ایک کا قرض دوسرے کے حوالہ کر دیا جا تا۔ اس کے علاوہ مجر داسم کے

#### @ يبودونسارى تارى كآئينديل الله صفى 103

مِنْهُمْ قِبَيْسِينَ وَرُهُبَانًا وَأَنَّهُمُ لا يَسْتَكْبِرُونَ 0 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ الْلهَ قَبِيلُ مِنْ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ اللهِ الرَّسُولِ تَرَى أَعُيُنَهُمُ تَغِيْصُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ اللهِ يَقُولُونَ رَبَّنَا امْنَا فَاكُنُهُمَ اللهِ وَمَا جَآءَ يَقُولُونَ رَبَّنَا امْنَا لا تُومِنُ بِاللهِ وَمَا جَآءَ يَا مِنَ الْحَقِ وَنَظَمَعُ أَنُ يُدْحِلْنا رَبُنا مَعَ الْقُومِ الصِّلِحِينَ 0 فَآثَابَهُمُ اللهُ إِنَّا مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ مَن اللهِ عَلَى اللهُ وَمَا جَزَآءُ اللهُ ال

آیت کریمہ کاشان نزول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہائے سے بیان کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نجاشی کے سامنے حاضر ہوئے ، اور قر آن کی تلاوت کی تو را ہوں اور پادر یول نے اسے من کررونا شروع کر دیا کیونکہ وہ فوراً حق کو پہچان گئے ، اس پر بیآیت کریمہ نازل ہوئی۔ ذایک بِآنً مِنْهُمُ قِیتَہْ بِینِیْنَ وَ رُهُبَانًا وَ أَنْهُمُ لا یَسْمَنْکُبِوُوْنَ۔

سدی کابیان ہے کہ جولوگ آپ کی خدمت میں آئے تھے۔ ان کی تعداد ہار چھی ،ان میں سات پادری تھے اور پانچ راہب تھے رسول انڈ سلی اللہ علیہ وسلم جب ان کوقر آن پڑھ کر سایا تو وہ جیے بڑے لوگوں نے کیا تھا، ہرقل جیے عظیم المرتب اور جیدعالم نے اب سفیان کے سامنے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی، کیونکہ ابوسفیان کے بیان کے مطابق نبوت کی تمام علامتوں کواس نے آپ کے اندر موجود پایا تھا۔ اور ریجی پیشین گوئی کی تھی کہ عفقریب اس کی بادشاہت میرے ان قدموں کی جگہ بھی ہوگی۔ ان کے علاوہ ان کے بڑے بڑے بڑے احبار ورھبان نے بھی آپ کواسی طرح پہچان لیا تھا۔ جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچائے ہیں جس کا تذکرہ قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

ٱلَّذِيْنَ الْيَنْهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْهُمُ لَيۡكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمۡ يَعُلَمُونَ٥ (الِترة ـ 146)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب وے رکھی ہے دوآ پ واس طرح پچانے ہیں چیسے کہ اپنے بیٹوں کو پچانے ہیں، کیکن یہ ہے کہ ان میں کی ایک جماعت حق جانے کے باوجود بھی حق پوش ہے۔ دوسر کی جگدار شاد ہے:

ٱلَّـٰذِيْسَ اتَيْسَهُمُ الْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ ٱبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِيْنَ خَسِرُوآ ۗ ٱنْفُسَهُمُ فَهُمُ لاَ يُؤْمِنُونَ ٥ (الانعام-20)

جن کوہم نے کتاب دی ہے، دوآپ کواپنے بیٹوں کی طرح پیچانے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کوخسارے میں ڈال دکھاہے، وہتی آپ پر دیمان ٹیٹی لارہے ہیں۔

ان کی بیشاخت در حقیقت ان صفات اور علامتوں کی روشنی بیس تھی ، جو کہ ان کی کتابون بیس موجود تھیں۔ چنانچا ہل کتاب کے بعض مسلمانوں نے صاف صاف آیت کر بیر کی تصدیق کی اور کہا کہ خدا کی تتم ہم بیس سے ہر شخص آپ کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پہچانتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ گھرے باہر نکلتے ہی اس کی حالت تبدیل ہوجاتی ہے۔ اسی بناء پر اللہ رب العالمین نے اس شخص کی اتحریف کی ۔ جس نے حق کو پہچان لیا اور اس کی اتباع میں کمی تتم کا مشکراندرو مینیس اختیار کیا۔ جیسا کہ ارشاد ہی او تدی ہے۔

لَسَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَءَ لِلَّذِينَ امْنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ آشُرَكُوا عَ وَلَتَجِدَنَّ أَقَرَبَهُمُ مُّوَدَةً لِلَّذِينَ امْنُوا الَّذِينَ قَالُواۤ إِنَّا نَصْرَى \* ذَٰلِكَ بِأَنَّ 日 المارى المارى المارى المينياس 國 صفر 105

پراس وعدہ پریفتین رکھتے تھے، اور نبی کا انظار کررہے تھے، الہٰذاجب آپ کی بعثت ہوئی، تو نیک لوگوں نے جن کو پہچان کرآپ کی اجاع کر لی اور بد بختوں نے کہا کہدوہ نبی نہیں ہیں۔ بلکہ ہم ابھی ان کا انظار کررہے ہیں۔ حالا نکد آپ کے بعد کوئی نبیس مبعوث ہوگا لبندا انھیں نیک ہستیوں کے متعلق یہ بیان ہے کہ جب اُنہوں نے قرآنی آ بیتیں سیس تو آپ کو پہچان گئے اور خدا کے آگ مجدے میں گر گئے، اس پر ایمان لائے اور خدا کے اس وعدہ کے پورے ہونے کی تقدد این کی اور کہنے گئے:

## سُبُحٰنَ رَبِّيَا إِنْ كَا نَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ٥

یونس بن بگیر نے مسلمہ بن عبد بیوع عن اپیاعن جدہ کی سند سے بیردوایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے پاس خط ان لفظوں میں لکھا:۔

ابراہیم، الحق اور ایعقوب کے الہ کے نام ہے آغاز کرتا ہوں۔ یہ خط محمصلی اللہ علیہ وسلم
کی جانب سے ہے۔ اسقف نجران اور اہل نجران کے پاس تم سلامت رہو۔ ابراہیم، الحق
اور ایعقوب کے رب کی حمد وثنا کے بعد میں تم کو بندوں کی آقائی سے خداکی آقائی کی طرف پکارتا
ہوں، اگرتم اس سے انکار کروتو تم پر جزیدلازم ہے۔ اور اگر اس سے بھی انکار کروتو اعلان جنگ
ہوں، اگرتم اس

اسقف نے خط پڑھاتو اس کے بدن میں کپکی می طاری ہوگئی۔اس نے پہلے ہمدان کے
ایک بڑے شخص شرجیل بن وداعہ کو بلا بھیجا، چنانچیدوہ آیا تواسقف نے حضور کا خطاس کے حوالے کر
کے دائے طلب کی اس نے خط پڑھا اور کہا، مجھے سے بات معلوم ہے کہ اللہ رب العلمین نے حضرت
ابرا بیم سے بیوعدہ کیا ہے کہ بنی آملیل سے ایک بنی بھیج گالیکن ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے
ابرا بیم سے بیوعدہ کیا ہے کہ بنی آملیل سے ایک بنی بھیج گالیکن ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے
کہ بی وہ نبی موجود ہے اور نہ بی اس مے متعلق کوئی رائے دے سکتے ہیں۔ البت اگر نبوت کے
بیائے کوئی و نیاوی معاملہ ہوتا تو ہم اسے ضرور رائے دینے کی کوشش کرتے۔اسقف نے اسے
الگ بٹھادیا، پھرنج ان کے ایک آ دی عبد اللہ بن شرجیل کو بلایا اور ان سے بھی رائے طلب کی انھوں

روئے گا اوروعا کرنے گئے۔ وینا امنا بسما انزلت وا تبعنا الرَّسول فا کتبنا مع الشاهدین۔

ابن عباس کا ایک قول ہے کہ اس ہے محصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی مراد ہیں ، کیونکہ یمی وہ نیک لوگ ہیں جنسوں نے اس بات کی طمع کی کہ اللہ شاہدین میں ان کو داخل کرے۔

مذکورہ با توں کے بیان کرنے کا مقصد صرف میہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو پیچان لیا تھا، انھیں صفات کی مدد سے پیچانا تھا جوان کی کتا ہوں میں آپ کے بارے میں مذکور تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ فوراان کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے اور دل نے تقید بیق کرلی۔

ای کے شل اللہ تعالیٰ کا پیقول بھی ہے:۔

قُلُ امِنُوا بِهِ آوُلا تُوْمِنُوا \* إِنَّ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِةِ إِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمُ يَخِرُّونَ لِكَادُقَانِ سُجَّدًا ٥ وَيَخُولُونَ سُبُحْنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَـمَ هُعُولًا ٥ وَيَخِرُونَ لِلْاَدُقَانِ يَشْكُونَ وَيَوْرِيْدُهُمْ خُشُوعًا ٥ (الدياء 107-107)

ا نے بی کر یم صلی اللہ علیہ و سلم آپ ان سے کدد بیجے کہ جائے ہے آبیان او کیا نداا و کیکن وہ حضرات جن کو آپ سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ شھڈ یوں کے بل سجد سے میں گرجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے اس کا وحدہ پورا ہوکر رہا اور شھڈ یوں کے بل روحے ہوئے گرتے ہیں جس سے ان کے خشوع وضنوع میں اضافہ ہوجا تا ہے۔

ا مامالٹفیر مجاہد کا بیان ہے کہ بیابل کتاب کی ایک جماعت تھی ، جوقر آن کوئن کر تجدے بیں کر گئے تھے اور کہنے گگے:

مشبئے خنّ رَبِّیٰآ اِنْ کَانَ وَعُدُّ رَبِّنَا لَمَفَعُولُا ۗ 0 (الاسراء۔ 108) وعدہ ہے مرادخدا کا وہ وعدہ ہے۔ جواس نے تمام نبیوں کے زبانی نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وعدہ کیا تھا، اور یہ بھی بتلایا تھا کہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب ہوگا۔ آپ کی دعوت پوری روئے زبین کے گوشے میں پہنچ گی۔ آپ کے بعد قیامت قریب ہوگی، اہل کتاب متفقہ طور ہوئے ،ان میں سے ایک سوال انھوں نے بیر کیا کھیٹی علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔اس کے جواب میں بیآیت کر بیستاز ل ہوئی۔

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ادْمَ \* خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥ اَلْحَقُ مِنْ رَّبِكَ فَلاَ تَكُنُ مِنَ الْمُمُتُويُنَ ٥ فَمَنْ حَاجُكَ فَلاَ تَكُنُ مِنَ الْمُمُتُويُنَ ٥ فَمَنْ حَاجُكَ فِي الْمُمُتُويُنَ ٥ فَمَنْ حَاجُكَ فِي الْمُمُتُويُنَ ٥ الْمُحَلَمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَلاعُ فِي مِنْ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَلاعُ الْمُنَاءَ نَا وَيَسَاءَ نَا وَيَسَاءَ كُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمُ اللهِ فَمُ نَبْتُهِلُ فَنَهُ نَبْتُهِلُ فَنَهُ مَنْ اللهِ عَلَى الْكَذِبِينَ ٥ (العران-61-59)

میسی" کی مثال خدا کے زو کی آوم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے انھیں مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہوجاؤ ، سودہ ہوگئے بیاصل حقیقت ہے، جوتمہارے دب کی طرف سے بتائی جاری ہے اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہوجاؤ جو اس میں شک کرتے ہیں، بیعلم آجائے کے بعد اب کوئی اس معالمے میں تم سے جھڑا کرے گا۔ تو اسے نجی اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آجا کیں ، اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں ، اور خداسے دعا کریں کہ جوجھوٹا ہواس پر خدا کی اعت ہو۔

انھوں نے ایسا قرار کرنے سے انکار کیا، اگلی میچ حضور صلی اللہ علیہ وہلم حضرت فاطمہ اور حضرت حسن حسین کواپنے ساتھ لے کر مباہلہ کرنے لے لئے نظمہ شرجیل بن عمر نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہتم دونوں جانے ہوکہ پوری تو م میری رائے سے جمع ہوئی تھی اور واپس چلی گئی، اور میں دیکھتا ہوں کہ بیہ معاملہ چل پڑا ہے لہٰ ذاخر در پورا ہوکر رہے گا۔ اس لئے اگر بیآ دی فرشتہ ہو خوندا کی جانب سے بیجا گیا تو سمجھو کہ میں عرب میں پہلا شخص ہوں گا۔ جس نے اس کی وات پر طعن کیا، اور اس کے معاملہ کی تر دید کی، لہٰ ذاجب بھی اس کی قوم کا کوئی بھی شخص ہمارے پاس لی قوم کا کوئی بھی شخص ہمارے پاس آئے گاتو ہمیں بغیر نقصان پہنچا ہے واپس نہیں جائے گا۔ میں ان کا سب سے قریبی پڑوی ہوں۔ لہٰ ذاہر اعتبار سے ہمارے لئے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اور اگر بیآ دی نبی مرسل ہے۔ تو سمجھ نو کہ مباہلہ کرنے کے نتیج میں ہم اس طرح نیست و تا بود کرو ہے جا تیں گے کہ پوری دوئے ذہین پر ہمارا کرنے کو نقل سے نتیج میں ہم اس طرح نیست و تا بود کرو ہے جا تیں گے کہ پوری دوئے ذہین پر ہمارا تام و نشان تک نہ ہوگا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ ابوم یم پھر کیا خیال ہے ہم معاملہ تام و نشان تک نہ ہوگا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ ابوم یم پھر کیا خیال ہے ہم معاملہ

نے بھی خط پڑھ کروہی جواب دیا جوشر جیل بن وداعہ نے دیا تھااسقف نے اٹھیں بھی الگ بھیا ویا۔ پھر بنونجار کے ایک شخص جبار بین فیض کو ہلایا اوران ہے بھی رائے طلب کی انھوں نے بھی وہی جواب دیا جوعبداللہ اورشر جیل نے دیا تھا۔ چنا نجے استف نے انھیں بھی ایک گوشے میں بٹھا دیا، پھر جب ایک قول پرتمام لوگول کا اتفاق ہوگیا۔ تو نا قوس بجانے اور گر جاؤں میں آواز بلند کرنے کافر مان جاری کرے پوری دادی کے لوگوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ اور بیطریقداس وقت اپناتے جب دن میں کوئی حادثہ پیش آتا، کیکن رات میں جب کوئی حادثہ پیش آتا تو وہ ناقو س بجاتے اور گرجا گھروں میں آگ روش کی جاتی، چنانچہ دادی میں تہتر بستیاں تھیں ادرآ بادی اتن تھی کہ ایک لا کے جنگجونکل سکتے بنتے، سب اکٹھا ہو گئے اور بہت بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ پھراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کے سامنے پڑھا گیا ، اور رائے طلب کی گئی۔مشورہ عام کے بعدیہ طے پایا کہ ا کابر کا ایک وفد مدینه جائے اور صاحب مکتوب ہے بات چیت کرے اور جائز ہ لے، چنانچے شرجیل عبدالله اورجبار بن فيفل كوخصوصيت كے ساتھ نامز وكيا گيا به لوگ جب مدينه پہنچے، تو سفر كے لباس کوا تارکرریشم کے حلداورسونے کی انگوشھیال زیب تن کیس اوراس حالت میں آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی الیکن آپ نے انھیں بات کرنے کا موقع نہیں دیاوہ بیدد کھی کر بہت پریشان ہوئے، اورعثان بن عفان،عبدالرحمٰن بن عوف کو تلاش کرتے ہوئے مہاجرین کی ایک جماعت میں پہنچے، جن سے تجارتی تعلقات کی بناپرشناسائی تھی،اور پوراماجرابیان کیا، پھرر کئے یا واپس جانے کے متعلق ان سے رائے طلب کی ان دونوں نے حضرت علی سے اس کے متعلق دریافت کیا، حضرت علی نے حضرت عثمان اور عبدالرحلن بن عوف ہے کہا کہ اس کی صورت بیہ ہے کہ بیاوگ اینے ریشی حلہ اور سونے کی انگوٹھیاں اتارویں اور اپناسفر والالباس پہن کرآپ سے ملاقات کریں۔ چنانچہ انھوں نے ایسا کیا، پھراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ،آپ نے ان کے سلام کا جواب دیااور فرمایااس ذات کا قتم جس نے ہمیں حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ پیرجب پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تھے، تو اہلیں ان کے ساتھ تھا، پھرآپ کے اور ان کے ورمیان بہت ہے سوالات



# اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ کتابوں میں نبی کریم علیہ کے ذکر پر ہارہ دلیلیں

پہلی بات ہے کہ خودصادق والمصدوق پیفیبر جناب محدرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اطلاع دی ہے جن کی گواہی ہی تن تنہایقین کے لئے کا فی ہے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ آپ نے بیخبر وے کران کے خلاف اپنی صداقت کا زبردست مظاہرہ کیا ہے لہذامعلوم ہوا کہ قطعی طور پر میہ چیزاس میں موجود ہے، ورندآپ اس سے استدلال نذکر تے۔

تیسری دلیل میہ کہان کے راہبوں اور بڑے عالموں نے بھی باطل پرحق کوتر جے دی،اور توراۃ وانجیل کے اندرآپ کی فدکورہ صفات کا تذکرہ کیا۔

چوتی دلیل بیہ کہ آپ کی نبوت کے منکرین نے بھی ای چیز کا اعتراف کیا تھا کہ ان کی کتابوں میں ایک بیے تھا کہ ان کی کتابوں میں ایک نبی کے مبعوث ہونے کی بشارت دی گئی ہے، اور ان کے ظہور کا زمانہ نیز امتوں کی خصوصیت کی تفصیل بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے آپ کو نی نہیں تسلیم کیا، بلکہ بیہ کہنے گئے کہ بیہ وہ نی نہیں ہیں جن کی بشارت ہاری کتابوں میں دی گئی ہے، جب کہ بیے صدد در درجہ کی سرکشی اور ضدی پین تھے۔

بین تھا، کیونکہ وہ نیقین طور پر آپ کو پہنچا نے تھے۔ اور اپنے دل میں کج روی کو بیجھتے بھی تھے۔

پانچویں دلیل یہ کدان میں بہت ہو گوں نے آپ کی تصدیق کی تھی اور یہ بھی تسلیم کیا تھا کد در حقیقت یمی وہ نبی ہیں جن کی صفات وعلامات کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی انھوں نے صاف صاف کد دیا کہ میں ہمیشداس ہے دشمنی کروں گا جیسے کہ تی بن اخطب نے کہا تھا۔

چھٹی دلیل میہ ہے کہ نجی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت وجہنم ، انبیاء کے قصدان کی امتون کا

تہارے بی ہاتھ میں دیتے ہیں۔جیسامناسب مجھوکرو۔شرجیل نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہی کو حاکم بناتے ہیں، کیونکہ وہ ناحق فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ دونوں نے اس کی بات مان لی پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور کہنے لگا کہ میں آپ کوٹکمل ایک دن کے لئے تھم بنا تا ہوں، آپ جو بھی میرے متعلق فیصلہ کریں گے درست ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید تبارے پیچھے کچھ لوگ ہیں جوتمہاری گرفت کرتے ہیں،اس نے کہا کہ نہیں اور گواہ کے طور پراین دونوں ساتھیوں کو پیش کیا،اس کے ساتھیوں نے کہا کہ بیسب کچھیٹر جیل ہی کی رائے ہے ہور ہا ب، چنانچدرسول سلی الله عليه وسلم لوث مح ، اور مبابله نبین كيا ، الكير وزوه پيم آئ اورآب نے ان کے لئے فرمان لکھ دیا، وفد فرمان لے کروالی ہوا تو استف کے اعلی سرداراس کے استقبال لے لئے بہت دورتک آئے۔اسقف کے ساتھ اس کا چچرا بھائی ابوعلقہ بھی تھا، وفدنے فرمان راستہ ہی بیں اسقف کو پیش کردیا ، اور وہ اسے چلتے چلتے پڑھنے لگا، ابوعلقہ بھی فرمان کی طرف اس درجہ متوجہ ہوا کداؤمنی سے گریڑا، اس کی زبان سے نکلا براہو، اس محض کا براہو، جس کی وجہ سے ہم لوگ مصیب میں پڑے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا اشارہ کدھر تھا، استف نے تختی ہے کہا کہ یہ کیا کہ رے ہو،خدا کی قتم وہ نبی مرسل ہیں۔اب ابوعاقمہ کے دل میں انقلاب آئیا اوراس نے بیعزم غا بركيا كداچهااب توخدا كي متم يس ناقه كا پالان اس كى بارگاه يى بيس جاكرا تاروں گا، اور مدينه كي طرف اپنی سواری موڑ دیا، استف اس کے چھے چھے اوٹٹنی دوڑا تا ہوا پکارتار ہا کہ میری بات تو سنو، میرامدعا توسمجھوکہ میں نے کس مصلحت ہے وہ فقرہ کہددیا تھاا بوعلقمہ نے ایک ندی اوراس ہے کہا كةتمهارے ذہن ہے اتنی بوی غلط بات نكل ہی ٹہیں سكتی، چنا نچہ وہ اللہ کے رسول صلى اللہ عليہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ایمان لے آیا۔ وہیں مقیم ہوگیا اور خدائے تعالی نے اس کومرتبہ شهادت نصيب كيار 日11 日本 歌 بيودونسارى تارى سائى سۇر 111

انبیاء نے آپ کے متعلق بشارتیں ویں ہیں تواس پرامیان لانا واجب ہےاور نہ جاننا اٹکار کا قطعی سیسے نہیں بن سکتا۔

نویں دلیل بیہ ہے کہ جن نشخوں میں اس کا تذکر وقعا ہوسکتا ہے کہ ان نشخوں سے ان بشارتوں کو مناویا گیا ہو، پھر آئیس منائے گئے نشخوں کوفقل کیا گیا ہو جوان کے ہاتھوں میں ہے جس کی وجہ ہے وہ اپنے نشخوں میں اس کا تذکرہ نہ پاتے ہوں۔

# تورات اورانجیل کے شخوں میں اختلاف کا بیان اناجیل تاریخ کے آئیے میں

اہل کتاب کا کہنا ہے کہ توراۃ کے تمام نیخ مشرق ومغرب میں ایک ہیں حالانکہ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے جس کی وہ بیوتو فوں میں اشاعت کرتے گھرتے ہیں، کیونکہ نصاریٰ کے پاس جو توراۃ ہے وہ اس توراۃ ہے بالکل مختلف ہے جو یہود کے ہاتھ میں ہے۔اور سامرہ کے پاس الن دونوں کے شخوں سے مختلف نسخہے۔

ای طرح انجیل کے نسخوں میں بھی اختلاف ہے۔ تو راۃ کے اندر جو کی بیشی کی گئی ہے، وہ کسی بھی صاحب علم پر مخفی نہیں بلکہ وہ قطعی طور پر جانتے ہیں کہ اس کے اخبار وا دکامات وہ نہیں ہیں جو صفرت موئی علیہ السلام پر نازل کئے گئے تھے۔ ای طرح انجیل کی بھی حالت ہے جس میں سولی ویے جانے کا قصہ نصاری کے شیوخ اور حوار یوں کا گھڑا ہوا ہے۔ لیکن اس کو انجیل میں ملا ویا گیا۔ اور پورے مجموعے کو انجیل کہا گیا۔ اور پورے مجموعے کو انجیل کہا گیا۔

انا جیل چار ہیں۔ اوران میں ہرایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لہذاان کا بیکہتا ہے کہ توراۃ انجیل کے تمام نسخ خواہ یہود کے ہاتھ میں ہوں یا نساری کے یاسامرہ کے سب کے سب ایک ہی میں سیسراسر دروغ بیانی ہے۔ اوراس کا بین ثبوت سے کہ نساری خود انجیل کومن جانب اللہ برتا دَاورانجام غرض که متعدد چیزوں کے متعلق ان کو باخبر کیا اور بید دوی کیا کہ بیتمام چیزیں تہاری کتابوں میں موجود ہیں اس پراضوں نے آپ کی موافقت کی ، آپ کے بیانات کی تصدیق کی اور بغیر چوں و چرا آپ کی تمام باتوں کو بان لیا حالا تکہ وہ اس تلاش میں رہنے تھے کہ آپ کی زبان ہے کوئی ایس بات نکل جائے۔ جس کا ذکران کی کتابوں میں نہ ہو، تا کہ اس کو لے اڑیں ، اوراوگوں کے درمیان خوب پرو پیکنڈہ کریں۔ جس سے آپ کی بدنا می ہو، اور لوگ متحظ ہوجا کیں ، لیکن کسی بھی بات کوئیس جھلا سکے ، ملکہ آپ کا یہ کہنا کر دہ تمام باتوں کو اپنی کتابوں میں من وعن تسلیم کیا لہذا جس جہال آپ کے تمام بیانات سیجے چیں تو آپ کا یہ کہنا بھی سیجے ہے کہ میرا تذکر و تمہاری کتابوں میں ہے۔ اور آپ کا قول ہی صرف دلیل کے لئے کا فی ہے۔

ساتویں دلیل بیہ کہ بیہ بات آپ نے مشرکین ، اٹل کتاب اور مومنین تمام کو گوں ہے کہی بھی ، سواگر بیہ بے بنیاد بات ہوتی تو مشرکین ضروراٹل کتاب سے دریافت کرتے ، اوراٹل کتاب کھلم کھلا اس کو جھوٹ ، تلاتے اور خو دبھی انکار کر بیٹھتے ، اس طرح مسلمان بھی اس کی حقیقت جائے کے بعد مرتد ہوجاتے جس سے وہ مقصد یکسر فوت ہوجاتا جس کی وجہ سے بیات کہی گئی تھی ۔ اور بیہ کسی عاقل کی بات نہ ہوتی ۔

جیے کدگوئی آ دمی جھوٹی بات کہا دراس کو بیان کر کے اپنی صدافت کا مظاہرہ کرے تو یقینا اس کو بے دقوف اور پاگل مجھیں گے اور کوئی بھی عاقل ایسانیس کرسکتا، لہذا متفقہ طور پر تمام لوگوں کا انکار نہ کرنائی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے قول میں سے ہیں۔

آشوی دلیل بیہ کداگر انھین آپ کے متعلق انبیاء کرام کی بشارت اوران کے بیان کردہ صفات وعلامات کاعلم ند بھوتواس سے بیلاز مہیں آتا کہ انبیاء نے آپ کے متعلق بشارت وی بی بین بیس کیونکہ بوسکتا ہے کہ بیہ بشارتیں ان تک ند پہو نجی بوں اور بیکوئی بعید بات نہیں بلکہ حضرت موک اور عیدی علیہ الاسلام کی بہت ی با تیں ہیں جن کو یہود و فصاری تبیس جانے ہیں ، لبذا جب وہ صادق والمصدوق نی جناب محمصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بات کی تصدیق ہوگئی کہ

图 كادر ونسارى تارخ ك آئينديل 國 صفى 113

# اہل کتاب کی تحریف اور رسول الله الله علیہ کی صفات کے چھیانے کا تذکرہ

الله رب العالمين نے ان كى تحريف اور حق پوشى پر رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زبان سے ان الفاظ ميں كى ہے:-

اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ وے کرمشتبہ بناتے ہو، کیوں جانتے ہو تھتے حق کو چھیاتے ہو۔

دوسری جگهارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُنُمُونَ مَا آنُوَلُنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنُ ' بَعُدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ" أُولَٰنِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ 0 (البَرَّة-159) هِ الْكِوْلُونَ كَ حَمَادَى نَازَل كَرَدِهِ نَشَايُونِ اور مِلايت وَجِهَاتَ بِي بعداس كَكَرَبَمَ فَ ان كُولُون كَ لِحَ كَابِ مِن بِيان كَرويا جَوْان يِراللهُ كَافِت بُوكَ اور لعنت كَرَفَ واللهِ مَحْلُونَ بَيْجِين كَابِ مِن بِيان كَرويا جَوْان يِراللهُ كَافِت بُوكَ اور لعنت كَرَفَ واللهِ

#### ایک جگدارشاد ہے:

إِنَّ الْمَدِيْنَ يَكُمُ مُسُونَ مَا آنُولَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيُشْتَرُونَ بِهِ فَمَنا فَلِيلاً "أُولَيْكَ مَايَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّا النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُومَ الْقِينَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُومَ الْقِينَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُومَ الْقِينَةِ وَلاَ يُوكَيِّمُهُمُ اللَّهُ يُومَ الْقِينَةِ وَلاَ يُوكَيَّهُمُ عَذَابٌ آلِيمٌ ٥ (البَرَة -174) ويُك وولوك جوالله في تارل كروه كاب ساحكام كون إلى المراس كي والتحور الما فائده حاصل كرت بين ووات بي وال بين آل بحرت بين والله بركز الن ساء فائده حاصل كرت بين ووات الله بركز الن ساء فائده حاصل كرت بين ووات الله بركز الن ساء

حضرت میں پرنازل کردہ کتاب نہیں مانتے ہیں بلکہ اس کو تاریخ کی چار کتا ہیں مانتے ہیں۔ جن کو چار آدمیوں نے مختلف زمانے ہیں مرتب کیا ہے۔ ایک انجیل تو وہ ہے جس کو حضرت سے کے شاگر روحتی 'نے عبرانی زبان میں بہودیوں کے شہرشام میں تالیف کیا تھا اور پد حضرت میں نے کہ سمان پر اٹھائے جانے کے نو سال بعد کا واقعہ ہے، دوسری انجیل وہ ہے جس کوشمول کے شاگر دمرتی بارونی نے یونانی زبان میں روم کے ایک شہرانطا کیہ میں تالیف کیا تھا، اور پد حضرت میں کے آسمان بارونی نے یونانی زبان میں روم کے ایک شہرانطا کیہ میں تالیف کیا تھا، اور پد حضرت میں کہتا ہے کہ اس کرائش کیا تھا کا در مرتب کیا تھا گار دمرتی کیا تھا کہ میں بارے میں ان کا پہنچی کہتا ہے کہ اس کوشمعون ہی نے مرتب کیا تھا گیا در مرتب کیا تھا گار دمرتی کیا جانب منسوب کردیا گیا۔

تیسری انجیل وہ ہے جس کوعمعون کے شاگر دلوقا طبیب انطا کی نے مرقس کی تالیف کے بعد مرتب کیا، چوقتی انجیل وہ ہے جس کو حضرت کتے کے شاگر دیو حنانے یونانی زبان میں تصنیف کیا اور سیاس وقت کی بات ہے جب کہ حضرت کتے گئا تان پراٹھائے جانے کا واقعہ ساٹھ سال ہے بھی زیادہ گزر چکا تھا ان چاروں کتابوں میں ہے ہر ایک کو انجیل کہتے ہیں جس کے درمیان کافی اختیاف ہے۔

ای طرح میبود و نصاری اور سامرہ کے تو را قامختف ہیں، الہذا میبود و نصاری کا بیکہنا کہ تو را قاو انجیل کے تمام نسخ مشرق ومخرب ہیں ایک ہی ہیں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہ کھلا ہوا جھوٹ اور حقیقت پوشی ہے، کیونکہ بہت سے علماء اسلام نے ان کے فرق کو واضح کیا ہے اور اگر طول کلام کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہیں تفصیل سے بیان کرتا۔

#### 图 يبودونسارى تارى كارى كا مَينديس இ صفحه 115

انھوں نے کوئی کسر تبییں اٹھار کھی تو آپ کی صفات کا انکار کرنے ، اس کو چھپانے یا اپنی جگد سے ہنانے اور اس کی غلط تاویل کرنے میں انھیں کون می چیز رو کے گی ، بلکہ ایسا تو ہدرجہ اولی وہ کر یہ گئے۔ چنانچہ بے توف ہو کر انھوں نے ایسا کیا ، لیکن چونک آپ کے متعلق بشار تیں اتنی زیاوہ تھیں کہ وہ اس کو چھپانہ سکے تھے اس لئے اس میں تاویل کر کے تح بیف کرنے گئے ، اور اس کے حقیق منہوم کو بدل کر گئر تھا ہوا معنیٰ چیش کردیا۔

اس بات پر کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اگلی کتابوں میں مذکورہے اس کی دسویں دلیل یہ ہے کہ آپ نے اپنی نبوت کے متعلق ولیل اہل کتاب کے علماء ہے بھی دریافت کیا تو انھوں نے دشمنی کے باوجود آپ کی گواہی دی لہندااب معاندین کے جبٹلانے ہے ذرا بھی فرق نہیں مزے گا۔

ارشاد خداد تدی ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَسُتَ مُرْسَلاً \* قُـلُ كَعْنِي بِاللَّهِ شَهِيْداً ۚ يَيْنِيُ وَيَيْنَكُمُ \* وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتْبِ o (الرسـ43)

کفارآپ سے کہتے ہیں کرآپ نی ٹیس ہیں آپ کرد بیجے کہ میرے اور تمہارے اور الل کتاب کے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کے لئے کافی ہے۔

دومری جگدارشادہے:۔

قُلُ اَرَءَ يُسُمَ إِنَّ كَانَ مِنْ عِسُدِاللَّهِ وَكَفَرُتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنُ بَنِيَّ اِسْرَآءِ يُسَلَّ عَلَى مِثْلِهِ فَامُنَ وَاسْتَكْبَرُنُهُ \* إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ 0 (الاحال-10)

اے بنی آپ کرو پہیں کہ بھی تم نے سوچا بھی کداگریہ باتیں ضدا کی جانب سے ہوں اور تم نے اس کا اٹکار کردیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا۔ حالا تکہ اس کے مشل گلام پر ہنواسرائیل کا ایک گواہ گواہی بھی دے چکا ہے۔ اور وہ ایمان بھی لے آیا اور تم اپنے تکہر میں پڑے دہے، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہوایت ٹیمیں دیا کرتا۔ بات ندکرے گا۔ ندافعیں یا کیز پختبرائے گا ،ادران کے لئے دردناک عذاب ہے۔ دوسری جگدارشا و ہے:

يسَاهُ الْكِتْبِ وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَآءَ كُمْ مَن اللّهِ نُورُ وَكِتْبُ مُبِينٌ ٥ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَآءَ كُمْ مِن اللّهِ نُورُ وَكِتْبُ مُبِينٌ ٥ يُهُدِى بِهِ اللّهُ مَن اتّبَعَ رِضُواْفَهُ سُبُلُ السَّلْمِ وَيُخْوِجُهُمْ مِنَ الظَّلْمَةِ إلَى النَّوْدِ بِاذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ٥ (المآتده -15-15) الى النَّوْدِ بِاذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ٥ (المآتده -15-15) الله النَّوْدِ بِاذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمُ إلى عِرادرولَ اللهِ عِيرِولَ عَنْهِ وَيَعْدَى عَلَى اللهُ اللهِ وَيَعْدَى اللهُ اللهِ وَيَعْدَى اللهِ اللهِ وَيَهْدِينِهِمُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ وَيَعْدَى اللهِ اللهِ اللهِ وَيَعْدَى اللهِ اللهِ اللهُ وَيَعْدَى عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهِ اللهُ وَيَعْدَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْدَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ عِلْوَالِ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَالًا عِلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُ اللّهُ وَلَالًا عِلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالًا عِلْولُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالًا عِلْولُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْكُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلِلْلّهُ وَلِلْكُولُولُ وَلِلْلّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْكُولُولُ وَلِلْلّهُ وَلِلْكُولُولُ وَلِلْكُولُولُ وَلِلْلّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُلْلِقُولُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُولُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلّهُ

اک طرح ان کے تحریف کا تذکرہ قر آن میں متعدد جگد آیا ہے۔اور پیھی بار بار بتلایا گیا ہے۔ کہ وہ کس طرح اپنی زبانوں کو موڑ کر قر آن کی تلاوت کرتے ہیں، تا کہ سننے والے کا ذہن حقیق مفہوم کے بجائے دوسرے مفہوم کی طرف منتقل ہو جائے۔اس اعتبار سے ان کے تحریف اور امتحان کی پانچ شکلیں بنتی ہیں۔

پہلا یہ کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ غلط ملط کر دیتے ہیں تا کہ باطل سے حق کی تمیز نہ کی جا
سکتے، دوسری شکل میہ ہے کہ وہ سرے سے حق ہی کو چھپالیتے ہیں تیسری شکل میہ ہے کہ وہ قریب
قریب حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوتھی بینہ کہ دہ کلے کواس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں
یا تو لفظ بدل دیتے ہیں یا معنی میں تریف کرد ہے ہیں۔ پانچو یں شکل میہ ہوتی ہے کہ اپنی زبان کو
موڈ کر کلے کی ادا نیک کرتے ہیں، تا کہ سامع کا ذہن حقیقی لفظ کے بجائے دوسرے لفظ کی طرف
معنی ہوجائے، اور بیسب چیزیں وہ ایک خاص مقصد کے تحت کرتے ہیں۔

لبذاجب الله كرسول صلى الله عليه وسلم ب وشفى فقال اورآب كى نبوت كا انكار كرنے بين

ای طرح الله رب العالمين في قربايا:

وَإِنَّ مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَآ أَثْرَلَ اِلْيُكُمْ وَمَآ أَنْزِلَ اِلْيُهِمُ خَشِعِينٌ لِلَّهِ \* لاَ يَشْتَرُونَ بِمايْتِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيُّلا ۗ أُولِّيكَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِهِمْ ﴿إِنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٥ (المران-199)

الل كتاب ميں سے بعض وہ لوگ ميں جواللہ پر اور تنہاري اور ان كى جانب جو چيزيں خدائے عازل كى ين اس يرايمان لائ ين اس حال مين كدوه الله عدة رفي والي بين رالله كي آيات کے بدیے تھوڑے فائد کے وہ حاصل نہیں کرتے ہیں ،اللہ کے یہاں ان کے لئے اجر ہے جیگ الله جلد حساب لينے والا ہے۔

#### اورایک اورجگدارشادے:

ذَٰلِكَ بِانَّ مِنْهُمْ قِيَسِيْسِيْنَ وَرُهُبَانَا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ٥ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْى آغَيْنَهُمْ تَفِيُصْ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَّ ۚ يَقُولُونَ رَبُّنَا آمَنَّا فَاكْتُبُنَا مَعَ الشُّهادِينَ ٥ (المَ دَرَ -82-82) نساری کے تقدیق کرنے کی وجہ یہ ہے کدان میں درویش اور راہب جھزات میں جو تکبرنیس کرتے اور جب رسول کی جانب نازل کردہ چیز وں کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہوجاتے میں کیونکد انھول نے حق کو پیچان لیاہے وہ کہتے میں کداے اعادے پروردگارہم ایمان لا ئے بس ہمارا نام گوائی دینے والوں بیں لکھ لے۔

#### ایک اور مقام برارشادے:

ٱلَّـٰذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابِ مِنْ قَيْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ٥ وَإِذَا يُتَلِّي عَلَيْهِمُ قَالُو ٓ امَّنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّيِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ ٥ أُولَيْكَ يُؤْتُونَ ٱجُرَهُمْ مُّرَّتِّينِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدُرَءُ وَنَ بِالْحَسَنَةِ السِّيِّنَةَ وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ . يُنْفِقُونَ ٥ (القسم -54-52)

جن لوگول کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب دے رکھی ہے وہی اس پرائیان لاتے ہیں اور جب ان ك سامن علاوت كى جاتى بي تو دو كتي إن كد بم تعليم كرت بين كديد خداكى جاب عن

#### @ ببودونسارى تارىخ كراً كينيش الله صفى 117

ے۔ ہم اس سے پہلے بھی سلم تھے، ایسے لوگوں کے لئے دو ہرا اجر ہے۔ کیونک انہوں نے میرایا ہاور تیکوں کے ذریعے برائوں کودور کرتے ہیں ، اور جم نے انھیں جوروز کی دے دکی ہاس -バングラン

ن کورہ آ بھول سے مید بات روز روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کداہل کتاب کے علاء نے خودرسول صلی الله علیه وسلم کی نبوت کی گواهی دی تھی اوران کی تعداد مکذبین کے بنسب کہیں زیادہ تھی۔اوران علاء میں سے صرف ایک عالم کی گوا ہی تمام مکذ بین ومعائدین کی تر دیدوا نکار پر بھاری تھی ،اور وہ حضرات جن کوحمیر کے بت پرستوں اور مغضوب بیبود بوں نے علماء گر دانا تھا وہ يقيناً عالمنبين تحد بلكه بهت الوك ايس موت بين جن كوعوام الناس عالم يحص بين حالاتك هقت میں وہ عالم میں ہوتے کیونکہ عالم وہی ہے جو باعمل ہے اس اعتبارے عالم صرف وہی حضرات تتے جوآپ پرایمان لائے تھے، یا گرانھیں عالم تسلیم کیا جاتا ہے تو علاء سوء کے زمرے میں ان کا شار ہوگا، لبذا ان لوگوں کے اٹکار کرنے ہے ان علماء حق کی گواہی مستر وٹیس کی جاسکتی جفول نے اپنے علم کے ذریعے آپ کو پہچان لیا تھا۔

گیارہوں دلیل بہے کداگر بیشلیم کرلیاجائے کدان کے ہاتھوں میں فی الحال جو نسخ موجود ہیں ان میں رسول صلی الله عليه وسلم كى صفات وعلامات كا تذكر وتبيل بے تواس سے سيلازم نہیں آتا کہ اس کا تذکرہ ان کے اسلاف کی کتابوں میں بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے اسلاف میں بعثت کے وقت جولوگ تصان کے مرتب کر دہشنوں میں ان کے بعد کے لوگوں نے کی بیشی کر دی اور بدومویٰ کیا کہ بیضداکی جانب سے بے پھران کتابوں کے من جانب اللہ ہونے کی شہرت اس طرح موئی کہ بعد کے لوگوں نے ان کی تمام باتوں کومن وعن فقل کرایا، پھر یہی شیخ لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئے۔ اور سیح ننخ ان کے درمیان دب کررہ گئے اور بدکوئی محال بات نہیں بلکہ غایت درجهاس کا امکان ہے، جیسے کہ سامرہ نے توراۃ میں بہت جگہوں پر تبدیلی کی مجروہی تحریف شدہ ننے لوگوں کے درمیان رائج ہو گئے اور میج شخوں کا وجود ہی ختم ہوگیا، ای طرح نصار کی کے

10

ہاتھ میں جوتورا قاہبے وہ بھی تحریف شدہ ہے۔غرض کہ پورا دین اور کتاب ہی بدل دی گئی اور اگر خدائے کم بزل قرآن کا محافظ وٹکہبان خوونہ بن جاتا تو اس میں بھی تحریفات کا ایک سلسلہ چل پریتا، ارشاد خداوندی ہے۔

> إِنَّا نَحْنُ نَوُّلُنَا الذِّكُو وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ 0 (الْجِرـ9) بم نَے قَرِّمْ آنَ فَمَادُلَ لِيَا جِادِرَجَمَ قَالَ كَمُادُو جِن - بم نَے قَرِّمْ آنَ فَمَادُلَ لِيَا جِادِرَجَمَ قَالَ كَمُادُو جِن

بارہویں دلیل یہ ہے کہ آپ اللہ کی نبوت کا معاملہ اتنا ہم اور بڑا تھا کہ دنیا کی پیدائش سے لے کر آپ کی بعد انتخام انتخام کا نتات ہی کو اپنی رحمت سے دُھانپ لیا اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ قیامت تک باتی رہنے والا ہے۔ بینجر اتنی اہم حجی کہ اس کا ذکر ضروری تھا اور بیہ بالکل محال ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی اہم خبر کونظر انداز کر دیا ہواور رسولوں نے متفقہ طور پر اس کی پیشین گوئی نہ کی ہو بلکہ جب دجال کے متعلق تمام انبیاء نے متفقہ طور پر یغیردی ہے کہ وہ آخری زمانے میں نظے گا اور زمین میں چالیس دن تک باتی رہ گا تو است عظیم معالمے کے متعلق تمام کتب البہد کیے ساکت رہ کتے ہیں بیعش میں آنے والی بات نہیں ہے اور اس معالمے کی اجمیت کا انداز و تو اس سے ہوتا ہے کہ اللہ درب العلمین نے تمام انبیاء نہیں ہے اور اس معالمے کی اجمیت کا انداز و تو اس سے ہوتا ہے کہ اللہ درب العلمین نے تمام انبیاء کرام سے عبد لیا تھا کہ وہ نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا تمیں گے اور آپ کی تقدریت کریں گے ، ارشا و خداوندی ہے:۔

وَإِذُ اَخَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِينَ لَمَا اثَيْتُكُمْ مِنْ كِتْبٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مُّصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُوْمِئُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ \* قَالَ ءَ اَقْرَرْتُمُ وَاَخَذْتُمُ عَلَى ذَلِكُمُ إِصْرِى \* قَالُوا اَقْرَرُنَا \* قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ ٥ (الرَّران-81)

یاد کرواللہ نے پہنم وال ع عبدلیا تھا کہ آج میں نے تصییں کتاب اور حکمت ووائش سے توازا ہے کل اگر کوئی و صرار مول تبہارے پاس ای تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تبہارے

### 

پاس موجود ہے تو تم کوان پرامیان الا ناہوگا اوراس کی مدوکر ٹی ہوگی۔ بیار شاہ فرما کر اللہ نے ہو جھا

ہی تم اس کا قرار کرتے ہوں اوراس پرمیری طرف ہے جہد کی بھاری و مدواری افعاتے ہوں انھوں

نے کہاں ہم اقراد کرتے ہیں اللہ نے فرمایا، چھاتو گواور ہوجی ہی تنہارے ساتھ گواوہ ہوں۔

حضرت این عباس کا بیان ہے کہ جھتے بھی تینج برم بعوث ہوے سب سے بید عبد لیا گیا کہ اگر

و، نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانہ پائیس کے تو ضروا ہے پر ایمان لائیس کے اورا ہے کی مدوکر نی

ہوگی اور اللہ نے انھیں سے بھی تھم ویا کہ وہ اپنے امتوں ہے بھی اس بات کا عبد لے لیس کہ اگر

انہوں نے نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانہ پایا تو انھیں ضرورا ہے پر ایمان لا تا ہوگا اور آپ کی

گذشته کتابوں میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بشارت اورآپ کی صفات کے بیان پر شتمل چند نصوص کا تذکرہ، اوران کی ولالت اور شریعت کے واقعے سے مطابقت کی توضیح

نذکورہ بالاوجوہ کے ذریعیہ اس صورت بیس آپ کی صفات وعلامات کے وجود پر استدلال
کیا جائے گاجب کہ آپ کی صفات کے متعلق گذشتہ کتابوں بیس تذکرہ کا وجود معلوم شہو۔
اب ہم یہاں تو راۃ وانجیل بیس نذکوررسول النشر کے متعلق چند بشار تیں نقل کرتے ہیں،
جن سے آپ کی نبوت کی صدافت پر مختلف طریقوں ہے روشی پڑتی ہے۔ تو راۃ بیس ہے۔
بیس بنی اسرائیل کے لئے انھیں کے بھائیوں بیس سے تیرے مائندا کیک نبی بر پاکروں گا،
ادرا پنا کلام اس کے منور بیس ڈالوں گا اور جو پچھے ہیں اسے تھم دول گا وہی ان سے کہے گا اور جو کو کی
میری ان باتوں کے جن کو وہ میرانام لے کر کہے گانہ ہے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔
جب وہ اس نص صرح کا انکار نہ کر سکے تو اس کی مختلف تا ویلیں کرنے گئے۔ چنا نچا س ک

الله يجود ونصار في تاريخ كرآ مكينه من الله الماء الماء

الرائيل كاجمائي كر كرخود بنوا سرائيل سے في كامانيا سيح نبيل-

دوسری بات سدک بیمال مولی علیدالسلام ہے کہا جار ہا ہے کدوہ نبی تیرے مانند ہوگا۔جس ہے پید چلنا ہے کداس نبی کی بھی شریعت حضرت موتیٰ کی طرح عام ہوگی (اورا کید مستقل شریعت ہوگی۔اور میہ خصوصیت سوائے حضو ملاقظہ کے کمی نبی میں نہیں پائی جاتی، کیونکد آپ سے پہلے بنو اسرائیل میں جو بھی بنی آئے متنے و و هیعت موسوی کے میر و کارشخصان کے پاس کوئی مستقل شریعت نہیں تھی )اور تو را ۃ میں خود ہے کہ حضرت موتیٰ کے مشل بنواسرئیل میں کوئی نبی نہیں گزرا۔

تیسری بات بید کماس میں میہ کماس نبی پرایک کتاب نازل کی جائے گی جس کووہ لوگوں سے بیان کریگا اور میہ چیز موٹی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی نہیں حاصل ہوئی اور حصرت موٹی کے علاوہ ویگر انبیاء کرام نے بھی آپ کے متعلق اس کی بشارت دی تھی ، چنا نچہ آپ پر قرآن کا نزول ہوا، ارشاد خداوندی ہے۔

یر آن اللہ کا نازل کیا ہوا ہے جس کو جرکیل نے آپ کے دل پرا تارا ہے تاکر آپ ڈرائے والول میں ہے ہوجا کیں، بیرخالص عربی زبان میں ہے اس کا تذکر واقلی کتابوں میں بھی ہے کیا بیر چیز ان کے لئے فتائی نہیں کہ علامتی اسرائیل اے جائے ہیں۔

لہٰذاان مینوں اسباب کی بناپر بنواسرائیل کا کوئی بھی نبی مرادنہیں ہوسکتا خواہ وہ حضرت عیسلی م ہوں یاشویل نبی \_ یاپوشع ہوں یاہارون \_

ان کے علاوہ ان نذکورہ نبیوں کے مراونہ ہونے کی ایک وجداور ہے۔ حضرت پوشع اور ہارون اس لئے نبیس مراو ہو سکتے کیونکہ دونوں حضرت موسی کے زمانے ہی پہلاطریقہ نصاری کا ہے جنھوں نے اس بشارت کو معزت سے پرمحمول کیا ہے ، لیکن یہود کے اس کے متعلق تین اقوال ہیں۔

پہلاقول ہیہ کہ یہاں ہمزہ استفہامحذوف ہے اوراصل میں اس کا مطلب میہ ہے کہ کیا میں بنی اسرائیل کے لئے انھیں کے جھائیوں میں سے کسی اور کو بھی نبی بنا کر بھیجوں گا، یعنی ہر گز مہیں بھیجوں گا۔

و دسرا تول یہ ہے کہ یہاں حقیقت میں ایک نبی کے مبعوث ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ لیکن اس سے شمویل نبی مراد میں جو بنواسرائیل سے تھے۔

تیراقول بیہ کدان ہے مرادوہ بھی ہیں جن کواللہ آخری زمانے میں ہیں جھے گا،اور جن گے ذریعہ بہود یوں کوغلبہ حاصل ہوگا اور بادشاہت ملے گی۔لہذاان کا انظاروہ اب تک کررہ ہیں ہ مسلمانوں کے زدویک اس ہے مرد نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے مبعوث ہونے کی بشارت وی گئی ہاور یہ بشارت آپ کے علاوہ کسی پر ثابت نہیں ہو سکتی۔ کیونکداس میں حضرت موٹ اپنی قوم کواللہ تعالی کا بیارشاد سارے ہیں کہ میں تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی بر پاکروں گا۔ فلاہر ہے کہ ایک قوم کے '' بھائیوں'' ہے مراد خودای قوم کا کوئی قبیلہ یا خاندان نہیں ہوسکتا، بلکہ کوئی دوسری ایسی قوم میں ہوسکتا، بلکہ کوئی دوسری ایسی قوم ہی ہوسکتا، بلکہ کوئی دوسری ایسی قوم ہی ہوسکتا ہوسکتا، بلکہ کوئی علیہ کی تی بی گئی المرائیل میں دوسری ایسی قوم ہی ہوسکتی ہے جس کے ساتھ اس کا قریبی نبی دشتہ ہواگر مراد خود بنی اسرائیل میں سے کئی تی ہوئی آئد ہوتی تو الفاظ میہ ہوئے کہ میں تہمارے لئے خودتم ہی میں سے ایک نبی بر پاکروں گا ہوئی دارشاد خداوندی ہے۔

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذُ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا (المران- 164) الله عَمَون رِاضِي عِن عرسول بِحِيْمَ اللهِ

لہذامعلوم ہوا کہ یہاں بھائی کہ کر ہوا سامیل کومرادلیا گیاہے جو ہواسرائیل کے بھائی تھے اوراگر بھائی سے مراد ہواسرائیل ہی کا کوئی نبی مرادلیا جاتا ہے تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے زید کا بھائی بول کرنٹس زید کومرادلیا جائے، لہذا جیسے بیرمراد لینا درست نہیں اس طرح ہو

ی نبوت کواس کے بعداس وقت ہے تثبید دی ہے جب کے سورج اپنے آب وتاب کے ساتھ بلندی پر ہونا ہے اوراس کی روشنی بوری دنیا کومنور کرتی ہے۔

کیونکہ حضرت موکا" کی نبوت سے اللہ رب العالمین نے کفر کی رات کی تاریجی کا فور کی اور صبح نمودار ہوئی، پھر حضرت سے کی نبوت ہے مزیدروشنی پھیلائی، پچر محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نبوت سے تمام متی کا نئات کواپی رحمت سے و ھانپ لیا۔

چنانچہ ان متنوں نبوتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ التین کے اندر اس طرح

وَالْتِيْسُ ٥ وَالسَّرِيُشُونِ ٥ وَطُـوْرِ سِيُنِيْسَ ٥ وَهَـلَا أَنْسَلَـدِ ٱلْآمِيْسِ ٥

قتم ہے انجیراورز بھول کی طور سینا کی اوراس پراس شہرک ۔

یہاں تین اورزینون ہے مرادان کھلوں کی پیدادار کے علاقے بیعن شام فلسطین ہیں جہال ے حضرت میسی کا تطہور ہوا، اور طور سینا سے مرادوہ پہاڑ ہے جہال حضرت موک نے خداے کلام کیا تفااور بلدامین ہے مراد مکر کرمہ ہے، جہال ہے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کاظہور ہوا۔

غرض کے قرآن کی اس سورۃ میں ان متنوں مقاموں کے ذریعے تینوں انبیاء کے نبوت کی خبر ا پے ہی دی گئی ہے جیسے کہ توراۃ میں دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہودی فاران سے مراد ارض شام لیتے ہیں جب کہ میصد درجے کی تحریف ہے، کیونکہ خودان کی کتاب قورا قامیں فدکورہ ہے كه جب حضرت اساعيل ائ باپ سے جدا ہوئے تو فاران ميں سكونت پزير ہوئے اور وہال ان ک ماں نے ان کی شادی قبیلہ جرہم کی ایک عورت ہے کر دی۔ یہ بات اہل کتاب کو قطعی پر معلوم بك فاران بميشد \_ آل اساعيل كامكن رباب \_ اورتوراة كاندرصاف صاف فدكور بك فاران کی سرز مین میں ایک نبوت نمودار ہوگی جس کا تعلق آل اساعیل سے ہوگا اور اس کے تبعین ے دادی و پہاڑ بھرجا کیں گے۔

میں نبی تھے۔ اور یہال ایک ایے نبی کی بشارت وی جارتی ہے جوحضرت موئ کے بعد پیرا ہوں گے۔ مزید بیر کے حضرت ہارون کا انتقال حضرت موئیٰ سے پہلے ہوا ہے۔ اور نصاریٰ کے عیمیٰ میں اس کے نہیں مراد ہو سکتے کیونکہ تم نصاری افعیں اللہ مانتے ہوجن کا مرتبہ بندوں ہے بلند ہے اور يهال ايك بندے كے في بونے كى بشارت دى جارى ہے۔

چران تحریف کرنے والوں کا میکہنا کہ یہاں ہمزہ استفہام مخدوف ہے جوانکار کے معنیٰ میں ہے تو بیان کی خصلت میں ہے کہ اللہ کے احکام میں ردو بدل کیا جائے اور اس پر جھوٹی یا تیں گھڑھی جائیں لبذا بہاں بھی عایت ورج کے تحریف اختیار کرے انھوں نے ہمرہ استفہام کو محذوف مان کرا نکار کے معنیٰ میں لیا ہے۔لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تحریف وتغیر کی نشاندہی استے واضح طریقے پر کردی کداس ہے آپ کی صداقت کا مزید مظاہر و ہوتا ہے جس سے ایل ایمان کے ایمان میں اضافداور جفار کی سر کشی میں زیادتی ہوتی ہے۔

توراة كاندردوسرى پيشين كوئي پيسے-

"الله رب العالمين طور سينا بروس بزار قد وسيول كرساته فيمودار بوا پھر سير سے اس كى بخلي روش ہوئی اور فاران کی چوٹیول ہے اس کا ظہور ہوا، اس میں درخقیقت حضرت مویٰ ویسیٰ اور مجر صلی الله علیه وسلم تینوں کی نبوت کا تذکر ہے۔

بینا ے وو پہاڑ مراد ہے جہال اللہ نے حضرت موتل سے کلام کیا تھا۔ خدا کا اس پر ممودار ہونے کا مطلب بدہے کداس نے حضرت موتیٰ کو نبوت سے سرفراز کیا اور ساعیر بیت المقدى ميں ايك كاؤل كانام ہے۔ يبال سے اس كى جنى چوفى اس كا مطلب يركه حضرت عيمنى كا ظہور ہوا، اور فاران سے مراو مکہ ہے جہال اسے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے تمودار ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔

الله رب العالمين في حضرت موسى كى نبوت كوسي كة في تشيدى باورحضرت عیسن کی نبوت کواس کے بعدروشن چو شنے کے وقت سے تشبیہ دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ایخق نے بھی بھی ان کے ساتھ عابزی کا ہاتھ نہیں پھیلایا، کیونکہ نبوت اس وقت حضرت ایخق کے دونوں میٹے اسرائیل اور عیص کے صفے بیں تھی۔

البتہ جب نبی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئ تو نبوت ہوتا ساعیل کی طرف منتقل ہوگئ اور ملوک عرب و بجم اور تمنام اقوام عالم ان سے تناخ اور دست محربی ہے اور ان کی چوکھٹ پرسر تسلیم خم کیا آپ کے ذریعے آخری زمانے تک اولا داساعیل کوخلافت وسلطنت نصیب ہوئی ، ان کے ہاتھ تنام لوگوں نے ماجزی کے ساتھ ہاتھ بھیلائے۔

ایک جگہ تو راق بین ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ایرا جیم ہے کہا کہ اسمال تیرا ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام المختی ہوگا۔ (حضرت ایرا جیم کو وہم ہوا کہ اس نئی بشارت سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ اساعیل زندہ ندر ہیں گے اور دہ عہد اسحاق کے ساتھ پورا ہوگا۔ تو ہارگاہ البی بیس عرض کی کاش کہ اسماحیل تیرے حضور جیتا رہے۔

کاش کہ اسماعیل زندہ ندر ہیں گے اور دہ عہد اسحاق کے ساتھ پورا ہوگا۔ تو ہارگاہ البی بیس عرض کی کاش کہ اسماحیل تیرے حضور جیتا رہے۔

خدانے جواب دیااورا ساعیل کے حق میں میں نے تیری دعاس کی۔ دیکھ میں اے برکت دول گااورا سے ہارورکروں گاارا سے بہت بوصاؤں گا۔اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گااورا سے ایک بہترین جماعت دول گا۔

ید در حقیقت ان کی نسل سے ایک عظیم ہستی کے مبعوث ہونے کی بشارت تھی۔اور وہ آخری نی جناب محدر سول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کواللہ نے ایک عظیم امت سے تواز ا ہے۔ جو تعداد میں حضرت الحق کی نسل سے زیادہ ہیں۔

آپ کے علاوہ حضرت اساعیل کی اولا دہیں کوئی ایسا محض نہیں گزراجس کے اندر سے ختیں پائی جاتی ہوں۔

ایک جگہ توراۃ میں ہے کہ حضرت موسل نے بنواسرائیل ہے کہا کہتم نجومیوں کی اطاعت مت کرو کیونکہ عنقریب اللہ رب العالمین میری طرح تمہارے بھائیوں میں سے ایک شخص کو نمی بنا کر بیسیج گا۔ لہٰذااس نبی کی اطاعت کرنا۔ غرض کہ بیم خضوب قوم سرکش اور ضدی ہونے کے ساتھ ساتھ معانداور جاتل بھی ہے جو کہ عقل سے ذرائھی کام نہیں لیتی اس بات کی شہادت خووقر آن نے دی ہے۔

ان ہٹ دھرموں ہے ہم او چھتے ہیں کدارض شام ہے آپ کے علاوہ وہ کون کی نبوت ہمودار ہوئی تھی جس کے فیضان عام نے سورج کی روشنی کی طرح پوری و نیا کو ڈھانپ لیا ہواور جس کی نبوت تمام گذشتہ نبوتوں پر غالب آئی ہو بلکہ بیاتو واضح طور پر حقیقت بوشی ہے جیسے کہ کوئی آ دی مشرق ہے سورج فکلتا ہواد کیھنے کے باوجود بیہ کے کہ سورج مغرب سے فکل ہے۔ توراۃ کی تیسری پیشین گوئی اس کے سفراق ل میں اس طرح ہے کہ

حضرت اساعیل کی مال حضرت ہاجرہ کے پاس ایک فرشتہ نمودار ہوااوراس نے ان سے دریافت کیا کہتم کہاں ہے آئی ہواور کہاں جانا جا ہتی ہو۔ حضرت ہاجرہ نے اس کے سائے حقیقت حال کی وضاحت کردی فرشتے نے کہا کہتم لوٹ جاؤ، اللہ تعالی کاارشاد ہے کہ جس تہاری اولا دکواور نو نہالوں کی بھیتی کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا یہاں تک کدان کا شار مشکل ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تہاری فریاداور گریدوزاری کوئن لیا ہے ، خور سے سنواب تہ ہیں استقر ارحمل ہوگا، اورائیک تعالیٰ نے تہاری فریا کا مام اسلیم ارکھنا وہ تمام اوگوں کے لئے بارعب ہوگا اس کا ہاتھ سب پر ہوگا۔ اور سب کے ہاتھ خضوع وخشوع وخشوع کے ساتھ اس کی طرف چھلے ہوں گے (یعنی اس کے تاج رہیں اوراس کے گا۔ وراس کے کا اوراس کا کم خالب ہوگا۔

بس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ کون شخص ہے جس پر سید کورہ صفات صادق آتے ہیں ایک جگہ تو راۃ میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے قرمایا کہ میں اساعیل کواس بنا پر پیدا کر رہا ہوں کہ ان کی ذات ہے ایک بہت بڑی امت وجود میں آئے گی۔

لہذابیہ بشارت ان کی اولا دمیں اس شخص کے حق میں ہوگی جس کا وجود ایک بہت بردی امت کے لئے ہے۔ اور اس بشارت پرغور کرنے والا فوراً سمجھ جائے گا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور حضرت اسمعیل مراد نہیں ہو کتے ۔ کیونکہ ان کا ہاتھ حضرت الحق کے ہاتھ پرنہیں تھا

(۵) ابن البشرجان والا إلى ك بعدايك فارتليط تنبار عياس فيبكى باعمى ك ر تے گاور تبارے لئے ہر چیز کو بیان کرے گا۔ وہ میری نبوت کی گوائی ای طرح دے گا بیے میں نے اس کے نبوت کی گواہی وی ہے۔ میں تمہارے پاس امثال لایا ہوں وہ تنہارے سامنے تاویل فیش کرے گا۔

ابو تحدین قنسیه کا کہنا ہے کہ بید قد کورہ تمام بیانات لفظی اختلاف کے باوجود معنی کے اعتبار ے ایک ہیں اور اختلاف کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضرت سے سے مختلف حوار یول نے اس قول کونقل كياب اس المة انداز بيان من قدر اختلاف بيدا موكيا-

ان ندگوره تمام پشین گوئیوں میں فارقلیط کالفظ آیا ہے۔ فارقلیط کالفظ ان کی لغت میں حمد ، احد ، گدیجمود ، حامدادرای سے ملتے جلتے معانی عبن مستعمل ہوتا ہے۔

(١) اگرتم جھے محبت كرتے موتو ميرى وسيتوں كى حفاظت كروييں باپ سے مطالبہ كرون كاكرتبار ي لئة ايك فارقليط بيج وي جوتمبار يساته ابدتك رب وه روح حق ايسا کلام کرے گا جس کولوگ جلدی قبول نہیں کریں گے کیونک وہ اے پیچیان نہیں علیں گے اور میں تم کو یتیم بنا کرنمیں چھوڑ سکتا عنقریب میں تمہارے پاس پھرآ وَں گا۔

(2) جو تخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری بات کی حفاظت کرے۔میرا باپ اس شخص ے محبت کرے گا اور ای کے پاس منزل متحد ہوگ، میں نے تم سے یہ باتیں اس لئے کدوی میں کیونگہ تہارے یاس ہی میں تھہروں گالیکن دہ مدد گارتن کاروح جس کومیرایاپ بھیجے گا۔وہ تم کوہر چیز سکھائے گا۔اوران تمام چیزوں کو یادولائے گاجو میں نے تم سے کھی ہیں۔ بیس نے تمبارے پاک اینے سلام اس نبی سے بطور امانت رکھا ہے۔ تمہارا دل مفتطرب و پریشان نہ ہو۔ کیونک بیس پھر تمحارے پاس اوٹوں گا۔ اگرتم جھ محبت کرتے ہوتو باپ کی خشنودی حاصل کرتے رہوادرا گرمیری باست تبهارے دل میں جاگزیں ہوگئ تو تبهاری تمام مرادیں پوری ہوجا نیں گ۔

(٨) جب فارقليط آئ كاجس كويس تهبار ياس باب كى طرف ع بيجول كالعنى

يبال ني سے مراد بواسرائل كے في فيس موسكتے كونكدية ثابت مو چكا ب كه افود بنی اسرائیل سے مرادخود بنواسرائیل نبیس ہیں جیسا کہ بکراور تغلب وائل کے بیٹے ہیں اور آئیل میں جمائی میں پس اگر بکر کا بھائی کہ کر تغلب کے بجائے خود بکر مراد لیا جائے تو کسی طرح درست نہ ہوگا ای طرح اگر کو کی جھن کسی کو چھم دے کہ میرے پاس ہو بکر کے بھائیوں میں ہے کس کو لاؤ تو اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ بنو تغلب کے کئی آ دی کو اس کے سامنے پیش کرے اور اگر وہ بنو بکر کے آدی کو چیش کرتا ہے تو اس کا فعل غلط ہے بیاتوراۃ کے اندر ندکور آپ کے متعلق پیشین گوئیاں ہوئیں۔

اب ہم ان پیشین گوئیوں کی نشاندہ کرتے ہیں جو آپ کے متعلق انجیل میں وارد

(۱) حضرت عليلي في اپنے حوار يول سے كہا كدييں ونياسے جانے والا ہول كيكن عنقریب ایک فارقلیط تمہارے پاس آئے گا جوروح حق ہے دواپی طبیعت ہے بچے نیس کے گا بلکہ وہی کہے گا جواللہ نے اس کو تلم دیا ہوگا۔ وہ بھی میرے لئے گواہی دے گا اور تم بھی دینا کیونکہ لوگوں میں سب سے پہلے میرے معیت تمہیں کو حاصل ہوئی ہے اور جو بھی چیزیں اللہ نے تمہارے لئے تاركرد كى يى-اى عم كوبافركر عا-

(r) الجیل بوحنا میں ہے۔ وہ فارقلیط اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آئے گا جب تک كه بين دنيا سے رخصت نه ہو جاؤل۔ پچر جب وہ آئے گا تو دنيا والوں كوان كى غلطيوں پر سرزنش كرے گا۔اورا پني جانب ہے بچھنيں كہے گا بلكہ وہى كہے گا جوخدانے اے تلم ويا ہو گاتم ہے گفتگو كرے كاورج كى رہنمائى كرے كا غيب وحوادث كى خبريں دے كا۔

(m) روح الحق جس كوباب ميرے نام سے بيسجے گا۔ وہتم كوتمام چيز وں كى تعليم وے گا۔ (4) میں باپ سے سوال کروں گا کہ تمہارے گئے ایک دوسرا فارقلیط بھیج دے جو تمہارے ساتھ ابدتک رہے۔اورتم کو ہر چیز سکھلائے۔

🚳 يبودونساري تاريخ كآ تينيس 🍪 صفح 128

سچائی کاروح جو باپ سے صاور ہوتا ہے تو وہ میرے لئے گوائی دے گا۔البذا بیس تم کواس بات کی وصیت کرتا ہوں کداس پرضرورا بیان لا نا۔اوراس کےمعالمے میں شک نے کرنا۔

- (9) مجھے تم ے اور بھی باتیں کہنا ہے لیکن تم اس کا بو جونبیں اٹھا سکو گے، لیکن جب وہ روح الحق آ جائے گا تو ان تمام حق باتوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا کیونکہ وہ اپنی جانب ہے کے نبیس کیے گا، بلکہ جو کچھ نے گا وہی بیان کرے گا ،اور تنہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔اور باپ كے لئے جتنى چيزيں ميں سب پچھتہيں بتلائے گا۔
- (١٠) يوحناكى الجيل مي بي كدهفرت كتي في كها كدهفريب ونيا كاسروارات كالوروه ال قدر بلندم تبه بوگا كه مجھ ميں اس كا بيكھ بيل \_
- (۱۱) مٹی کی انجیل میں ہے کہ سے نے کہا کہ کیاتم نے نہیں ویکھا کہ وہ پھر جس کو بنائے والول نے اخیر میں رکھا وہی اللہ کے مکان کی بنیاد تھم ااور حقیقت میں ایک بات ہوئی جو کہ جاری نظرول میں تعب خیزمعلوم ویت ہے۔ای بناء پر میں تم سے کہتا ہوں کے خدا کی بادشاہت عنقریب تم ہے چین لی جائے گی اور دوسری امت کے حوالے کر دی جائے گی جواس کا پیل کھائے گی۔ جو مخض اس پقر پرگریزاوه کشادگی میں رہے گااورجس پروه ڈھے گیا تواس کومٹاہی دےگا۔

حضور صلى الله عليه وسلم مح متعلق المجيل مين فارقليط كالفظ آيا ب جس كامعني متعين كرف میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔

يبلاقول بيہ كداس كامعنى ،حامد،حماد ياحمد ہاس قول كوان كے لغت كے ماہرين كے رجے دی ہے۔ دلیل میں یوشع کا یول افض کیا ہے۔

> من عمل صالحًا كون له فارقليطا جيدًا جِسْ فَحْصَ نِهِ الْجِعَامُ لَكِيالَ كَيَالَ كَيَا الْجَعَى تَعْرِيفِ مِوكَ.

دوسراقول سے ہے کداس کامعنی معین ویددگاراور نجات و ہندہ کے ہیں۔ چنانچے حضرت میں خودا پنے کونجات دہندہ کہتے تھے۔ بیسریانی زبان کا لفظ ہے جواصل میں فاروق تھا۔ پھرا ہے

#### 129 كيودونسار كاتارى كآئينيش 魯 سنو 129

فارق بنایا گیااورآ خرمین کلمدلیط زیاده کردیا گیاجس کامعنی ایسے بی ہے چیسے کدعر بی میں' رجل'' ہو' فرس ہو'' کامعنی ہوتا ہے۔اکثر نصاریٰ کا بجی تول ہے۔

لیکن نصاری کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس کا معنی سریانی زبان میں تسلی دیے والا ہے۔ اور بونانی زبان میں بھی یم معنی ہے لیکن ان دونوں تولوں پر بیاعتراض پڑتا ہے کہ حضرت سے ک زبان سرياني يا يوناني نونبين تقي بلكه عبراني تقي -

اس کا جواب میہ ہے کہ درحقیقت حضرت سے گی زبان عبرانی بی تھی اور انجیل کا نزول بھی عبرانی زبان میں ہوالیکن سریانی ، یونانی ، رومی بہت می زباتوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔

لیکن اکثر نصاری کے نزویک اس کامعنی مددگار اور نجات وہندہ کے ہیں اور حضرت عیمیٰ ا ہے کونجات دہندہ کہتے تھے۔ چنانچے ان کی انجیل میں حضرت عیسیٰ کا قول موجود ہے وہ کہتے ہیں كه شر دنیا شراس كئة آیا جون تا كه دنیا كونجات دلاؤن \_ای بناه پرنصاری این نمازیس كمت ہیں کہتم جمیں تجات دینے لئے پیدا ہو گے۔

جب نصاری ان واضح نصوص کا انکار شکر سکے تو انھوں نے اس کے اندرتحریف کرنا شروع کردیاءاورمدعا کوخبط کرنے کی بوری کوشش کی۔

كى نے كہاكاس سے دوروح مراد ہے جس كا نزول حواريوں ير بواكى نے كہاكداس ے وہ آگ کے شطع مراد ہیں جوآسان سے شاگردوں پراٹرے اورجس کے ذریعے انہوں نے عجیب وغریب کارنامے دکھلائے۔

تمی کا کہنا ہے کداس سے خود حضرت کی مرادیں، کیونکہ دوسولی دیئے جانے کے جالیس دن بعد پھردوبارہ قبرے نکل کرآ گئے۔

كى في كما كداس الفظ كامعنى بى جارى مجدين نبيس أتاءاس لي بهم اس كاكوئي معنى متعين نہیں کر کتے لیکن اگر ان تمام عبارتوں کوغورے پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیتمام تفییریں بالكل بإطل بين\_

کیونکدرون القدی کا نازل ہوناصرف حضرت سے کے لئے خاص نہیں تھا بلکہ سے سے پہلے اور بعد میں بھی انبیاء اور صالحین پران کا نزول ہوتار ہا ہے، اور روح القدی کے بیصفات قبیل بیں۔ارشاد خداوندی ہے۔

لاَ تَجِدُ قُوْمًا يُّوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإِجِرِ يُوْ آدُّوْنَ مَنُ حَآدَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَـوْ كَانُـوْآ ابْدَآءَ هُمُ أَوْ ابْنَآءَ هُمْ أَوْ إِخُوانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَالْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ (الجارك 22) مُرَجِى مِنْ الْكُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَالْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ (الجارك 22)

تم مجھی بینہ پاؤے کہ جولوگ انشد اور آخرت پر ایمان رکنے دالے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جھوں نے انشداور سول کی مخالفت کی ہے خواہ دوان کے باپ ہوں یاان کے بیٹے یاان کے ہمائی یاان کے اہل خاعدان ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں انشد نے ایمان شب کر دیا ہے۔اورا پٹی طرف سے ایک دول عطاکر کے ان کوقوت بخشی ہے۔

حضرت حسان بن ثابت رسول صلی الله علیه وسلم کی جانب سے کفار کی ہلجو کر رہے تھے آپ نے ان کے لئے ان الفاظ میں دعا کی۔

> ٱللَّهُمَّ آيَدُهُ بِرُوَحِ الْقُدُسِ اساللَّوَان كَادِنَ القَدَى كَذَر بِعِيدَوكر

آپ نے ان سے ریجی فرمایا کدروح القدی تنہارے ساتھ اس وقت تک تھے جب تک کیتم اپنے نبی کی جانب ہے وفاع کررہے تھے۔

غرض قر آن وحدیث میں کہیں بھی روح القدس کا نام فارقلیط نہیں بتایا گیا ہے۔اس لئے روح القدس مراذبیں ہو کتے۔

دوسری دلیل مید کداس طرح سے قوبار ہاروح القدس کے ذریعے انبیاء وسلحاء کی مددگ گئی ہے۔ البقرامیہ چیز کوئی اہم خبر نہیں ہو یکتی۔ حالا تکہ حضرت عیسی اپنے بعدا یک ایسے فارتدیط کی بشارت دے رہے میں جس کا معاملہ بہت عظیم الشان اور قابل اعتباء ہے۔ اور جس کے سامنے اس طرح کے تمام واقعات تیج میں۔

## 日31 シャ 母 シャンデー ション ( ション ) シャン ( 日3 ) から (

تمیری دلیل یہ کہ فارقلیط کے جواوصاف حضرت میسی نے بیان کے بین ورد آلقدی پر
سمجی صادق نہیں ہو عکتیں بلکہ نصیں کے شل کوئی انسان اور خاص شخص آن ہرازہ و ملائے۔
مثلاً انہوں نے کہا کہ اگرتم بجھ ہے جہت کرتے ہوتو میری ومیتوں کی ففاظت کر وہیں باپ
سے درخواست کروں گا کہ وہ تہ ہیں ایک دوسرا لمددگا ریختے جوابد تک نہارے ہاتھ ہے۔
اس قول میں حضرت مین کا دوسرا لمددگا رکھتا ہی اس بات پردال ہے کہ وہ آنے والا فارقلیط
حضرت میسی سے بالکل مغائر اور ان کے بعدد وسرے نہ سر پر ہے۔ جس کا ظہور حضرت کی کی زندگی

دوسری بات سیکداس قول کے اندراک نے فرمایا کدوہ ابدتک تمہارے ماتھ رہے گا، نگاہر ہے کہ پیہال ذات وشخصیت کی ابدیت نہیں مراد ہے، بلکہ تعلیم اور شرعت مراد ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہوگی ،اور میہ بات بالکل متحقق ہے کہ فارقلیط اول مینی حضرت عین کی شریعت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے وہ منسو نہ ہوچکی ہے، انہذا دوسرے فارقلیط جنا ہے محصلی اللہ علیہ وسلم سے حق بیس میہ پیشین گوئی ہوئی جن کی شریعت ہمہ گیراور قیامت تک منسوخ نہ ہونے والی اور باقی رہنے والی ہے۔

ای طرح حفرت سے نے اس فارقلیط کی صفت مید بیان کی ہے کہ وہ میرے لئے گواہی دےگا۔لوگوں کو تمام چیزیں سکھلائے گا اُنھین میری بیان کروہ با تنیں یادولائے گا،اہل ونیا کی غلطیوں پر سرزنش کرےگا۔

اور یہ بھی کہنا کہ بین تم ہے بچ کہنا ہوں کہ میرا جانا تہارے لئے فائدے مندے کیونکہ اگر یمن نہ جاؤں تو وہ مددگار تہارے پاس نہ آئے گا، حین اگر جاؤں گا تو اس کو تہارے پاس بینچ ووں گا بچھے تم سے اور بہت ی با تین کہنا ہے مگر اہتم ان کو برداشت نہ کرسکو گے، لیکن جب وہ سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کے رائے دکھائے گا۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف نے نہ کے گا بلکہ جو کچھ سے گا وہ ی کہے گا اور تم کو آئندہ کی خبریں وے گا اور جو پچھ باہیے کے لئے ہے اس سے متعلق

مذكوره صفات كى روشى مين صاف معلوم ہوتا ہے كہ جس آنے والے كى خبر دى گئى ہے وہ كوئى روح فہیں ، نہ بی ول کے اندر پوشیدہ کو کی معنوی شئے ہے جس کو کہ لوگ ندد کھے سکتے ہوں اور نہ کا ام کر سکتے ہوں ، بلکہ کوئی ایکی ذات مراد ہے جس کولوگ دیکھیں اور گلام کریں۔اور وہ حضرت کی کی شہادت دے ۔لوگوں کو ہر چیز سکھلائے۔ حضرت مسج کی باتوں کو یاد دلائے۔اہل جہاں کو غلطیوں پر سرزنش کرے۔ حق کی طرف اوگوں کی رہنمائی کرے۔ اپنی طرف ہے پچھے نہ کیے، بلکہ جو نے وہی کے ،آئندہ کی خبرلوگوں کو دے ۔اللہ رب العالمین کے لئے جتنی چیزیں ثابت ہیں سب سے لوگوں کو باخبر کرے میکی فرشتے کی صفات نہیں ہوسکتی اور نہ علم وہدایت وغیر ہ معنوی شے مراد ہو یکتی ہے،۔ بلکہ کوئی انسان اور خاص شخص مراد ہے۔ جولوگوں کوئیتے کے بیان کروہ ہاتوں گی خبر دے اور سے سے میں بلند ہو کیونکہ حضرت سے کے کہنے کے مطابق وہ ان چیز وں پر قادر خہیں ہیں۔اوراس چیز کاعلم رکھے گا جس کامسیح کوعلم نہیں۔مثلاً وہ آئندہ کی خبر دے گا اوراللہ رب العالمين كے لئے ان تمام چيزوں كوثابت كرے گاجس كاوہ ستحق ہے۔

ان صاف اور مفصل پیشین گوئیوں کو و کی کر کوئی بھی عاقل بیتنلیم کرنے میں تامل نہیں كرسكتا ہے كدائ سے مراه در حقیقت في كريم صلى الله عليه وسلم بى بين \_ كيونك حضرت ميح في الله كي ذات اس كي صفات فرشتول اور جنت وجهنم وغيره امور غيبيات كيمتعلق جزئيات كي تفصيل نبيس بيان كي تنجيس بلكه اجهالي بيان يراكتفا كيا تضاء كيونكه حالات اس وقت ساز گارنبيس تقط لوگول کا ذہن اس لائق نبیں ہوا تھا کہ ان امور خبیات کے متعلق تمام جزئیات کوشلیم کرے جب كتبليغ كے بنيادى اصولوں ميں سے أيك اصل بيہ بے كدلوگوں سے ان كى عقل واستعداد كے مطابق خطاب کیاجائے۔

حصرت علی کا بیان ہے کہ لوگوں کے سامنے وہی چیزیں بیان کروجس کووہ پیچائے ہوں اور جس كوده نه پېچانى بول اس كو بيان كرنا چھوڑ دو، كيونكه نه پېچانى كى صورت يېل بيانديشە بے ك

الله يهودونسار كل تاريخ كا كينديس الله السفد 133

وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہاتوں کو جھٹلا دیں گے۔

عبدالله بن عباس الك فخص في آيت كريمه الله الَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمُونِ وَمِنَ الْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ \* يَعْمَزُّلُ الْأَمْرُ بَيْمَهُنَّ (الطلاق-12) كَيْضِر بِيَ تِيلَ

حصرت عبدالله بن عباس نے کہا کہ چھے تم ے اس بات کا اندیشے کدا گریس اس کی تغیر بیان کردول گاتوتم اس کا اتکار کردو گے۔

چنانچدای اصل کوسامنے رکھ کر حضرت میں نے ان سے کہا کہ مجھے تم سے اور بہت ی باتیں کہنا ہے لیکن تم اے برواشت نہیں کر سکتے ، یبی وجہ ہے کہ توراۃ وانجیل دونوں کتابوں میں الله اس کے فرشتوں نیز جنت وجہنم کے صفات رتفصیلی بیان کے بجائے اجمالی طور پر روننی ڈالی گئ ب- حالانكه حضرت موى في حضرت مي ك لئيراسته بمواركر ديا تفاليكن پير بھي حضرت مي في ان جزئیات پر روشنی ڈالنے کے بجائے میر کہا کہ وہ حق کا روح جب آئے گا تو ان تمام چیز وں کو

لبذامعلوم ہوا كر حضرت كے علاوه كوئى اور مددگارآنے والا بجس كمتعلق بشارت وی جارتی ہے۔ چنانچے عالمگیرو ہمہ گیرشر بعت کے حامل حضرت سے کے مدعا جناب محدرسول صلی الله عليه وسلم كى بعثت موتى \_آب في حضرت ميح كى بيان كرده تمام باتون كوچ كردكها يا، لوگول كوتن کی رہنمائی کی بہاں تک کرآپ کے ذرایعہ دین البی اوراس کی نعت کی پیمیل ہوئی ،سلسائے ترسیل رس كا اختنام بهوا آپ نے قیامت كى نشانيوں حساب وكتاب بل صراط اور وزن اعمال كى حقيقة وں ، جنت اوراس کی نعتوں ، اورجہنم اوراس کی کلفتوں کا تذکر مفصل طریقے سے فرمایا۔ اور قرآن نے امورآ خرت کے متعلق اس اعمال کی تفصیل بیان کر دی جوتوراۃ والجیل کے اندر پایا جاتا تھا،جس ے حضرت میں اوررسول الله صلى الله عليه وسلم دونوں كى صداقت برروشنى برقى ہے۔

قرآن نے ای طرف اشارہ کیا ہے۔

الَّهُ مَ كَانُوْ آ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ٥ وَيَـقُوْلُونَ آئِنًا

ا ایستی اور صفات علیا پر نیز اسکے فرشتوں کتا ہوں اور رسولوں پرایمان لائے ، چنا نچیان چیز وں گ تھل وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے نمیس کی تھی۔ آپ ہی کی ذات وہ ہے جھوں نے تفصیلی طور پرلوگوں کواس سے باخبر کیا۔

. ای طرح حضرت کے کہا کہ وہ مد دگار جب آئے گا تو میرے لئے گوائی وے گا۔ البندائم اس پراہمان لانا۔

اس قول میں مطرت سے ایک ایسے آنے والے کی بشارت دے رہے ہیں جوان کی نبوت کی عواہی وے گا، جیسے کے قرآن کر یم میں ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسُرَآءِ يُسَلَ إِنْسُ وَلُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِقًا لِكَمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَةِ وَمُبْشِرًا ۖ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنُ أَبَعْدِى اسْمُةَ آخَمَدُ ۚ (الفق-6)

جب مینی بن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تنہاری جانب خدا کارسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اس حال میں کہ میں اپنے پہلے کی کتاب توراۃ کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت وینے والا ہوں ،جس کا نام احمد ہوگا۔

اور پھراس پرائمان لانے کی اپنے اسحاب کو صیت کررہے ہیں۔

لہذااس ہے کوئی روح یا معنوی شئے مرادنییں ہو عتی جو جواریوں کے دلوں پراتری کیونکہ حوارین پہلے ہی ہے حصرت کی کوئی حاجت خوارین پہلے ہی ہے حصرت کی کوئی حاجت نے اور ند حضرت کی کے میں کہنے کی ضرورت تھی کہ جب وہ آئے تو تم ان پرایمان لا نا کیونکہ وہ بیشتر ہی روح القدس پرایمان رکھتے تھے، لہذا حضرت کی کا اس قدرا ہتما م فرمانا اوراس پرایمان لا نے کہ وہ آئے والا نبی حضرت کی کا جعد آئے گا اوران کے اسے کہ دہ آئے والا نبی حضرت کی کے بعد آئے گا اوران کے نوت کی گواہی دے گا۔

ای طرح پیشین کوئی میں ہے کہ وہ نبی اہل و نیا گی غلطیوں پرسرزنش کرے گا، یہ پیشین کوئی

لِتَارِكُوُ آ الِهِ لِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونِ ٥ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرُسَلِيْنَ ٥ ( (الشَّنَت-37-36-35)

ان شرکین سے جب کہاجاتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود گیں تو وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ا کیا ہم مجنون شاعر کے لئے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں بلکہ آپ میں لے کرآئے ہیں اور آپ کی آمد سے دسولوں کی تصدیق ہوئی۔

چونکہ رسولوں نے آپ کے آنے کی خبر دی تھی اس لئے آپ کی تشریف آ وری ان کی تقدیق کاباعث بنی ، پھر آپ نے اپنی زبان ہے بھی ان کی تقدیق کی۔

رسول الله عظیمی کا آخری پیغام کے کر دنیا میں تشریف لائے آپ کے بعد قیامت ہالکاں قریب ہے آپ نے فرمایا کہ میراز مانداور قیامت ہالکل ای طرح ملا ہو ہے جیسے کہ وسطی اور سہابہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں ، آپ جب بھی قیامت کا تذکر ہ کرتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی ، چیرہ سرخ ہوجا تا اور غضب بڑھ جاتا۔ اور آپ اٹا النذیر العریان کہ کر لوگوں کو خطاب کرتے۔

آپ کے متعلق حصرت عیسی نے پیشین گوئی میں پیکہاتھا کہ وہ نبی آئندہ آنے والی چیزوں کے متعلق لوگوں کو ہا خبر کرے گا۔

چنانچاآ پ نے آئندہ آنے والی چیزوں کے متعلق تفصیل سے اس طرح باخبر کردیا کہ اس سے پہلے کی بی نے نہیں کیا تھا، چہ جائیکہ بعض حوار یوں کے دلوں پر نازل شدہ چیزوں میں اس کا تذکرہ ہو، اس طرح آپ کے افعال سے حضرت میسی علیہ السلام کے قول کی کمس تصدیق ہوگئی، حضرت سے نے پیشینگوئی میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ مددگاران تمام چیزوں کو بتلائے گا جواللہ کے لئے تابت ہیں اور جس کا وہ ستحق ہے۔

اس سے درحقیقت آپ کا اشارہ ان اساء وصفات کی طرف تھا جواللہ کے لئے ثابت ہیں اور ان حقوق کی طرف تھا جن کا وہ مستحق ہے، مثلاً خدا کا حق بیہے کہ بندہ اس کی ذات اس کے

🚳 يجود ونصار كن تاريخ كي آئيند شن 🚳 صفحه 136

در حقیقت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہی کے لئے صادق آتی ہے کیونکہ آپ کے علاوہ کسی نے بھی۔ تمام دنیا والوں کو ان کی غلطیوں پر سرزنش خبیس کی صرف آپ ہی نے امرو نبی کا فریضہ انجام دیئے ہوئے کفرونسق لے لئے زجروتو نیچ کا طریقہ اختیار کیا اور اس کے انسداوے لئے کوڑے ہے بھی مددلی ۔ کا فرین ومشرکیین سے جہاد کیا۔

ای طرح پیشین گوئی میں ہے کہ وہ نبی اپنی جانب سے پھینیس کے گا۔ بلکہ جو سنے گا وہی کیےگا۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کلام صرف خود کی ہوئی دی پرمشتل ہوگا، نہ تو لوگوں ہے جان کراور نہ خود استنباط کر کے بیان کرے گا۔

اور پیصفت درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اندر پائی جاتی ہے کیونکہ حضرت میں گے۔ شریعت موسوی ہی کے پیرو تتھا وروہی تمام ہا تیں ان کے علم میں تھی جوحضرت موی سے ان تک پہو چی تھیں۔اوران باتوں کوانہوں نے اپنے پہلے لوگوں سے من کر حاصل کیا تھا البتہ چند مزید چیزوں کی وی بھی ان کی جانب کی گئی۔

ارشادخداوندی ہے:۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلُ 0 (المران-48) ادرالله إس كتاب وحكمت كالم وس كاورتوراة وأجيل كالم كماسة كار

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت عیسی ای توراۃ کی باتیں بنواسرائیل کو بتاتے تھے جس کو بنو اسرائیل پہلے ہی ہے جانتے تھے،البتہ اس کے ساتھ ساتھ انجیل کی بھی تعلیم دیتے تھے، جوخصوصا انہیں پر نازل ہوئی تھی۔ان کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی سے پہلے بچھ نہیں جانتے تھے جس پرقر آن خود شاہد ہے:۔

وَكَذَلِكَ اَوْحَيُنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا \* مَا كُنْتَ تَدْرِئُ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيْمَانُ (الشوري 52)

# @ يبودونسارى تارى كآئينى الله صفى 137

اورای طرح جم نے تمہاری جانب اپنے علم کی وقی کی اس سے پہلےتم پھڑٹیں جائے تھے کہ ان باورا بیان کیا چڑ ہے۔

دوسری جگہ ہے۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكُ أَحْسَنَ الْقَصْصِ بِمَا آوُ حَيْنَا اِلْيُكَ هَذَا الْقُوانَ " وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِمٍ لَمِنَ الْعَقِلِيْنَ٥ (يَ-ضـ3)

ا ہے ہی ہم اس قرآن کو تبہاری طرف وی کر کے بہترین پیرا پیشی واقعات اور حقا کی تم سے بیان کرتے ہیں ورنداس سے پہلے تو تم ان چیزوں سے بالکل ہی بے فجر تھے۔

آپ جو بھی کہتے اور بیان کرتے وہ وقی کے ذریعے من کر کہتے۔ ارشاد خداوندی ہے: وَمَا يَسُطِقُ عَنِ الْهُوىٰ 0 إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوْخِى 0 (الْجُم-4-3)

وواپی قواہش فلس سے میں بولتے ہیں بیتو ایک وی ہے جوان پر کی جاتی ہے۔

اس طرح حضرت سے کی وہ پیشین گوئی بھی صادق آئی کہ وہ اپنی جانب ہے پھٹیس کیے گا بلکہ جووتی کی جائے گی وہی بیان کرےگا۔

پھراللہ نے آپ کواپنی نازل کی ہوئی باتوں کی تبلیغ کا تھم دیااوراس معالمے ہیں آپ کی حفاظت کی پوری و مدداری لی جس کی بناء پر آپ نے بلاتر دوتمام جق باتوں کی رہنمائی کی خی کہ ان باتوں کو بھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جن کے کہنے سے انبیاء ڈرتے سے کیونکدانھیں اپنی قوم کی جانب سے اپنے نفول پر تی کا اندیشہ تھا جیسا کہ حضرت سے نے ان کو بہت ی باتیں نہیں بتا کیس بتا کیس کیونکد اگر وہ تمام امور کے حقائق ان کے سامنے چش کر دیے تو وہ برداشت نہیں کرتے اور حضرت سے کوئل کی سازش کرنے گئے حضرت سے کے اس خوف کو بنواسرائیل اچھی طرح محسوں کرتے تھے۔

اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے الی نصرت و مدد حاصل تھی کہ اس سے پہلے کسی نبی کونبیں حاصل ہوئی۔ اور جس طرح آپ کی حفاظت ہوئی اس طرح کسی کی نہیں ہوئی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی تمام باتیں چیش کرنے میں مہمی خوف محسوس

8

بارے میں انہوں نے گوائی دی ہے۔

۔ اس کے علاوہ فارقلیط کے معنی اگر حامہ یا تھا دیا محمود یا حد کے جی تو بید وصف آ پکے اندر ظاہر و روش ہے کیونکہ آپ اور آپ کے امتی ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں ، آپ بی کے ہاتھ میں جہر کا جینڈا ہے۔ آپ کی تقریر اور نماز حمد سے شروع ہوتی ہے۔ آپ چونکہ تھا دیتھے۔ ای مناسبت ہے آپ کا نام محمد پڑا۔ یعنی سب سے زیادہ ڈھسکتوں والا۔

> ائی طرح آپ کا نام احمد ہے جیسا کے قرآن کریم سے خود پند چاتا ہے۔ مُسَشِّرًا أَ بِرَسُوْلِ بِمُأْتِيْ مِنُ أَ بَعُدِى السَّمُةَ أَحُمَدُ (القف-6) حضرت مِنْ كَمِنْ مِنْ مِن كمائِ احداكِ رسول كى بشارت دين والا دول جس كا نام احمد موگا۔

اجریداسم تفصیل کا صیغہ ہے، جس کہ دومعنی ہیں،ایک وہ فخص جس کی سب سے زیادہ تحریف کی سب سے زیادہ تحریف کی گئی ہو۔ دوسرے وہ فخض جو اللہ کی سب سے زیادہ تحریف کرے،ادر اگر فارقلیط کے معنی احمد کے ہیں۔ تو حمد کا اطلاق مبلغۃ آپ پر کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ میں تعالیٰ کی مجتم حمد وثناء ہیں۔

توراۃ کے اندر نذکور ہے کہ اللہ تعالے نے حضرت ابراہیم ہے کہا کہ میں نے اساعیل کے متعلق تمہاری دعا من کی ہو میں نے ان کے اندر برکت دے دی ۔ پھر ان کی اولاد میں اضافہ کروں گااور بزے مرجے سے نواز ول گا۔

اس پیشین گوئی میں ماز ماذ کا لفظ آیا ہے جو عبر انی لفظ ہے اسکے معنی میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ریم بی میں جداجد ایعنی بہت زیادہ معنی میں ہے، اگر مید عنی سجے ہے تو یہ بشارت حضرت اساعیل کے اس بیٹے کے حق میں ہوئی جس کے ذریعے انھیں سب سے زیادہ شہرت ملی اور بات بالکل مسلم ہے کہ نیک شخص سب سے زیادہ شہرت ملی اور بات بالکل مسلم ہے کہ نیک شخص سب سے زیادہ شہرت ملی اور بات بالکل مسلم ہے کہ نیک شخص سب سے خواصل ہوئی ہے کہ بھی لا کے ساتھیں نہیں ملی ۔ فرائی ہے کہ اس کے معنی سے مواصل ہوئی ہے کی بھی لا کے ساتھیں نہیں ملی ۔ دوسری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ اس کے معنی صراحنا محمد ہے لہٰذا اس کا معنی سے ہوگا کہ میں دوسری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ اس کے معنی صراحنا محمد ہے لہٰذا اس کا معنی سے ہوگا کہ میں

نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے آپ کوایے علم و بیان نے نواز اتھا جو کی کوئییں ویا گیا۔ آپ کے امنیوں کوئیں ویا گیا۔ آپ کے امنیوں کو تمام احکامات کے برداشت کرنے کی طاقت دی گی وہ تاکہ وہ الل نوراۃ کی طرح موجا کیں جا کئیں جن کو قوراۃ کا حامل بنایا گیا تھا لیکن اس کا بارندا ٹھا سکے اور ندایل انجیل کی طرح ہوجا کیں جن کے مزاج کو سامنے رکھ کر حضرت سے کو یہ کہنے کی ضرورت پڑی کہ بچھے تم ہے بہت می یا تیں کہنا ہے لیکن تم اے برداشت نہیں کرسکو گے۔

یکی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سب سے زیادہ عظمند ہیں ، ان کا ایمان ویقین سب سے زیادہ پختہ اور معنبوط ہے، ان کے علوم سب سے زیادہ بہتر ہیں اوراعمال قلبیہ وعبادت بدین سب سے زیادہ مستحن ہیں۔

ای طرح پیشین گوئی میں ہے کہ دور دگار میری گواہی دے گا اور اوگوں کو تمام ہاتیں بتائے گا اور میری ہاتوں کو یا دولائے گا۔

سیاس صورت میں ممکن ہے جب لوگوں کے سامنے اس طرح گواہی دی جائے کہ وہ اس کو سن سیس صرف چند حواریوں کے دلوں میں اس کا پایا جانا کافی نہیں ہوسکتا۔

اوررسول میں آپ ہی نے بھی حضرت سے کے متعلق اس طرح گواہی نہیں دی جس کو عام لوگ من عمیں ، آپ ہی نے علی الاعلان حضرت سے کے لئے حق کی گواہی دی اور یہود ونساری کی تمام بہتان طرازیوں اورافتر اوے آپ کی شخصیت کومنز وکیا۔ اور آپ کی پوری حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کردی۔

یبی وجیتی کہ جب حقیقت پندنجاشی نے سحابہ کی زبانی حضرت سے کے متعلق نبی کر پیم اللیفیا کابیان سنا تو ہے ساختہ پکارا ٹھا کہ واللہ جوتم نے کہا ہے ، سے اس سے شکے بحر بھی زیادہ نہیں ہیں۔ اور آپ کی امت کو قیامت کے دن کے لئے اللہ نے لوگوں پر گواہ مقرر کیا ہے۔ کیونکہ یبی وہ امت وسط ہیں جو حقیقت میں عادل شاہد ہیں۔ بر خلاف یہودونساری کے جمنصوں نے گواہی دیے میں جن ہے بھی کام نہیں لیا ہے بلکہ بمیشر تحریف ہی کرتے رہتے ہیں جیسے کہ حضرت سے کے چنا نچیای طرح لفظ ''ماذ ماذ'' اور محد کے درمیان بوئی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور ب حرف جاراس کی مزید تائید کرتا ہے کیونکداعظمہ بجدا جدا کہنا سیجے نہیں ہوسکتا،البت اعظمہ کہنا درست ہے۔

، میں ہوں۔ پھریہاں قطعی طور پررسول فیلٹے ہی مراد ہیں کیونکہ آپ کی ذات سے دھزت اساعیلیٰ کو جو شہرت اور عزت ملی وہ کسی باپ کواپنے بیٹے نے نبیس کمی -

غرضید دونوں مراد لینے سے رسول اللہ تا کے متعلق بشارت دی جارہی ہے البتہ دوسرا معنی مراد لینے سے بھی حضرت اسامیل کی وہی فضیات وعظمت مراد ہے جوانھیں حضور واقت کے ذریعہ حضرت آخلق کے اوپر بڑے پیانے پر حاصل ہوئی۔

ندکورہ بیان سے جب بدیات پوری طرح واضح ہوگئی کہ فارقلیط موذ موذ، مجداور احدے معنی میں مشاہبت یائی جاتی ہے، پھر نام کی تصدیق کے ساتھ ساتھ سے بھی معلوم ہوا کہ آپ اسم یا مسیٰ ہیں آپ اور آپ کے امتیوں کی زندگی سرایا خدا کی حمد وثناء ہے تو اس بات سے تشکیم کرتے میں کوئی شبنیں ہوسکتا کدور حقیقت حضرت میں تی ہے پیشین کوئی آپ ہی کے لیے ہے، مزید مید کد حضرت عیلی کی پیشین گوئیاں آپ پر صادق آتی ہیں مثلاً حضرت عیسی کی پیشین گوئی کے مطابق آپ نے کفروشرک کا قلع قمع کیا غلطیوں پرلوگوں کی سرزنش کی اللہ کی ذات کوان تمام عیوب ہے منزہ کیا جوافتر اپر دازوں نے اس کے متعلق گھڑ رکھا تھااس کواسا چسٹی اور صفات جیسٹی کا مستحق طهرایا۔اس کے احکام وافعال قضاوقدر ہے لوگوں کو باخبر کیا ،صرف وجی کے بیان کرنے پراکتفاء کیا۔ حضرت سے کی تصدیق کی مان کے لیے شہادت دی اگر محصف اس پیشکو کی ہے مستحق عمیں میں تو ہم اہل انجیل وتو را ق سے در بافت کرتے ہیں کہ وہ کون ہستی ہے جنسوں نے حواد ثات زماندے اوگوں کوآگاہ کیا ہے، خروج و جال کی خبر دی، ظہور دابۃ الارض ہے آگاہ کیا۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی اطلاع دی اور اسکے علاوہ امور غیبیہ مثلا قیام قیامت، حساب و کتاب اور جنت ودوزخ وزن اعمال و بل صراط وغير و ے آگا و فر ما يا حالانکه په تفسیلات نہ تو را ۃ میں بیان

محملاً کے ذریعہ ان کو بخشوں گا کیونکہ عمرانی الفاظ عربی الفاظ ہے سب سے زیادہ ملتے جلتے جیں۔ جیسے عبرانی زبان میں اساعیل کو''شاعیل'' سمعتک کو''جمعیتی'' ایاہ کو''اوثو'' قدسک کو ''قدشیخا'' انت کو''افا'' اسرائیل کو'سیرائیل'' سہتے ہیں۔ نمونے کے طور پریہاں قوراق کے چند اقتباس چیش کیے جاتے ہیں جس سے دونوں زبانوں کی مما ثلث معلوم ہوگی۔

قدس لى خل نجور خل ريخم بنى اسرائيل باذام و يبيمالى عربي من اسكاتر جمديد يه:-

قدس لى كل بكر كل اول مولود رحم فى بنى اسرائيل من انسان الى بهيمة لى.

ايك جكدى:

نابي اقيم لاهيم تقارب اخيهم كا نوا اخًاايلانوه شماعون.

عربی میں اس کامعنی بہے:

نبيا اقيم لهم من وسط اخوتهم مثلك به يومنون

ایک جگدے:

انتم عابرتم بعيولي اجيخيم بنوا عيصاه

اس كامعى عربي ميس يدع:

انتم عابرون في تخم اخوتكم بني العيص

ای طرح وہ کہتے ہیں کہ:

اصبوع اولوهم هوم

عربي مين اس كالرجمه بية وكا

اصبح الله كتب له بها التوراة

اس کے علاوہ بہت ہی مثالیں ہیں:

وْ أَن عَلَيم مِن الله ربّ العالمين في العطرة فرماياب

وَلَقَدُ كَتَبُسَا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَعُدِ الدِّكُورِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ٥ (الامِيَّاء ـ 105)

اورز پوریں ہم تھیجت کے بعد پہلکھ چکے جیں گدر مین کے دارے عار سے نیک بغدے ہوں گے۔ دوسری جگہ ہے '۔

(٣) حضرت عینی نے فرمایا کہ میں تنہارے پاس امثال لایا ہوں کیکن وہتم سے تاویل میان کریگا بعینداس کی صدافت قرآن سے ہمیں ہلتی ہے۔ارشاد خدادندی ہے۔ وَ مَوْ لَدُنَا عَلَيْکَ الْكِتْبَ تِسْيَالًا لِكُلِّ شَيْءٍ (الْحل 89) اور ہم نے تنہارے اور کتاب نازل کی جس میں ہرچیز کا بیان ہے۔ دوری مگی ہے:

مَا كَانَ حَدِيثًا يُّفَقُرِى وَلَٰكِنُ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وُرَحُمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٥ (بِرَضَـ111) کی گئی ہیں اور ندانجیل کے اندر بلکدان چیزوں کے بیان کرنے سے انبیاء اپنے نضوں پرخون کیا سے تھے۔ ان امور کی اطلاع صرف مجھ بھاتھ نے دی ہاں لیے قطعی طور پر آپ ہی اس بشارت کے مستق ہیں مند کہ حضرت سے ،آپ ہی ورحقیقت دنیا کے سردار بن کر آئے آپ کی آمد سے حضرت مستح کی شریعت منسوخ ہوگئی اس لیے تمام اقوام عالم پر واجب ہے کہ آپ کی اجاع کریں کیونکہ بچاوین آپ ہی ہی ہودونصاری کے پاس گھڑ اجوا باطل دین ہے اور جو پھی جس کے تا ہے اور جو پھی ہیں۔

حضرت کے اور حضور تالیف کے اقوال میں جومطابقت پائی جاتی ہے اس کی چندزندہ مثالیں ذکر کی جاتی ہیں جس سے دونوں نبیوں کی صداقت کا قوی ترین مظاہرہ ہوتا ہے۔

(۱) آپ اللی فی این کر معفرت میسی بن مریم عادل حاکم اور منصف امام بن کر تمعارے درمیان نا زل ہول گے۔اور کتاب اللہ کے ذریعہ فیصلہ کریں گے بعینہ آخری بات حضرت میسی نے اپنی پوشکوئی میں آپ کے متعلق کبی ہے کہ وہ نبی کتاب اللہ کے ذریعہ فیصلہ کریں گے۔

(۲) حضرت مسیح نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ پھر جس کو معماروں نے آخر میں رکھا تھاوہ مکان کی بنیاد ٹھرا۔

یہ قول رسول اللہ کے اس قول ہے کس قدر مشاہہ ہے آپ نے فرمایا کہ میری اورا گلے انہیاء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آ دمی نے گھر بنایا اور اس کو تعمل کیا البتہ صرف ایک این نے کی جگہ چھوڑ دی پھر اس کے ارد گرد گھو منے پھرنے گلے اور اس کے حسن تقییر کو دیکھ کر تبجب کرنے گئے اور مالک مکان سے میہ کہنے گئے کہ کیوں نہیں وہ اینٹ رکھ دی تا کہ مکان کی تقییر مکتل ہو جاتی، وہ اینٹ میں ہی ہول۔

(۳) حضرت سے نے فرمایا کہ میہ چیز ہماری آنکھوں میں تبجب خیز معلوم ہوتی ہے، لیکن من لوخدا کی بادشا ہت تم سے چھین کی جائے گی اور دوسری امّت کے حوالے کر دی جائے گی بہی بات

## 日45 金 كارى الم ション・ ション・ 金 سغى 145

انکار کیا ہے ان سے ( لیخنی ان کی معیت ہے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے ہے ) تیجے پاک کر دونگا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا وست رکھونگا جنوں نے تیرا انکار کیا ہے، پھرتم سب کوآخر کار میرے پاس آنا ہے۔ اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کروں گاجن میں تمیم تیمارے ورمیان اختگاف ہوا ہے۔

اور چونکہ حضرت میسی اور تمام نبیوں کے حقیقی تنبع نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی بی جیں اس لئے ان کے لئے میہ بیثارت ہے کہ ان صلیب پرست نصاری کے او پر قیامت تک ان کی بالا و تی رہے گی جو نصاری کی حقیقی طور پر حضرت سے کے ویشمن جیں کیونکہ انھوں نے ان کو نبی اور بندہ مانے اور حقیقی مرتبہ دینے کے بجائے ایک معبود کا درجہ دیا ہے، اور پھر ایسا معبود جس پر ذات کی مار پڑی ہے اور طرح طرح کی اذبیوں سے دوجار ہواہے۔

(٢) حضرت من فرمايا عقريب ونيا كاسردارا في والاب-

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون وہ محض ہے جو پوری ونیا کا سردار رہا ہو۔اور خواستہ نا خواستہ کھلے چھپے ہر حال میں لوگوں نے اسکی اطاعت کی ہو۔ اور اس کی زندگی میں ہر بھی اور موت کے بعد بھی بہی جلوہ کا رفر ما نظر آیا ہو، وہ کون ہے جس کی دعوت ہراس کو شے تک جا پینچی ہو۔ جہال دن رات کی آ مد ہوتی ہے۔ وہ کون ہے جس کے سامنے سب قبائل وامم سرتگوں ہوئے ہول۔ ان کی اطاعت وغلامی کے لیے کمر بستہ ہوئے ہوں۔ بت پرتی وشیطان پرتی باطل ہوگئی ہوں۔ نال کی اطاعت وغلامی کے لیے کمر بستہ ہوئے ہوں۔ بت پرتی وشیطان پرتی باطل ہوگئی ہو ہون خداور مون خالب ہوا ہو، طور مین وکا فرین کوندا مت ہوئی ہو، مومنوں کوعزت کی ہو، کلم تو حیدا ور تکبیر وتحلیل کی آ واز سے ہرشہرو قرید گورخ اٹھا ہو باللم کی بدلیاں جھٹ گئی ہوں تاریکی کا فور ہوگئی ہو اور حق وانصاف کی روشن نے دنیا کومنور کر دیا ہو۔

یہ صفات در حقیقت صرف اور صرف نجی تھا گئے کے اندر پائی جاتیں ہیں۔اور آپ کا بید دعویٰ بالکل سچاہے۔ انسا دعوۃ ابر اهیم و بسٹری عیسسیٰ۔ میں ابراہیم کی وعوت بول اور عیسٰی کی خوشخری بول۔

#### 日44 المعنى المنارئ المرئ كالمنيذين 🚳 صفح 144

جو کچھ قرآن میں میان کیا جار ہا ہے ہیں ہناوٹی یا تی ٹیمن میں۔ بلکہ جو کتا بیں اس سے پہلے آئی ہوئی بیں انھیں کی تصدیق ہاور چیز کی تفصیل ہے اورا میمان لانے والوں کیلئے ہدایت اور رحت ہے۔ میں

چنا نچہ جب ہم تو را قو وانجیل ہے قر آن کا مواز نہ کرتے ہیں قوید بات ہمارے سامنے ہالکل واضح ہوجاتی ہیں کہ تو را قوانجیل کے اندراجمال سے کام لیا گیا ہے۔اور قر آن میں ان تمام اجمال کی تفصیل امثال کی تاویل اور رموز کی تشریح موجود ہے جو تو را قوانجیل کے اندر پائی جاتی تھیں۔

(۵) حضرت مستح نے آئندہ آنے والے حواد ثات کے متعلق خودا جمالا انھیں ہا خبر کیا تھا، لیکن پیشنگو کی میں آپ نے فرمایا کہ وہ نبی تم کوان تمام چیزوں کے متعلق خبر دیگا جواللہ نے تمہارے لیے تیار کررکھا ہے۔

اس کی روشنی میں جب آخصو حلی کے ان تمام بیانات کو دیکھا جائے جوآپ نے جنت و جہنم ثواب وعقاب کے متعلق تفصیل ہے دیئے ہیں۔ تو دونوں نبیوں کی صدافت کا زبر دست تزین مظاہرہ ہوتا ہے۔

غرض کدان کی بوری پیشنگوئی آپ پر صادق آتی ہے، انہوں نے واضح طور پر آپ کی نبوت کی شہادت دی ہے آپ کی صفات وعلامات کی مکمل نشاندہی کی ہے اور آ کے انہاع کرنے اور نہ کرنے کے انہام ہے بھی باخبر کیا ہے، چنانچہ انہاع کرنے والے کے لیے دائمی کا میا بی اور خدا کی بادشاہت کے بیشن بادشاہت کے بھی جانے اور نا فرمانی کرنے والوں کے لیے بادشاہت کے بھی جانے اور خار کی وعید سنائی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّى مُتَوَ قِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مَنَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَاكُمُ وَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ أَلُمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### 日46 يبودونسارى تارى كاكتينيس 瘤 صغير 146

حطرت مينى كاس وشكول كروشى من آپكايةول الاخطه و آپ فرمايا: اناسيد ولد ادم ولا فخر ادم فمن دونه تحت لوانى، وانا خطيب الانبياء اذا وفد و اصامهم اذا اجتمعوا ومبشرهم اذا اليسوا لواالحمد بيدى وانا اكرم ولد ادم على ربى

یں آ دم کی اولا دیوں اور میں بطور فخرفیس کہتا ہوں ،آ دم اور ان کے علاوہ ب میرے جمنڈ ہے۔ کے بیچے ہیں، میں انبیا ، کا خطیب ہوں جب وہ وفد کی شکل میں جا کیں اور ان کا امام ہوں جب وہ اکٹھا ہوں اور خوشجر کی دینے والا ہوں جب وہ ناامید ہوجا گیں۔حد کا جسنڈ امیرے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے زد یک بنی آ دم میں سب سے معزز ہوں۔

# نصاریٰ ایک ایسے سے پرایمان رکھتے جس کا کوئی وجودنہیں اور یہوددجال کے منتظر ہیں

(2) حضرت میں نے اپنی پیشکوئی میں فرمایا: مجھے پچھ بھی اختیار نہیں ہے اس میں در حقیقت تو حید کا اثبات مقصود تھا اور بیرواضح کرنا تھا کہ تمام معاملات کا وقوع اللہ کی ذات ہے ہے میرااس میں کوئی وظل نہیں۔

> یمی بات رسول الله کے متعلق الله رب العالمین تے کہی: لَیْسَ لَکَ مِنَ الْاَهْرِ هَنِیُءٌ (ال عمران - 128) اے نبی خدا کے معالم میں آپ کو چوبھی احتیار ٹیس ۔

غرض که رسول الله اور حفرت میسی کا کے اقوال میں اس قدر موافقت پائی جاتی ہے کہ دونوں کورسول الله کا جاتی ہے کہ دونوں کورسول الله کے ہوئے ایمان مکمل نہیں ہوسکتا ،ایک کے افکارے دوسرے کی تکذیب لازم ہے ،اورا کیکا مصداق ثابت کرنے کے لیے دوسرے کی تصدیق ضروری ہے ،صرف تنہا ایک کی تصدیق ایمان کے لیے کافی نہیں ہوسکتی بلکہ جس نے بھی حضور کی تکذیب کر کے حضرت مسے کے تصدیق ایمان کے لیے کافی نہیں ہوسکتی بلکہ جس نے بھی حضور کی تکذیب کر کے حضرت مسے کے

## 日47 سخ 147 金 سخ 147

پیرو ہونے کا دعویٰ کیا وہ یقینا حقیق میچ کا منکر ہے البنتہ وہ خود ساختہ میچ کا پیرو بن سکتا ہے جس کا غارج میں کو کی وجود ٹیمیں۔

یوحنانے حصرت سے کے بارے میں اپنی کتاب اخبار الحوار مین (جس کوان کی زبان میں ہقر ایس کہا جاتا ہے )اپنے احباب کونصیحت کرتے ہوئی کہا تھا:

میرے دوستوں! تمہارے اوپر لازم ہے کہتم ہرروح پرایمان لاؤالبتہ اللہ کی جانب ہے جو روح اس کو اس کے فیرے ممتاز کر لواور بیرجان لو کہ جوروح اس بات کا اقرار کرے کہ جسٹی بن مریم آئے ہیں اور وہ جم والے تضوّق ووروح خدا کی جانب سے ہے اور جواس کا انکار کرے وہ خدا کی جانب نے بیں ہے بلکہ سے کذاب کی جانب سے جواس وقت و نیا ہیں ہے۔

چنانچے مسلمان حقیقی میں پر ایمان لائے جو اللہ کے بندے اور رسول جیں اس کے کلمے اور روح بیں جس کواللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور نصار کی ایک ایسے میں کذاب پر ایمان لائے جوابے اور اپنی ماں کی عبادت کرنے کی دعوت ویتا ہے۔ اور خدا اور خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔

اور میں وعوے کے ساتھ کہدسکتا ہوں کہ اگرا لیے کئی سے کذاب کا وجو درہے تو وہ ای سے دجا ل کا بھائی ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔اور وہی سے د جال بیہودیوں کا نبی تھمبرے گا جس کا شدت ے انتظار کر دہے ہیں۔

بی حق ند قبول کرنے کا بدلدای طرح باطل سے دیا جاتا ہے۔

# ابلیس ونصاریٰ اورحق ہےاعراض کر نیوالے کا بدلہ

حق نہ قبول کرنے کے نتیجہ میں باطل پیندوں کا کیاانجام ہوتا ہے اس کی چندمثالیں ملاحظہ فرما ئیں۔ 魯 سخر 149

فصل

حضرت سے نے فرمایا کہ جب میں جاؤں گا تو اس رسول کوتمہارے پاس بھیج دوں گا اس ہے پیشر نہیں ہونا چا بھے کہ سے کواختیار حاصل تھااور انھوں نے آپ کو بھیجا تھا بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ میں خدا ہے دعا کروں گا کہ دواضیں تمہارے پاس بھیج دے، جیسے کہ کوئی آ دمی کمی حاکم کے جیجنے پروہ بھیٹا یہ کہ سکتا ہے کہ میں نے اس کو بھیجا ہے۔ کیونکہ وہی ورحقیقت بھیجنے کا سبب بنا ہے۔ بالکل بھی حیثیت حضرت سے کی بھی ہے۔

الله رب العالمين كا بميشه سے بيد ستورر با ب كه جب كى چيز كے ہونے كا فيضلہ كرتا ب تو اس كے لئے اسباب مہيا كرويتا ب ان اسباب ميں ايك سبب دعا بھى ہے۔ جس كے ذريعہ بنده الله تعالى سے كى كام كے كرنے كا مطالبہ كرتا ہے۔ چنا نچہ الله تعالى اس كواجابت كے شرف سے نواز تے ہوئے اپنے اس فيصلے كو پورا كر ديتا ہے جس كواس نے پہلے ہى سے سوج ركھا تھا۔ اس طرح مومن كى دعا اس كام كے دقوع پزير ہوئے كے لئے صرف ايك وسيله بن جاتى ہے۔ جيسے كه طرح مومن كى دعا اس كام كے دقوع پزير ہوئے كى دعا حضرت ابراہيم نے كي تقی ۔

رَبَّنَا وَابْعَثُ فِيهِمُ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ايَدُكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِتْبَ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِينُهِمُ \* إِنَّكَ آنَتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ٥ (الِتَرَة -129) المار دربان كورميان أحيل من كالكرسول بناكر بحيج جوان كرمائة تيري آيتي الاوت كراور كماب وحمت كما تمن علمائة اوران كالزكير دري يقل وقالب اور حمت والات

عالانکداللہ تعالی نے آپ اللہ کے بیجے کا فیصلہ پہلے بی کر رکھا تھا۔ اور آپ کے نام کا اعلان بھی کر دیا تھا جیسا کہ مدیث میں ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ نبی کب ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت نبی ہوا جب کہ آوم روح اور جم کے ابلیس نے تکبری بناء پر حضرت آ دم کا مجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ لیکن صرف ایک مجدہ مذ کرنے کے نتیجے میں اسے ہمیشہ کے لئے فاسقین ومجر مین کی بدترین قیادت ملی۔

ای طرح نصاری نے حضرت عینی کو بندہ مانے سے انکار کیا اس کے بنتیج میں ان کو ایک ایسے معبود پر قانع ہوتا پڑا جو بیچارہ یمبود یوں کے ہاتھوں ایسے ظلم کا شکار ہو چکا ہے جس کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منھ کو آتا ہے۔مثلاً اسے طمانے ہے ہے مارا گیا، اسکے چبرے پرتھوکا گیا، اس کے مرکی بدترین کا نٹوں سے تاج پوٹی کی گئی، یہاں تک کداس کو سولی بھی دے دی گئی۔

یہ نصاری کے اس تکبراورخود داری کا ذات آمیز انجام ہے جوانھوں نے حضرت سے کوالڈ کا بندہ مانے سے اٹکار کیا تھا، اللہ کے لئے انھوں نے بیوی اور بیٹا مان رکھا تھا، حالانکہ اپنے پادر یوں کواس سے منز وقر اردیتے تھے۔اللہ رب العالمین وحدہ لائٹر یک لے کی عبادت اوراس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کران پادر یوں کی باتوں کوانھوں نے اپنے لئے قول حق مجھور کھا تھا جھوں نے اللہ کی حرام کردہ چیز وں کو طال اور طال کردہ چیز وں کوانچی طبیعتوں سے حرام کر لیا تھا۔

ای طرح جمید نے اللہ کے لئے صفت علو کا انکار کیا اور قرآن کریم کی ان آیوں کی مخالفت
کی جس سے پتہ چتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات سے جدا ساتویں آسان پرعرش کے اوپر ہے، کیونکہ
ان کے خیال باطل کے مطابق ایسی صورت میں خدا کو محصور و محدود ما ننا پڑے گا۔لیکن پھر انھوں
نے ، کنواں ، تالا ب، قید خانداور تمام نجاسات کے اندر خدا کو محصور کر دیا بیدر حقیقت ای حق سے
اعراض کرنے کا متیجہ تھا جس کی بناء پر وہ رتو ندھ کے مرض میں جتار ہے اور حقیقت تک رسائی نہیں
ہوئی۔ بلکہ ایسی ایسی ہے تکی اور بے بنیا دیا تیسی کہیں جن کوئن کرعاقل آومی کو بیسا ختہ بنسی آتی ہے۔
اور شیطان ان کا خوب نداتی اڑا تا ہے۔



درمیان تھے۔ آپ نے مزید بیفر مایا کہ میرانام خاتم النہین اس وقت لکھ دیا گیا تھا جب کرآ دم اپنی گیلی مٹی میں لینے ہوئے تھے۔

ای طرح اللہ نے مسلمانوں کے لئے غزوہ بدر میں فتح ونصرت پہلے ہی ہے مقدر کر دی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریدوز اری ہدو کے لئے سبب بنی ۔

ای طرح اللہ تعالی بارش کے نازل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن بندوں کی دعا کمیں زوول رحمت کا سبب بنتی ہیں۔

ای طرح کسی کو بخشا اور ہدایت دینا جا ہتا ہے لیکن اس کو معلق کر دیتا ہے اس بندے کی دعا اور تو بدواستغفار پر۔

چنا نچای طرح حضرت میسی نے بھی حضرت ابراہیم کے مثل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لئے وعا کی تھی نیکن چونکد ابراہیم علیہ السلام نے دنیا ہیں دعا کی تھی اس لئے اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا اور حضرت عیسی آسان پراٹھائے جانے کے بعد فریاد کے ہوں گے۔اس لئے اس کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا۔

## فصل

حضرت میں نے فرمایا کہ بیس تم کو پیٹیم بنا کرنہیں چھوڑ سکتا ۔عنقریب بیس تمہارے پاس پھر آؤں گا۔ان کا بیہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے کس قدر موافق ہے،آپ نے فرمایا کہ حضرت میں تمہارے درمیان عادل تھم اور منصف امام کی حیثیت سے نازل ہو تھے اور خزر کو قت کریں مے صلیب کو تو ڑیں گے، جزبا تاردیں گے آپ نے اپنی امت کو وصیت کی کہ جو بھی اس نی سے ملاقات کرے وہ میراسلام ان تک پہو نچادے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوسکتی ہے جس نے شروع میں میں ہول اورآ خرمیں میسیٰ ہیں۔

# 8 يبودونسار كَا تاريَّ كَ ٱلمَيْدِينِ هُ صَلْحَ 151 صَلْحَ 151

## فصل

توراۃ کا یہ جملہ بیان کیا جاچکا ہے کہ بیٹا ہے اللہ شمودار بوااور ساعیر سے اس کی مجلی پھوٹی اور قاران کی چوٹیوں سے اس کاظہور ہوا۔علاء اسلام نے اس قول کی تشریح کی ہے۔

چنانچا او محد قتید کہتے ہیں کہ ہرصاحب بصیرت پرید بات واضح ہے کہ بینا پر خدا کے نمودار ہونے سے مراد تو راۃ کا نزول ہے جوطور بینا میں هنرت مویٰ پر نازل ہو کی۔ اور اس بات پراہل کتاب اور مسلمان سب منتقل ہیں۔

اورساعیرے روشنی پھوٹنے کا مطلب میہ ہے کہ وہاں انجیل کانز ول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا حضرت سے عیر کے علاقے میں ناصرہ نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے جو حضرت ابراہیم کا مسکن تھاای مناسبت سے ان کے تبعین کونصار کی کہتے ہیں۔

ای طرح خدا کا فاران سے خلام ہونے کا مطلب پیشلیم کرنا واجب ہوگا کہ اس سے مراد قرآن کا نزول ہے جو محصلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔

اور جہال فاران ہے مراد مکہ کے پہاڑ ہیں جس کومسلمان اور اہل کتاب سب تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس فارت شدہ حقیقت کا بھی بیلوگ افکار کر بیٹھیں تو ان کی جانب ہے کوئی محال بات نہیں ہوگی ، کیونکہ بیو تو تخریف اور دروغ گوئی کے خوگر ہو چکے ہیں، لیکن بہر حال ہم ان کے خلاف دلیل قائم کریں گے اور نوچھیں گے کہ کیا تو راق کے اندر بید فدکورٹیس کہ حضرت اہراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل کو فاران میں ضہرایا تھا۔ پھر آخر وہ مقام فاران کہاں ہے، جہال اللہ کاظہور ہوااوروہ نبی کون ہیں جن کے او پر سے کے بعد کتاب نازل ہوئی اور وہ کون سادین ہے جواسلام کی طرح مشرق ومخرب میں خالب ہوا۔

بعض علماء اسلام کا کہنا ہے کہ ساغیر شام کے اندرایک پہاڑ کا نام ہے، جہاں سے حضرت عیشی کاظہور ہواء اس کے جانب قرید بیت لحم ہے۔ جہال حضرت میں پیدا ہوئے۔ جیم آج ساغیر 第 يبودونساري تاريخ كاكينيس 命 صنح 153

كها حميا، كيونكداس كي ضرورت جرحالت مين نبيس براتي-ان تیوں مقاموں کا تذکرہ قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے :-وَالْيَئِسِ وَالسِرُّيْتُونِ ٥ وَطُـوْرِ سِيُسِيْنَ ٥ وَهَـذَالْسِلَسِدِ ٱلْآمِيْنِ ٥ (الين -3-1)

انجيراورز يتون كالتم طورسينا اوراس بلدامن كالتم-

انجیراورزیتون سے مرادان کھلوں کے پیدا ہونے کی جگہ یعن فلسطین اوراس کے اطراف ك علاق بي - جهال حفرت عيسى عليه السلام بصيح محظ منظ - اورانجيل كانزول بهوا تعا-

طورسیناے مرادوہ پہاڑے جہال اللہ رب العلمین حضرت موکیٰ علیہ السلام ہے ہم کلام ہو،اور بلدامین سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جوحضرت ابراہیم ان کے بیٹے اساعیل اور حضرت باجرہ کا مسكن ہاى كوفاران بھى كہتے ہيں۔

توراۃ کی پیشین گوئی میں بالترتیب تنیوں نبوتوں کا تذکرہ زمانے کے اعتبارے ہے اور یہاں در ہے اور مرتبے کے اعتبارے ہرایک کی شم بالتر تیب کھائی گئی ہے۔ ابن قتید اور دیگر علماء اللام نے بید فرکورہ یا تھی کہیں ہیں۔

توراة كاندرب كدابراجيم في وعده كيااورا ماعيل كوباجره كي حوال كرويا اور يحدروني پانی کا انظام کر کے انھیں دیا اور تھم دیا کہتم چلی جاؤ چنانچہ وہ چل پڑیں اتفاق سے پانی ختم ہو گیا انھوں نے بچے کوایک درخت کے نیچ لٹا دیا اورخو داس کے برابر میں پھر پھینکنے کی مقدار کی دوری پر جا بیشیں تا کہ وہ بچے کومرتا ہوا نہ دیکھے تیں اور زورے رونے لگیں ، بچے کی چیخ اللہ نے من لی اور فرشتے نے ان ہے کہا کہ کھڑی ہوجا وُاور بچے کواٹھالوا درخوب تکرانی ہے اس کواپنے پاس رکھواس لئے کہ اس کے ذریعہ اللہ ایک بہت بری امت پیدا کرنے والا ہے اور اللہ نے ان کی آنکھ کھول دی، انھوں نے پانی کا چشمہ دیکھا اور بچے کو پانی پلایا، پھرا پنامشکیز ہجی بھرا۔اس طرح اللہ کی مبریانی ہمیشہ نیچ کے ساتھ رہی۔ بہاں تک کہ وہ بڑے ہو گئے اور بیابان فاران میں سکونت پڑیر

ای کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور وہال جو پہاڑ ہے ان کو بھی ساعیر کہا جاتا ہے۔

توراة بیں مذکور ہے کہ نبوعیص ساغیر ہی میں آباد تھے اور اللہ نے حضرت موکی کو پیتھم دیا تھا كەوەان كۆتكلىف نەپىنچا ئىل-

شُخ الاسلام علامدابن تيب رحمة الله عليه فرمات بين كه توراة كے اس بيان ميں تيون پہاڑوں کا تذکرہ موجود ہے۔

حراء مکہ کاسب سے بلند پہاڑ ہے، یمبیں نزول وجی کی ابتداء ہوئی اوراس کے اطراف میں بہت سے پہاڑ ہیں۔اس مقام کوآج تک فاران کہاجاتا ہے اور مکداور طور سینا کے درمیان جوآبادی ہاں کو بیابان فاران کہاجاتا ہے اور کوئی بھی شخص بیدوعوٰ ی نہیں کرسکتا ہے کہ ان مقامات میں کوئی كتاب نازل مولى ب\_ياسى نى كاظهور مواب\_

لبدايه بات متعين موكى كد جبال قاران عظهوركا مطلب ورحقيقت نى كريم صلى الله عليه وسلم كى رسالت بى كى پيشين كوئى ب-اس طرح الله في توراة مين تيول نبوتول كرز ماخ کو بالترتیب ذکر کیا ہے پہلے توراۃ پھر انجیل پھر قرآن کا تذکرہ، اور یمی تیوں کتابیں

توراة كے ليح تمودار ہونے كالفظ استعال كيا ب، اور انجيل لے لئے جيكنے كالفظ استعال كيا ہاور قرآن کے لئے ظبور کالفظ استعال کیا ہے۔ان متنوں لفظوں کے لانے میں ایک حکمت ہے وہ یہ کہ توراۃ کا نزول طلوع فجر کی مانند ہے اس لئے نمود کا لفظ استعال کیا اور انجیل کا نزول سورج کے چیکنے کے مانند ہاں لئے اس کے لئے ظہور و غلبے کالفظ استعمال کیا۔

قرآن كونضيات دين كى وجدييب كدتوراة وانجيل كے مقابلے يس قرآن ك ذريع خدا ک دین کوسب سے زیادہ حاصل ہوااور ہدایت البی کی پخیل ہوئی ،اس لئے اس کو تصف النہار میں چیکتے ہوئے سورج سے تشبید دی گئی ہے، اور اس کا نام سراجًا منیز ابھی رکھا گیا کیونکداس کی روشنی ہر جگداور ہرحالت میں انسان کے لئے ضروری ہے، اس کے مقالبے میں سورج کو''سراخا وھاخا''

🚳 يبودونسارى تارى كَ مَنديس 🍩 منحد 155

بجر لو گے اور تنہارے تیر تنہارے قلم سے خون اعداء سے سیراب ہوں گے، یہاں آپ کے اسم ذات اور صفات دونوں کی تصریح ہے۔ اگر یہودی بید عولی گریں کدوہ نجی محفظت عربی نہیں ہیں تو ہم ہو چھتے ہیں کدوہ احدکون ہیں جن کی حمدوثنا ہے تمام زمین پر ہوگئی اور جو جبال فارال سے فلاہر ہوئے اور تمام روئے زمین اور رقاب امم کے مالک بن گئے۔

## فصل

توراۃ کا بیربیان نقل کیا جاچگا ہے کہ حضرت ہاجرہ جب سارہ سے جدا ہو کیں تو فرشتدان کے سام نے نمووار ہوا اور ان سے دریافت کرنے لگا کہ ہاجرہ کہاں ہے آئی ہوا ورکہاں جانے کا ارادہ ہے حضرت ہاجرہ نے صورت حال بیان کردی فرشتے نے کہا کہ لوٹ جاؤ، تمہاری فریا داللہ نے کن لیاب وہ تمہیں بے شاراولا ودے گا اور خور سے من لوکہ تو حالمہ ہوگی اور ایک بچہ جنے گی جس کا نام اسامیل ہوگا، جس کی لوگ اطلاعت کریں گے اور جس کا ہا ٹھ سب پر برتر ہوگا۔

اس بیثارت کے ناقلین کا کہنا ہے کہ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ جھ سلی اللہ علیہ وسلم کی بوقت سے پہلے بنوا ساتھیل کو بنوا کوئی پر جھی فضیات حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ نبوت اور کتاب بنوا کوئی اس کے ہاتھ میں تھی۔اور پر سلسلہ دھنرت یعقوب اور پوسف سے لے کر دھنرت میں گئے چانا رہا۔
ابتداء میں وہ مصر میں دھنرت یعقوب کے ساتھ دھنرت بوسف کی بادشاہت میں رہے، پھر مصر سے نگلنے کے بعد دھنرت موئی جیے جلیل القدر پیغیر کی معیت میں رہے، دھنرت موئی کے بعد بوشع کی اور شاہت میں رہے، پھر اللہ کا زمان آیا۔ یوشع کے بعد دھنرت داؤد نبی ہوئے ، داؤد کے بعد دھنرت سلیمان آتھیں میں نبی بنا کر سے جھے گئے ، جن کو پوری دنیا کی بادشاہت حاصل تھی ،ان میں آخری نبی دھنرت عیمیٰ ہوئے پھران بین آخری نبی دھنرت میں کیا داش میں ہمیشہ کے لئے ان پر ذائت کی مار پڑی اور بادشاہت بھین کی نور کرگئی اور ور گئی اور دیگر قو میں ان پر مسلط کر دی گئیں، چنا نچے اٹل فارس اور ردم کے قلم وستم کا شکار

ہو گئے۔ توراۃ کابیا قتباس صاف صاف ظاہر کرتا ہے کہ حضرت اساعیل وادی فاران ہی ہیں ہیا۔ بڑھے اور وہیں مستقل قیام بھی آپ کا رہا اور یکی وہ مقام ہے جہاں وہ بیاس سے مررہے تھے۔ لیکن اللہ نے ان کو پانی کے چشمے سے سیراب کیا۔ اور تو راۃ کے علاوہ خبر متواتر سے بیہ چیز جانی جاتی ہے کہ حضرت اساعیل مکہ ہی میں بلے بڑھے اور انھوں نے اپنے باپ حضرت ابراتیم کے ساتھ خانہ کھیے کی تھیر کی ۔ اس لئے حتی طور پر فاران سے مراد مکہ ہی ہے۔

اس متم کی بشارت شمعون کے کلام میں بھی ہے جس کا ترجمہ ان کے یہاں مقبول بانا جاتا ہے۔وہ بشارت بیہے۔

فاران سے اللّٰد كا ظهور ہوا اور اس كى تتبيح اور اس كے امتبي ں كى تتبيح سے آسان و زمين مجر گئے۔

اور بید و عوے کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سرز مین فاران میں کوئی ایسافتض نمودار نہیں ہوا جس کی اور جس کی امت کی تشیخ ہے آسان و زمین بھر گئے ہوں، کیونکہ قطعی طور پر بیہ معلوم ہے کہ اس سرز مین میں حضرت عیسیٰ کا ظہور نہیں ہوا اور نہ ہی حضرت موئی مراوہ ہو سکتے ہیں کیونکہ کوہ طور پر اللہ رب العالمین ان ہے ہم کام ہوا تھا جو کہ سرز مین فاران میں نہیں ہے اگر چہ مکہ اور طور کے درمیان جو آبادی ہے اس کو بیابان فاران کہا جا تا ہے لیکن تو را ق کا نزول اس میں نہیں ہوا تھا پھر تو را ق کی بشارت طور کے ساتھ اور انجیل کی بشارت ساعیر کے ساتھ پہلے ہی دی جاتھ ہے۔ اس لئے لامحالہ بہاں فاراں ہے مراد قر آن کریم کا نزول ہے۔

اس کی تقید این ختوق کے قول ہے بھی ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ظہور تین ہے ہوا اور قدس کا ظہور جبال فاراں ہے ہوا ،ساری زبین احمد مرسل کی تحمید و تقذیس سے بیم خورہوگئی۔اور وہ اپنے زور بازو سے روئے زبین کے تمام اقوام کے مالک بن گئے۔ اور ان کے (مجاہدین کے) گھوڑے سمندرل بیس حفاظت خداوندی کے ساتھ تیرائے جا کیں گے۔اور بعض اہل کتاب نے کلام حقوق بیس بیاضافہ کیا ہے کہ اے محمصلی اللہ علیہ وسلم تم عنقریب اپنی کمانوں کو تیروں سے

ہوئے،لیکن ابھی تک اس طویل عرصے میں ہوا ساعیل کو ہوا گئ اور دیگر اقوام پر نضیلت حاصل نہیں ہوتی تھی، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ہنوا ساعیل تمام اقوام عالم <sub>پر</sub> سبقت لے گئے ان کی بادشاہت تمام لوگوں میں غالب ہوئی۔فارس وروم،ترک ودیلم سب نے

يبود ونصاري بت پرست وصائيه اور مجوس سب مغلوب ہو گئے اور توراۃ کی پر پيشين گوئی پوری اتری کدآپ کا ہاتھ تمام لوگوں کے اور ہوگا ، اور بیعالت آخری زمانے تک باقی رہے گ يبود كاكبنا ہے كداس ميں حضرت باجره كوايك اليے لا كے كى بشارت دى جارى ہے جس كو باوشاجت نے وازاجائے گااوراس میں نبوت ورسالت کی بشارت نہیں ہے۔

اس کا جواب سے ہے کہ باوشاہت کی دوقتمیں ہیں ایک تو مطلق باوشاہت ہے، جس كانبوت كونى تعلق نبيس، بلكاس كى بنياد جروظلم پر بوتى ہے۔

اور ایک باوشاہت بذات خود نبوت ہے۔ ان دونوں قسموں میں پہلی متم کی بادشاہت بذات خود بری ہے اور دوسری فتم بذات خود احسن ہے۔ اور چونکد بشارت اچھی چیزول کی دی جاتی ہے اس کئے یہاں پہلی قتم کی بادشاہت کی بشارت مراونہیں ہو عتی، خاص طور سے ایسا بادشاہ جو بادشاہت کی پہلی قتم ہے تعلق رکھتا ہواور نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کرے تو وہ خدا کے نز دیک مخلوقات میں سب سے برا ہوگا ،اس لئے خدااس کی بشارت کیوں وے گا بلکہ اس ہے توا یسے تی بیخ کی تلقین کرے گا جیسے کہ وجال کے فتنے سے بیخنے کی تلقین ہے اور وہ تو بخت نصر سنجاریب اور تمام ظالم و جابر بادشاموں سے بھی بدتر ہوگا۔ انبذا ایے آوی کی خبر بشارت نہیں ہو عتی اور نہ حصرت ہاجرہ اور ابراہیم کواس سے خوشی ہو یکتی ہے۔ اور نہ ہی بیدان کے گربیہ وزاری اور خشوع و خضوع کا بدلہ ہوسکتا ہے، جب کداللہ نے ان کی فریادین لی تھی اور ان کواس مولود کے متعلق یہ بشارت سنائی تھی کدوہ اے ایک عظیم مرجے ہے توازے گا، اور اس کی نسل ہے ایک بوی امت وجود میں آئے گی۔

### @ يبودونسارى تارى كآئينديس كالسخير 157

ابذاا گر بشارت کا مطلب میں ہے جے اہل کتاب مجھتے ہیں تو یہ ایسے بی خبر دینا ہوگا جیسے حضرت بإجره سے كہا گيا ہوكہ تم ايك جابر ظالم فاسق اولا وجنوگى جوتمام لوگوں برجيز اوظائما حكومت رے گا،اللہ کے نزدیک نیک بندوں کوئل کرے گا اور معصوموں کوقید کرے گا۔ باطل طریقے سے لوگوں کا مال چھینے گا اورا نبیاء کے دین کو بدل ڈالے گا۔اللہ پر جھوٹی با تیں کیے گا اور جس شخص نے بار کواس پر محمول کیااس نے اللہ پرسب سے بری بہتان طرازی گی۔

اور بیطریقہ بہتان طراز افتراء پر داز انبیاء کے قاتلین یبودیوں بی کا ہوسکتا ہے جواس طرح کی دروغ گوئی کے ذکر ہو چکے ہیں۔

الله كى نئى اور تازه تنبيع كرو\_اسرائيل كوايية خالق يرخوش موجانا جايتي اورصهيون والے گھروں پر، کیونکہ اللہ نے اپنے آخری پیغبر کے لئے ان کی امت کوچن لیا ہے۔ اور ان کونصرت و اعانت ہے نوازا ہے۔ اوران کی ہدولت صالحین کو کرامت وعزت کے ساتھ مضبوط و توانا کر دیا ہے۔اس امت کے افراد خوابگا ہوں مین اللہ کی تنہیج بیان کرتے رہیں گے،اور بلندآ واز ہے اس ک تلبیر جاری رکھیں گے،ان کے ہاتھوں میں دووھاری تلواریں ہوں گیءان کے ہاتھوں اللہ ان لوگوں سے بدلہ لے گا، جواس کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ وہ ایسے باغی قوموں کے بادشاہوں کو قید کریں گے ،ان محمعزز لوگوں کو بیڑیاں پہنا کیں گے۔ بیصفات درحقیقت نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم اورآپ كے امتع ل بى برصادق آتى بين كيونكه يمى وہ حضرات بيں جودن ميں پانچ مرتبہ ا ٹی اذان میں بلند آوازے اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں اور یہی و وحضرات ہیں کہ جب بلند جگہوں پر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر بلندآ وازے کہتے ہوئے چڑھتے ہیں، چھے کد حضرت جابر کی روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب بلندی پر چڑھتے تو اللہ کی تکبیر بیان کرتے اور جب نیچار تے تو سحان اللہ کہتے ، چنانچ نماز میں بھی لیمی حالت رکھی گئے ہے۔

یمی وہ حضرات ہیں جواذ ان کے علاوہ عیدالفطر عیدالانسلی عشرہ ذی الحجہ اورایام مٹی میں ہر

@ يبودونسارى تارى كارى كاكينيس الله صفح 159

ایک جگد حضرت داؤدنے فرمایا۔ ای بناء پرتمپارے لئے اللہ نے ہمیشہ کے لئے برکت دے دکھی ہے، پس اے جبار تکوار لئکا لو۔ اس لئے کہ تمہاری عزت وعظمت اور شرائع واحکام کا اجراء تمہارے نہ ورباز و کے ساتھ وابستہ ہے، تم کلہ حق کے شہوار ہواور خدا کی تنبیج بیان کرنے والے ہو، تمہارا فرشتہ اور تمہاری شریعت رعب ودید ہے والی ہے اور تمہارے تیر تیز کے ہوئے ہیں اور اقوام عالم تمہارے سامنے تعظیما جھکنے والی ہیں۔

پس کون ہے تلوار کا اٹکانے والاسوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کون کی امت ہے جن کے سامنے تمام تو بیس سرگلوں ہو گیں، آپ کی امت کے علاوہ، وہ کون ہے جس کے احکام و شرائع اس جیب وشوکت سے وابستہ جیں وہ صرف اور صرف وہ کی نبی جیں جن کا مخالفوں کے لئے صرف میر پیغام ہوتا تھا کہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن جاؤ۔ یا جزید و کررعا یا بن جاؤ اور یا چرتلوار کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔

بعینہ یمی بات آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فر مائی ہے۔ نصوت بالوعب مسوق شہر میری مدر تقریباً ایک مہینے کی مساخت تک رعب ود جدید سے کرکی گئی ہے۔ حضرت واؤد کے بیان سے میر بھی ہت چاتا ہے کہ آپ کے پاس فرشتہ آئے گا اور آپ کی شریعت ایک مستقل شریعت ہوگی۔ نماز کے بعد بلندآ وازے تکبیر بیان کرتے ہیں۔

بخاری شریف بین حفزت عمر بن الخطاب سے روایت آئی ہے کہ وہ مٹی میں اتنی زور سے
تنجمیر کہتے کہ تمام مجدوالے بن لیتے اور وہ بھی تکبیر کہنا شروع کر دیتے ، پھران لوگوں کی آ واز بازار
تک پہوٹ کے جاتی اور اہل بازار بھی تکبیر کہنا شروع کر دیتے ، یہاں تک کہ بورامٹی تکبیر کی آ واز سے
گوٹے افستا۔

ای طرح حضرت الا ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر عشرہ ذی الحجہ میں جب بازار کی طرف نگلتے تو تحبیر کہتے ہوئے جاتے۔ان کی تکبیر من کر دوسرے لوگ بھی تکبیر کہنے گئے یہی وہ امتی ہیں جو قربانیاں کرتے ہوئے کنگریاں مارتے ہوئے صفاومروہ کی سمی کرتے ہوئے، ججرا سود کو پوسے ہوئے اور نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے رہتے ہیں۔ یہ وصف در حقیقت مومنوں کے علادہ کی امت کے اندر نہیں پائی جاتی۔

کیونکہ یہودلوگوں کو بگل بجا کر اکٹھا کرتے ہیں اور نصاریٰ ناقوس بجا کر۔ البتہ صرف مسلمان ہی بلندآ واز ہے اذان میں تکبیر کہتے ہیں۔

حضرت داؤد نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان ہاتھوں میں دودھاری تلواری ہوں گی، اس سے مراد وہ عربی تلواریں ہیں جن کے ذریعے صحابہ کرام نے تمام ممالک فتح کئے اور جو آج تک مشہور ہے۔

ای طرح حضرت داؤ د نے فرمایا تھا کہ وہ اپنی خوابگا ہوں میں اللہ کی شبیح جاری رکھیں گے۔ بعینہ یہی صفت اللہ رب العالمیں نے مومنین کی ہتلائی ہے۔

ارشادخداوندی ہے:

الَّذِيْنَ يَدُ كُوُونَ اللَّهُ قِيَامًا وَ قَعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمُ (الرَّمران-191) مؤلن وه لوگ بین جو كفرے بیٹے پہلو كبل ہر حالت میں اللّه كی تجبیر بیان كرتے ہیں۔ بد بشارت نصاري پر ہرگز صادق نہيں ہو كتى، كيونك اولاً ندتو وه بلند آواز سے اللّه كى بوائى

یبال حضرت داؤد کا آپ کو جبار کہد گرخطاب کرنے کا مقصد دو حقیقتوں پراشارہ کرتا تھا۔ کر آپ اللہ کے دشمنوں کونا کول چنے چیوادیں گے اور ان پرغالب ہوں گے آپ کی طاقت ایک برای طاقت ہوگی، آپ کمزور اور مغلوب نہیں ہوں گے۔

چنانچہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لئے رحت بھی تنے اور ان کے مقابلے ہیں۔ زبردست جنگ جو بھی تنے۔ آپ کے صحابہ کفار کے لئے سخت گیر تنے، لیکن آپس میں رحیم تنے، مومنوں کے لئے متکسرالمز اج تنے اور کفار کے لئے بارعب تنے۔

برخلاف ان ذلیل مغلوب متکبرین کے ، جواللہ کے دشمنوں کے لئے تو زم خو ہیں لیکن حق کے قبول کرنے سے سرکشی اور تکبر کرتے ہیں۔

ایک دوسرے مزمورداؤدیس ہے:

ان الله سبحانه اظهر من صهيون اكليلا محموداً الله فصحون (يعن عرب ) ايك قابل تعريف الليل كاظهوركيا ـ

لفظ الکیل ہے آپ کی حکومت اور امامت کی طرف اشارہ ہے۔ اور محمود سے مراد محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ زبور کے ایک اور ہاب میں یوں منقول ہے کہ

آنے والے نبی کی بادشاہت ایک سمندر سے دوسرے سمندرتک، دریاؤں سے لے کر
زین کے کناروں تک ہوگی، اس کے سامنے تمام اہل جزائر گھٹنہ فیک دیں گے اس کے دشمن
خاک بوی کریں گے۔ فارس کے بادشاہ اس کے سامنے سرتسلیم خم کردیں گے، تمام انتیں اس کا مطبع
وفر مانبر وارین جا تیں گی بھتاج و پریشان حال کمزور اور بے سہارا اوگوں کو زیر دستوں اور ظالموں
کے پنجاستیداد سے نجات ولائے گا۔ اور ان کے ساتھ فری برتے گا۔ اور اس پر ہروقت دروو بھیجی
جائے گی، اور برکت کی دعا کی جائے گی۔

ان صفات کود کیھنے کے بعد عقل ہے کام لینے والا آ دی جس نے امور مملکت اور امور نہوت نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادرآپ کے امتیوں کی سیرت کا گہرامطالعہ کیا ہوگا، اس کے سامنے بیہ

بات پوشیدہ نہیں رہ عتی کداس سے مراد ورحقیقت نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اسمتی ہی ہیں، اور حضرت میں علیہ السلام یا کوئی دوسرے نبی اس سے مراد نہیں ہو سکتے ، کیونکہ درحقیقت آپ ہیں کا دشاہت ، گر روم سے بھر فارس تک اور دریا ہے جیموں و بچوں سے لے کرمغرب میں زمین سے کنارے تک پینچی کی تھی جس کی پیشین گوئی آپ نے ان الفاظ میں کی تھی کہ میرے لئے پوری زمین سے دی گئی ہے، چنا نچہ میں نے اس کے مشرقی اور مغربی جھے کو دیکھا اور عقریب میرے امتی ں کی بادشاہت اس جھے تک پہنچے گی جہاں تک مجھے زمین سمیٹ کروکھا کی گئی ہے۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کاری قول حضرت عیسی کے قول کے کس قدر موافق ہے۔
اس کے علاوہ حضرت واؤ دگی بیان کر وہ تمام صفات آپ پر صادق ہو کیں۔ آپ ہی کی
ذات وہ ذات ہے جس پر پانچوں نماز وں میں اور اس کے علاوہ تمام اوقات میں برابر وروو بھیجی
جاتی ہے، جس کے لئے مسلسل برکت کی دعا کیں کی جاتی ہیں۔ جن کے سامنے پورا برزیرہ عرب
تی نیس بلکہ جزیرہ اندلس برزیرہ قبرص اور دریائے د جلہ اور فرات کے درمیان واقع تمام اہل برزائر
نے گھٹے تیک دیے، جس کا کلمہ تمام شاہان فارس کو بھی پڑھتا پڑا، یہاں تک کہ بجو اسلام قبول
کرنے یا جزیرہ اواکرنے کے ان کے سامنے کوئی چارہ ندرہا۔

آپ کی صدافت کا انداز واس ہے بھی ہوتا ہے کہ حضرت داؤد نے بشارت ہیں اہل فارس کی اطاعت کو خاص کر دیا تھا چنانچہ وہی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا، تمام شاہان فارس نے توسر مسلیم ٹم کر دیا تھا لیکن ان کے مقابلے ہیں شاہان روم ہیں بہت لوگوں نے نداسلام قبول کیا اور ندی افعیں جزید دیتا پڑا لیکن بہر حال جس نے بھی آپ اور آپ کے امتیوں کا نام اور تذکرہ سناو وتو آپ پرائیان کے آیایا آپ سے مصالحت کر لی یا آپ کے ساتھ رو کرمنافن کا رول اوا کیا۔ یا آپ سے بھی خیات ولائی۔

یدندگورہ صفات حضرت سے پر مجھی چہاں نہیں ہوسکتی کیونکہ انھیں نہ تو ایساغلبہ اپنی زندگی میں حاصل ہوا اور نہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بحد آپ کے تبعین کو حاصل ہوا اور نہ ہی وہ مقامات 图 يېودونسارى تارى كارى كارى كا ئىندىلى 日 سنى 163

پہلے دی جاری ہےاوراس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لئے حضرت واؤدوعا کررہے بہن تاکہ آپ کے ذریعہ حضرت مسیح کی بیر حقیقت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک انسان میں وانسان تات کے جیٹے میں۔وہ خدایا خدا کا بیٹائیس ہو سکتے۔

چنانچ اللہ رب العالمين نے امت كے باوى غم كى بدليوں كو دوركرنے والے آخرى نبی جناب خدر رول صلى اللہ عليه وسلم كومبعوث فرمايا ، آپ نے جعزت عينى كى پورى حقيقت اوگوں ك سامنے بيان كر دى اور بير واضح كر ديا كہ وہ محض اللہ كے بندے اور رسول بيں اور آپ نے غلو پسند ضارئ اور بہتان طراز يمبود كے خيالات كو باطل شہرايا۔

صحف شعیاعلیدالسلام میں ہے۔

'' مجھ سے کہا گیا کہ کھڑے ہو کرمشاہدہ کرواور بتلاؤ کیا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ووسواروں کوآتے ہوئے ویکھٹا ہوں ،ان میں سے ایک گدھے پرسوار ہےاوردوسرااونٹ پر۔ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کدرہاہے کہ بابل کے بہت دریا میں گرگئے۔

صاحب حمارے مراد طفرت میں جی ہیں، جس پر مسلمان اور نصاری سب متفق ہیں تو صاحب جمل ہے مراد کا محالہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسال کے کیونکہ آپ اونٹ کی سواری کرنے میں اس سے زیاد و مشہور ہیں بعثنا کہ حضرت عیسی گدھے کی سواری کرنے میں مشہور ہیں، اور آپ ہی کی فات ہے بابل کے تمام بت وُ تعادیجے گئے ، حالا تکہ اس سرز مین میں حضرت ابراہیم کے زمانے ہے ہے کہ بعثوں سے اس دوران حضرت میسی کے ہاتھوں سے لیکر بعث تھی تک برابر بہت کی پوجا ہوتی رہی ہے اس دوران حضرت میسی کے ہاتھوں وہاں کی بت پریتی قطعا ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ ہی پہلے وہ شخص ہیں جضوں نے اس فریضے کو انجام دیا، انہذا اس ہے حضرت عیسی مرازمیں ہو کتے۔

صحف صعیا علیہ السلام میں ہے۔ اے مکہ کی زمین تو ذراا پنی نگاہ چاروں طرف دوڑ ااورا پنی رونق کو دیکھتے ہوئے خوش ہو جا۔ کیونکہ اللہ تمہاری طرف سمندر کے خزانے لاجمع کرے گا۔ اور پڑی تعداد میں لوگ فوج ورفوج تمہارے پاس حج کرنے لے لئے آئیں گے، اور قطار در قطار ان کی سلطنت کے قلمرو میں واغل ہوئے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھران پر ون رات (رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی طرح ) در دو بھی جیجانمیں جاتا۔

ووسر عرموريل ب-

تمام الل بادیپخش ہوجا کمیں گے اور قیز ارکی سرز مین روائ دینے والی ہوجائے گی( یعنی تمام با تیں وہیں سے رائج ہوں گی ) کھوہوں اور غاروں میں رہنے والے باشندے خدا کی تھیج وقتمید پہاڑ کی چوٹیوں سے بلند کریں گے ،اوراس کی تنہیج فضامیں بکھیر دیں گے۔

پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ کون اہل بادیہ ہیں، اور سوائے حضرت اساعیل کے ایک صاحبزاوے اور حضور کے جدامجد کے علاوہ قیز ارتس کا نام ہے۔ اور کس کا ذکر آپ کے علاوہ ہمیشہ کے لئے ہاتی ہے۔ ناممکن ہے ناممکن ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور بھی ہوجس پر میصفات صادق آئیں۔

ایک دوسرے مزمورداؤدیں ہے:

ہمارے رب نے محبود کی تعظیم کی۔

دوسری جگہہے۔

ہمارامعبود قد وی ہےاور گھرنے پوری روئے زمین کوخوشی ہے ڈھانپ لیا۔ ان دونوں پیشین گوئیوں میں حضرت دا دُد نے آپ کے نام اور شہر کی صراحت کر دی ہے۔

ان دووں اسین ویوں یں سرے داود ہے اپ سے نام اور مہری سراحت کر دی ہے آپ بی کے ذکر اور کلے نے پوری روئے زیمن کوڑھانپ لیا۔

زبور میں ہے کداللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا ۔

کہ تمہارا ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے لئے لوگ باپ بھٹبرائیں گے اور میرے لئے بیٹا مھٹبرائیں گے حفرت داؤد نے عرض کیا کہ اے اللّٰہ تو سنت کا قائم کرنے والا بھیجے۔ تا کہ لوگ جان لیس کہ وولڑ کا بشر بی ہے۔

بدور حقيقت حطرت عيلى اورنبي كريم صلى الله عليه وسلم كى نبوت كى پيشين كوكى كن صديول

besturdubooks.wordpress.com

智 يبود ونصاري تاريخ كرآ ئيند شل 魯 سنى 164

آئے والے اونٹول سے میسرزشن اس قدر مجر جائے گی کہ تنگ ہوجائے گی، اور مدین کے مینڈ مصحتہاری جانب ہا تک کرلائے جائیں گے اور اہل سیا تنہارے پاس آئیں گے اور فاران کی بکریاں بیبال لائی جا کیں گی اور نباوئی خاندان کے لوگ تیری خدمت کریں گئے۔''

یعنی نبت بن اساعیل کی اولا د کا آ دمی خاند کعبه کا متولی موگا۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی بعثت سے بیتمام صفات مکہ تمرمہ کو حاصل ہوگئیں، سمندر کے فترانے اس کی طرف لائے گئار بری تعداد میں لوگ وہاں جج کرنے کی غرض ہے آئے، فارال کی بکریاں قربانی کے لئے لائی گئیں، بار برداری قربانی اورسواری کے اونٹول کی کثرت اور قطار در قطار آ مدے وہاں کی سرزین تلك بوڭني اورابل سبايعني يمن كےلوگ بھي يہاں آئے۔

مكرمه كم متعلق صحف شعيابين ايك جكدب

میں نے اپنے نفس پرایسے ہی تتم کھار کھی ہے، جیسے کہ حضرت نوح کے زمانے میں زمین کو طوفان میں غرق کرنے کی قتم کھار کھی تھی ، یہ کہ میں تھے پر تاراض نہیں ہوں گا ،اور نہ بچھے چھوڑ وں گا ، پہاڑا ٹی جگہ ہے ہٹ بکتے ہیں۔ قلعے زمین بوس ہو بکتے ہیں۔لیکن میرے انعامات واحسانات تجھے زاک نہیں ہو تکتے۔

اعملين ومضطرب مكساب تيراء إرخوبصورت بقربول كي توجوابرات عرين كى جائے گی۔ تیرا چھت اور درواز ہ موتول اور زمردے آراستہ کیا جائے گا، تھے پرکوئی ظلم نہیں کرے گا، لبذا خوف ندکھا، اورتو کمزور و بے بس نہیں رہے گی لبذا بجزو نا توانی کا احساس ختم کر دے، جو بھی ہتھیار بنانے والے بنائیس وہ تھے پراٹر انداز نہیں ہول کے اور جوبھی زبان ونعت تیرامقا بلد کرنے ك لئے المحاکمري موكى تواس پرغالب آئے گى۔اورالله تعالى تيراايك نام ر كھے گا۔

(چنانچداللد نے اس کا نام بیت الحرام رکھا) پس تو بلند ہوجااور خوب چیک کیونکہ تیرانو راور خداداد وقار کے ظہور کا وفت قریب آگیا ہے۔ اپنی آنکھوں سے اپنے اردگر د زرا دیکھے کے کس طرح لوگ اکٹھا ہیں۔ اور تیری اولا و تیرے پاس حاضری کے لئے جمع مور بی ہے اور تیرے میٹے بٹیان

سویرے سویرے تیرے پاس پہو شیخے ہی والے ہیں۔اس وقت تو خوش اور تر و تاز ہ ہو جائے گی ، ج<sub>یرے دشم</sub>ن تھے ہے خوف کھا ئیں گے۔اور تیرا دل کشادہ ہوجائے کا،ادر قیزار کی تمام بکریں نیرے پاس اکٹھا ہوجا کیں گی۔ اور نبونباوت کے سردار تیری خدمت کریں گے۔

🚳 يېودونسارى تارى كَ آئيدىن 🏶 سخە 165

نباوت سے بنت بن اساعیل کی اولا دمراد ہیں اور قیز ار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داوا اور بنت بن اساعیل کے بھائی ہیں، مزید یہ بھی کہا کہ تیرا دروازہ دن رات کھلا رہے گا۔اور بھی بند نہ ہوگا۔ تھے لوگ قبلہ بنائیں گے اور تو مدینة الرب (خدا كاشہر) كے نام ہے موسوم كى جائے گی۔ ایک جگه مکه بی مے متعلق حضرت اشعیا کا بیتول مذکور ہے۔

چل اور جھوم جھوم جااے یا تجھ جس نے ابھی کوئی لڑ کائییں جنااور ندحاملہ ہوئی اور تیسی بیان كراورخوش موجا كيونكه تير الل وعميال مير الل سازياده مول محد يعنى الل ميت المقدى ك نسبت الل بيت الله ذا كد بول ع مكرمه كوايك اليي عورت كم ساتحة تشبيه دي كل جوعاقر وقیم ہواور کی بیج کونہ جم دیا ہو۔اور وج تشبیدیہ ہے کہ مکہ مرسیس رسول اللہ عظیم کی بعثت سے تل صرف حصرت اساعیل شرف نبوت کے ساتھ شرف ہوئے تھے۔ (جب کدوہ بانیاں کعبداور مَدَمَر مه میں واخل ہیں) اس میں بانجھ ہے مراد بیت المقدی نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ تو انہیاء کا گھر باورزول وقى كامل ومركز ب البذاا عقيم عورت تشبيددين كى كوئى وجه جوازنيس موعق-ایک جگه مکرمه کے متعلق اشعیا کامی تول ہے۔

'' میں اس بادیہ کولبتان کی کرامت اور کتر مال کی شادا بی بخشوں گا۔'' ان دونوں مقاموں ے مرادشام و بیت المقدی ہیں، جہاں انبیاء کو دحی نے نوازا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انھیں کرامت والی جگہوں کی طرح اس باویہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کراور فریضنہ حج کی وجہ سے برکت ورحمت ہے مواز وں گا۔

اس میں ریجی ہے کہاس باویہ میں چشمے بھوٹیں گے اور سیراب کرنے والے نالے ندیاں بہنے لگیں گی ۔خٹک چٹیل اور پیا سے محرایانی اور چشموں سے بھر پور ہوں گے اور بیرجگہ ہے کا مقام و

کل ہوگا، حرم کی راہ پرامم واقوام کی نجاستوں اور غلاظتوں کا گز رنبیں ہوسکتا اور نہ حرم کی قدرہ منزلت سے بے خبرلوگول کا نداس میں درندے ہول گے ندشیر ، اس پرصرف صالحین وکلھیمن کا

ایک جگداس میں ہے کہ:

مِینک بھیزادراونٹ اس کے اندرایک ساتھ چریں گے۔ بدور حقیقت سرز مین مکدکی اس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے جواللہ نے اس کوتمام جگہوں ك مقالب مين مامون ومحقوظ بنايا ب، اوراس كوبلدا مين كهاب جبيها كمارشاد ب\_ أَوْلَمُ يَرَوُا أَنَّنَا جَعَلْنَنَا حَرَمُنا امِنًا وَّيُتَخَطُّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمَّ

كيا انہوں فينين ويكا كرہم في ايك مامون حرم بنايا ہے جب كرلوكوں كواس كي س ياس كى جگهول میں أج كا جاتا ہے۔

اوراللہ نے اس کو بندول پرایک فعت واحسان شار کیا ہے ، ارشاد ہے۔ إِلا يُسلَفِ قُرْيُشِ ٥ اِللَّهِهِمْ رِحُلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ٥ فَلَيْعُبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعَةٌ وَّامْنَهُمْ مِّنْ خُوْفِ 0 (الرِّش) چونکہ قریش مانوس ہو کے لیمنی جاڑے اور گری کے سفروں سے مانوس لینداان کو چاہیے کہ اس گھر كرب كى عباوت كري جس في أفيس بحوك عديها كركهافيكوديا ورخوف عديها كرامن

ایک جگه صحف اعمایس آپ کانام صرافتا آیا ب لا عظه مور

اے محد میں نے تنہارا نام سرا پاحد بنا و یا ہے اے رب کے برگزیدہ اور پا کیزہ تنہارا نام اید -4,99,00

کیا صراحتًا آپ کا نام ل جانے کے بعد مج رواورلعنت زدہ حضرات کواب بھی چوں و چرا كرنے كى گنجائش ہے۔

#### 图 يبود وانسار كل تاريخ كراً مَيند يل 國 صفحه 167

اهدیا کا بیقول که تیرانام ابدے موجود ہے بالکل حضرت داؤد کے اس قول کی طرح ہے جو افھوں نے آپ کے متعلق کہا تھا کہ آپ کا نام سورج کے وجووے پہلے ہے۔ آیک جگر صحف اضعیا بین ججراسود کے متعلق بیر بیان آیا ہے۔

الله رب العالمين في ماياه مين صيون يعنى بيت الله مين أيك باعزت كوش كا تدرايك عظیم الشان پھرنصب کرنے والا ہول، پس جوموس ہووہ ہم سے مجلت ندطلب کرے میں شاقول اور میزان کی طرح عدل قائم کرول گا۔ وہ لوگ بلاک ہوجائیں سے جوجھوٹ بی پر فریفت

صهیون سے الل کتاب مک مراولیتے ہیں،اور پھرے مراد چراسود ہے،جس کی کرامت سے ہے کہ بادشاہ اورعوام سے اسے چومنے ہیں۔اور ٹی کریم صلی الله علیہ وسلم اورآپ کے امتیو ں کے لخے خاص کیا گیاہے۔

ایک جگدای میں ہے۔

عنقریب دیبات وشرقیذار کے محلات سے بھر جائیں گے۔ جو ہمدونت تسبح میں مشغول ر میں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے خدا کا نام بلند کریں گے، وہی لوگ میں جواللد کی عزت اور تحریم اس کے شایان شان کریں گے اوراس کی تنبیج و افقدیس کو بخر و بریش پھیلا کیں گے۔

مزیداس میں بیہے۔ " بیس تمام امتوں کے لئے دورے ایک علم ونشان قائم کروں گا اور انھیں زمین کے اطراف وا کناف سے ندادی جائے گی، پس وہ جلدی کرتے ہوئے آئیں گے۔ بوقیذارے مراوائل عرب میں، کیونکہ تمام لوگوں کے نزویک قیذار حضرت اساعیل کے اڑے ہیں اور و علم جس کے بلند کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس سے مرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كى نبوت ب،اورلوگول كواطراف واكناف ارض يندادين كامطلب أهين في بيت الله ك لئے بلانا ہے، چنانچہ وہ بڑی سرعت کے ساتھ آئیں گے۔ یہی بات اللدرب العالمین نے قرآن مين اس طرح بيان كيا-

عائے گا پیصفات نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس کے اندریا کی جاتی ہیں۔حقیقت سے ہے کہ ان سفات کوکوئی بھی مخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی پرمنطبق بینی کرسکتا۔ بلکہ سے مفت آپ کے امتیوں کے اندر قیامت تک باتی رکھی گئی ہے اوران کے علاوہ کی دوسری امت کو يەچىز ھاصل خېيى ہو كى-

مثلا يهال آپ كوميرابنده كەكرخطاب كيا گيا، چنانچ قر آن ميں مجمى آپ كومتعدد جگه ميرابنده

کہا گیاہے۔ارشادخداوندی ہے۔

وَإِنْ كُنتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمًا نَوَّلُنَا عَلَى عَبُدِنَا (الِتَرَةِ ـ 23) ارتمان يزك بار عن شك كرت موجوم في الي بقد ع ياول كيا ب-تَبِيْرَكَ الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُـدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِيْنَ نَذِيرًا ٥ (القرقان-1)

نہاہ جبرک ہے وہ جس نے یفرقان اپنے بندے پرناز ل کیا۔ تا کدسارے جہاں والول کے الع فرواد كروية والاعور

سورہ جن میں ہے۔

وَٱنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُاللَّهِ يَدْعُونُهُ (الْجُن-19) اورید کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لئے کھڑا ہوا۔

سورہ بی اسرائیل میں ہے۔

سُبُحْنَ الَّذِي أَسُولى بِعَبُدِهِ لَيُلا (بْمَاسِراتُل- 1) ياك بوده جوك كيا أيك رات الينا بند حكو-

ای طرح اس پیشین گوئی میں اللہ نے آپ کو (خیسوتسی و رضا نفسی) اپتالپندیده اور برگزیدہ کہا ہے۔ بدرمول الله صلى الله عليه وسلم كى اس حديث ك بالكل مطابق ب،آپ نے فر مایا۔اللہ نے اولا داساعیل میں کنانہ کو مخب کیا اور کنانہ سے قریش کو منتب کیا۔اور قریش ہے بنو باشم کومنتف کیا۔اور بنو ہاشم سے مجھے متحب کیا۔

وَاَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَّعَلَى كُلِّ صَامِرٍ يَأْتِيُنَ مِنْ كُلِّ فَجَ عَمِيْقِ 0 (الْجُ ـ 27)

اورلوگول کوئے کے لئے اؤن عام دو کہ دو تہارے پال ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اوٹول پر

میں بادصائے چلنے کی جگہ ہے ایسی قوم کو بھیجوں گا جو شرق ہے گروہ در گروہ لبیک کتے ہوئے آئیں گے اور جن کی کثرت ذرہ ہائے خاک کے مانند ہوگی۔ اور وہ آ دی کی طرح ہوں گے جوابے یاؤں ہے ترمٹی روندتا ہے، باد صیامشرق کی طرف ہے چلتی ہے۔اللہ نے وہاں ہے ایک مشرتی قوم بھیجی جو پکار پر لبیک کہتے ہوئے آئی، حس کی کشرت ذرہ ہائے خاک کے مانند تھی۔ اور مٹی روندنے والے کی مثال دیکران کی طواف وسعی میں تیز رفتاری مراد ہے، یااس سے مراددورورازے آنے والے لوگ ہیں جن کے پاؤل زیادہ چلنے سے تھک چے ہول گے۔ ایک جگدای صحف اطعیامیں ہے۔

وہ میرا بندہ خاص ہے اور پہندیدہ جو میری مسرت اور خوشی ہے۔ اس پر میں اپنا روح مخصوص نازل کروں گا، یاس میں بیہ ہے کہ میں اس پروتی نازل کروں گا،جس ہے لوگوں میں میرا عدل ظاہر ہوگا۔ وہ لوگوں کومختلف وسیتیں کرے گا۔ وہ قبقہ مار کرنبیں بنے گا،اور ندی اس کی آواز بازاروں میں تی جائیگی اندھی آتھوں کونورعطا کرے گا جن کے استماع سے پہرے کا نوں کوتوت اعت عطا کرے گا اور مردہ دلول کو حیات و زندگانی عوام ہے مشرف کرے گا۔ میں اے جو بخشوں گا وہ کسی کونبیں دوں گا۔ نہ وہ کمزور ہو گا اور نہ مغلوب نہ خواہشات نفس کی طرف مائل ہوگا، اس كي آواز بازار مين نبيس سى جائے گي توضع اختيار كرنے والوں كے ليے زم خو ہوگا، غرض كدوه الشكاايانورب جس كوبجها يانه جاسكے گا۔ اور ندان كامقا بله كيا جاسكے گا۔

یبال تک کرز مین میں میری جبت قائم ہو جائے گی اور جبالت و لاعلی کا عذر منقطع ہو

#### 🕮 يېودونسارى تارىخ كآئينىش 🥸 سخى 171

#### اي جگه ې

يُلْقِينُ الرُّوْحَ مِنْ آمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْفِرَ يَوُمَ التَّلاَقِ 0 (الوَن-15)

ووا ہے بندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے اپنے تھم ہے وقی ناز ل کرتا ہے تا کہ وہ قیامت کے دن ہے لؤگوں کوؤرائے نہ

ان آیات میں وتی کوروح کہا گیا ہے کیونکہ دلوں کی تر وتازگی اورروح کی ہلیدگی ای سے حاصل ہوتی ہے جیسے کہ ابدان کی زندگی ارواح کی بقارِ مخصر ہوتی ہے۔

ای طرح اس پیشین گوئی میں بیہ ذکور ہے کہ اس سے بیر اعدل امتوں میں ظاہر ہوگا میر تول اس آیت کر بید کے مطابق ہے۔

فَلِلذَٰلِكَ فَادُعُ \* وَاسْتَقِيمُ كَمَا أُمِرُتُ \* وَلاَ تَتَبِعُ آهُ وَآءَ هُمُ وَقُلُ امْسَنُتُ بِسَمَا آلُوَلَ اللَّهُ مِنْ كِلْبٍ \* وَأُمِسَرُكُ لِآعُدِلَ بَيْسَكُمُ (الثورَى-15)

پس اس لئے آپ اکلو وقوت دیں اور فابت قدم رہیں میسے کدآپ کو تھم دیا گیا ہے اور ان کی خواہشات کی اجاع ندکریں، اور کہدو جیجے کہ بش اس پرائیان لایا جواللہ نے کتاب نازل کی ہے اور مجھے تھم دیا گیا کہ بش تھارے درمیان عدل قائم کروں۔

#### دومری جگدایل كماب كے بارے ميں ہے۔

فَإِنْ جَآءُ وَكَ فَاحْتُكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَغُرِضُ عَنْهُمُ ۚ وَإِنْ تُغْرِضُ عَنْهُمُ ۗ فَلَنْ يُنْضُرُوكَ شَيْنًا \* وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسُطِ\* (الآئدو-42)

اے نبی اگر اہل کتاب آپ کے پاس آئیں اوّان کے درمیان فیصلہ کیجے ، یاان سے اعراض کیجے ، اگر آپ نے ان سے اعراض کیا تو یہ آپ کو ہرگز نقصان ٹیس پہنچا گئے ، اور اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ای طرح اس چیشین گوئی بیس ہے کہ وہ قبقہ مار کرنہیں بنے گا، یہ قول محزت عائش کی اس حدیث کے بالکل موافق ہے۔ وہ فرماتی ہیں۔

كەرسول اللەصلى اللەعلىيە تىلم كواس ھال بىل بېنىنى جەنىخ بىلى دىكى نىبىل دىكى الىياكە آپ سى حاق كاكوا خلاجر بول بود، بلكە آپ صرف مسكرات تىخە يە

کیونکہ زیادہ بننی روحانی ہلکا پن اور کم عقلی کی دلیل ہے اس کے مقالبے میں مسکر اہے آدی کے حسن اخلاق اور کمال اور اک کو ظاہر کرتی ہے۔

البت گذشتہ بعض کما بول میں آپ کی صفت جو یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ بہت زیادہ ہیئے والے ہوں گئی ہے کہ آپ بہت زیادہ ہیئے والے ہوں گئی ہے کہ آپ بہت زیادہ ہیئے والے ہوں گئے ہوں گئی ہے کہ آپ بہت کا مقام ہوگا وہاں ہیئی ہیں گئے ہی ،اور جہال مسکرانے کا مقام ہوگا وہال مسکراہٹ سے کام لیس کے ، کیونکہ طلق ہلی چیوڑ دینا تکبر خردر، بدخلتی اور ٹوست کی علامت ہاور زیادہ ہنی آ دی کی کم ظرفی ناقص العقلی اور ہاکا بن ظاہر کرتی ہے ، اس لئے آپ اعتدال کا راستہ اپناتے ہوئے ووثوں طرقے موقع وکل و کھے کر استعال کرے۔ (لیکن آپ کا جنما بھی تہم کے قریب ہوتا تھا)۔

ای طرح اس پیشین گوئی میں ہے کہ میں اس پراپٹی روح نازل کروں گا، بیان قرآنی آنیوں کے بالکل مطابق ہے۔

> وَ كَذَٰلِكَ اُوْحَيُنَا اللَّهُكَ رُوْحًا مِّنُ اَمْرِنَا (الثوران ـ52) العطرة بم في تبارى جانب التي تعم مدوح كى وقى كى ـ

#### دوسری جگهہ:۔

يُنَزِّلُ الْمَلْيَكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ اَنْ اَنْدَرُوْآ اَنَّهُ لَا اِللهَ اِلاَّ اَنَا فَاتَقُوْن ٥ (أَصْلـ2)

اور فرشتے اللہ عے علم ہے وی لیکراس بندے پر انزتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے تا کہ لوگوں کو ڈرائے کہ میرے سواکوئی معبود نیس، البذاوہ جھوای ہے ڈریں۔

٤ ا

ای طرح پیشین گوئی میں ہے کہ وہ نبی لوگوں کومختلف وسیتیں کرے گا۔ بیقول ان آپاہے ہے موافق ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنَ مَا وَضَّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِينَ اَوْحَيْنَا اِلْيُكَ وَمَا وَضَّيَنَا بِهَ آبُرهِيمَ وَمُؤسَى وَعِيْسَى آنَ أَقِيْمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرُقُوا فِيْهِ (الشوري-13)

تمہارے لئے وہی دین شروع کیا جس کی وصیت نوح کو کی تھی اور جس چیز کی وی ہم نے تمہاری جانب کی اور جس چیز کی وصیت ہم نے ابراہیم موٹی اور میسٹی کو کی تھی و ویہ ہے کہ دین کوقائم کر واور اس کے اندر تفرقہ نیڈ الو۔

ای طرح پیشین گوئی میں ہے کہ اس کی آواز سی نہیں جائے گی۔ یعنی بلند آواز نے نہیں چیخ گا، جیسے کہ فیر بنجیدہ لوگ جینتے ہیں۔ بلکہ اس کی آواز زم اور آہتہ ہوگی (چنانچہ آپ کی بھی خصلت تقی)

اسی طرح ہے کہ اندھی آتکھول کا پر دہ کھول دیگا۔ بہرے کا تو ل کو سننے والا بنادے گا ادر مردہ دلول کوزندہ کردے گا۔

یبال بتانامقصوو ہے کہ چونکہ وہ نبی ہدایت کے نتیوں بندرائے آ نکھان اور دل کو یکسر کھول دے گا اس لئے اس کی وعوت ہے پچھ لوگ مکمل فائدہ اٹھا کیں گے، جس ہے علم و ہدایت کے

#### 🚳 يبودونسارى تارى كارى كاكتيبى الله منى 173

مراتب کی تکمیل ہوجا نیگی اوران کے مقالبے میں بدنصیب اند تھے بہرے گو نگے جن کے ول مردہ ہو تھے ہیں وہ اس خدا کی بارش کے چھینٹوں ہے محروم رہ جا کیں گے۔

ینا نیچالند کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے اندھی آئکھوں کو بینائی عطائی ،جس سے اللہ کے معرفت انھیں عاصل ہوئی ، ہمرے کا نول کے پروے کھول دیئے جس سے انھوں نے اللہ کے متعلق نبیوں کے بیانات سے ، مردہ داوں بیس جان پیدا کردی جس سے انھوں نے اللہ کے بارے میں سوچا ہجسا اور پھرا ہے تول وعمل اوراء تقادیس خدا کی خوشنو دی کو اس طرح مد نظر رکھا کہ اس سوچا ہجسا اور پھرا ہے تول وعمل اوراء تقادیس خدا کی خوشنو دی کو اس طرح مد نظر رکھا کہ اس سے برطم کے سامنے سرسلیم خم کرتے رہے اورای کے ہو کررہے ۔ ای طرح پیشین کوئی بیس ہے کہ بیس اس کوالی چیزوں سے نوازوں گا جو کسی کونییں دول گا۔ بیداللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے موافق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جھے وہ چیزیں دی گئی ہیں جو جھ سے پہلے کسی نی کو نہیں دی گئی ہیں جو جھ سے پہلے کسی نی کو ایس دی گئی تھیں اس کی تقد یق فرشنوں کی زبانی آپ کے خواب بیس نی تھی انھوں نے آپ کے برسے بیل میں خواب بیس نی تھی انھوں نے آپ کے برسے بیل میں خواب بیس نی تھی انھوں نے آپ کے برسے بیل میں خواب بیس میں تھی انھوں نے آپ کے برسے بیل میں خواب بیس میں تھی انسوں نے آپ کے برسے کہ اس کی آئی تھیں سوتی ہیں اور دل بیدار میں بیل کی کوئیوں دی گئی تھیں۔ ان بیس سے ایک چیز ہیں ہے کہ اس کی آئی تھیں سوتی ہیں اور دل بیدار سے بہلے کسی میں کوئیوں دی گئی تھیں۔ ان بیس سے ایک چیز ہیں ہے کہ اس کی آئی تھیں سوتی ہیں اور دل بیدار سے بیسا میں بیس میں تول بیرا اور دل بیدار سے بیا

اس کے علاوہ آپ کی بہت کی خصوصیتیں ہیں ،مثلاً آپ کو پور کی روئے زمین کا نبی بنا کر بھیجا گیا جب کہ ہر نبی کو مخصوص قوم وقبیلہ اور علاقے کی طرف میعوث کیا گیا، آپ کی ذات پر تربیل رسل کا اختیام ہوا، آپ پر ایسا قرآن نازل ہوا جس کے مثل آسان سے کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی، وہ آپ کے دل پر محفوظ وتملوشکل میں نازل ہوا۔ اس کی حفاظت کی ذمدداری اللہ نے خود لی۔ آپ کوایک ماہ کی مسافت تک رعب و ہدید دے کر منصور وغالب کیا گیا۔

نماز میں آپ کے امتع ل کی صفیں آسان میں فرشتون کی صفوں کے مانند بنائی گئیں، آپ اور آپ کے امتع ل کے لئے پوری روئے زمین قابل نماز اور قابل طہارت بنائی گئی، آپ کو ساتویں آسان پر لے جایا گیا، جہاں آپ نے ایسی چیزیں دیکھیں جنھیں آپ سے پہلے کسی نے 80

یقین دا بیان ،صبر واستفامت کی جوقوت احکام الٰبی کے نافذ کرنے میں جوعز بیت اس کی رضا مندی اور قبولیت کی جونعت کھلے چھپے ہر حال میں اس کی اطاعت اور خوشنو وی کے حصول لے لئے پر تنایم تم کر دینے کا جوجذ ہے حاصل تفاو و کسی نبی کونییں ملا۔

غرض کہ جس نے بھی دنیا کے حالات گذشتہ انبیاء اور ان کے امتیوں کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، اس کے سامنے میہ بات واضح ہوجائے گی کہ جو پکھ بیان کیا گیا ہے، وہ مبالغینبیں ہے، لیکہ حقیقت اس سے بھی زیادہ ہے۔

اور جب قیامت آئے گی تو لوگوں کے سامنے ان چیزوں کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے گی، پھروہ ایس چیزیں دیکھیں گے۔جن کو ندکسی آنکھ نے دیکھا ہوگا ندکسی کان نے سنا ہوگا۔ اور نہ بی کسی آ دی کے دل میس اس کا خیال پیدا ہوا ہوگا۔

ای طرح پیشین گوئی میں ہے کہ وہ کمڑ وراور مغلوب نہیں ہوگا۔ چنا نچا اللہ کے رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم کی ہالکل میں حالت بھی آپ نے اللہ کے معاطے میں بھی کمز وری نہیں وکھائی ، آپ تن
انتہ علیہ وسلم کی ہالکل میں حالت بھی آپ نے اللہ کے معاطے میں بھی کمز وری نہیں وکھائی ، آپ تن
جز ہے وہ ہے اورا پی قلیل جماعت کو لے کر بھی ہوے ہوسکتا ہے جب کہ آپ کے
جر ہے ، آپ کی ولیری و بہاوری کا اندازہ جنگ احد کے واقعے ہوسکتا ہے جب کہ آپ کے
بیشتر اصحاب متقول اورزخی ہوگئے تھے لیکن آپ اس وقت بھی ثابت قدم رہے اورخودزخی ہوئے
کے باوجود بھی چیچے ہنے کے بجائے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لئے دوسرے ون وشن کا پیچھا
کرنے نکل گئے ، جس ہے آپ کے وشمنوں پر آپ کا رعب جم گیا اور وہ کمز ورمسلمانوں کے
مقابلے میں کشرے تعداور کھنے کے باوجود تا کام ونا مراولوٹ گئے۔

جنگ حنین کا واقعہ بھی آپ کی بہادری پامردی اور جوانمردی کی شہادت دیتا ہے جب کہ دشن کے تیروں سے مسلمان منتشر ہوگئے تھے،لیکن آپ بمشکل دس آ دمیوں کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ کفار ہزاروں کی تعداد میں آپ کو گھیرے ہوئے تھے لیکن آپ اپنی بہادری کا مظاہر اچھل اگھل کران الفاظ میں کررہے تھے۔ نہیں ویکھا تھا، تمام نبیوں پرآپ کا مرتبہ بلند کیا گیا۔ آپ نبی آ دم کے سردار بنائے گئے ، آپ کی دعوت زمین کے مشر تی اور مغربی کوئے تک پیچی۔ آپ کے تبعین کی تعداد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت میسٹی علیہ السلام تک تمام انبیا و کے تبعین سے زیاد ہ ہے۔

جنت میں دونگٹ آپ کے امتی ہی ہوں گے۔ آپ کو اسیاد اور مقام محمود کے ساتھ فضیلت و
ہرتری عطافر مائی۔ جس پر تمام متقد مین و متاخرین رشک کرتے رہے۔ آپ کو قیامت کے دن
شفاعت عظمی کا اختیار دیا گیا، جب کہ حضرت آ دم ، نوح ، اہرائیم ، موکی ، عینی علیم السلام جیے جلیل
القدر انبیاء اس سے محروم ہوں گے ، اللہ نے آپ کے ذریعے حق اور حق پر نندوں کو ایسی عزت بخشی
اور باطل اور باطل پہندوں کو ایسی سزا دی جو آپ سے پہلے کی نبی کے ہاتھوں نہیں دی گئی تھی۔
آپ کو جو علم ، بہاوری ، صبر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت نیز عہادت قلبیہ اور معارف اللہ یہ
سے نواز آگیا ، وہ آپ سے پہلے کی نبی کوئیس دیا گیا تھا۔

آپاوراآپ کے امتیوں نے خطاونسیان کو درگز رکر دیا گیا آپ پر خود اللہ نے اوراس سے بھی زیادہ کر

دی گئیں، آپ کے امتیوں سے خطاونسیان کو درگز رکر دیا گیا آپ پر خود اللہ نے اوراس کے

فرشتوں نے درود وسلام بھیجا اور لوگوں کو بھی آپ پر درود وسلام بھیجے کا حکم دیا، اللہ نے آپ کا نام

اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ چنا نچے خطبہ تشہدا ورا ذائ بیں جب بھی اللہ کا نام لیاجا تا ہے تو آپ کا

بھی ذکر ہوتا ہے، یہاں تک کدا گر کی شخص نے ان حالتوں بیں آپ کے لئے اللہ کا بندہ اور رسول

ہونے کا اقرار نہیں کیا تو نہ اس کی اذائ درست ہوگی، اور نہ بی اس کا خطبہ اور تشہد سے جھے ہوگا۔ ای

طرح آپ کی شریعت کے ہوتے ہوئے متقد بین اور متاخرین بیں سے کی کے دین وشریعت کے

اتباع کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ جنت کا حصول صرف آپ کی اجباع اور اقتداء پر مخصر کیا اور

عدکا جھنڈ اآپ کے ہاتھ میں دیا، جس کے نیچے قیامت کے دن آ دم اور تمام انبیاء ہوں گے۔ آپ

تی سب سے پہلے شافع ومشقع ہیں آپ ہی سب سے پہلے جنت ہیں داخل ہوں گے۔ اور آپ ہی

تی سب سے پہلے شافع ومشقع ہیں آپ ہی سب سے پہلے جنت ہیں داخل ہوں گے۔ اور آپ ہی

تی سب سے پہلے شافع ومشقع ہیں آپ ہی سب سے پہلے جنت ہیں داخل ہوں گے۔ اور آپ ہی

نا سب سے پہلے شافع ومشقع ہیں آپ ہی سب سے پہلے جنت ہیں داخل ہوں گے۔ اور آپ ہی

#### 🕮 يېردونسارى تارى كآئينىش 🍪 صفحه 177

جا کئے گا ، یہاں تک کے زمین کے اندراللہ کی حجت قائم ہوجائے گی اوراس کے ذریعہ لاعلمی کاعذر منقطع ہوجائے گا۔

آ پِى كى يَهِ عالَت قَرِ آن كَرِيم كَى ان آينول شَن بَيَى بِيان كَنَّى ہے۔ يُرِيُدُونَ أَنَّ يُطَفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفَو اهِهِمْ وَيَأْنِي اللَّهُ اِلَّا أَنْ يُتِمَّ مُوْرَهُ وَلَوُ كُرِهَ الْكَلْفِرُونَ ٥ (الوج - 32)

یہ کفارا پنے منصلی پھونگوں سے اللہ کے ٹورکو بجھانا جا ہے جیں اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اسپنے ٹورکو پوراپورا پھیلا کررہے گا۔خواہ کا فروں کو یہ کنٹانای نا گوار ہو۔

#### ای طرح ایک جگدہے۔

يَّالَيُهَا النَّبِيُّ إِنَّا آرُسَلَنكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرُا وَنَذِيْرًا ٥ وَدَاعِيًا اِلَى اللَّهِ بَاذُنَهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ٥ (الاتزاب-45-45)

ا نے نبی ہم نے تم کو بیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت و پنے والا اور ڈرائے والا بنا کر اللہ کی اجازت سے ان کی طرف دعوت و پنے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر۔

#### ایک جگہ ہے۔

قَدُ جَاءَ كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتْبٌ مُّبِيْنٌ ٥ يَهْدِئُ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ (الرَّامَةِ-16-15)

تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مین آپٹی اللہ اس کے ذریعے اس محض کو سید ھے رائے کی ہدایت دے گا بھس نے اس کی خوشنودی تلاش کی ۔

#### ایک جگدے۔

يَسَانُهُمَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ بُوهَانٌ مِنْ رَّبِكُمُ وَانْزَلْنَا اِلْيُكُمُ نُوراً مُبِينًا ٥ (السَّامَ 174)

ا ۔ لوگوا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روٹن دلیل آگئ ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روٹنی جیجی ہے جو تہیں صاف صاف رات وکھانے والی ہے۔

#### 🕸 يېودونصارى تارى كآئينىش 🚭 سخى 176

اتا ابن عبدالمطلب

اناالنبي لاكذب

میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

مِن جِمُونا نِي نَبِينِ بُول \_

پھرآپ نے ایک مٹی مٹی کی اور ان کے چیروں پر پھینگ ویا جس سے وہ شکست خوروہ ہوگر بھا گے، آپ کی سیرت اور غزوات کا مطالعہ کرنے سے مید معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے زیادہ بہاور، ٹابت قدم، اور مبر کرنے والا کوئی دنیا میں پیدا نہ ہوا۔ یہاں تک کہ آپ کے صحابہ جو تمام قوموں میں سب سے بہادر نتے وہ بھی گھسان کی لڑائی میں نہتے اور کتر انے لگتے لیکن آپ اس حالت میں بھی دشمن کے سب سے قریب ہوتے ، اور ان کے مقابلے میں بھا گئے کے بجائے۔ ٹابت قدم رہے۔

ای طرح پیشین گوئی میں ہے کہ وہ خواہشات نفس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔

چنانچہ نی کریم ﷺ لہوولعب ہے بہت دوررہتے تھے۔آپ کا ہر کا م انتہائی جدوجہد مستقل مزاتی اورعزم پڑمی ہوتا۔آپ کی ہرمجل حیاءوشرافت علم وایمان ،وقار و بخید گی کمجلس ہوتی۔

ای طرح پیشین گوئی میں ہے کہ اس کی آ واز بازار میں نہیں نی جائے گی۔اس کا مطلب پیر ہے کہ وہ تمام طالبین و نیا کی طرح بازار میں چیج چیج کردنیا کی طلب و ترص نہیں کرے گا۔

ای طرح پیشین گوئی میں ہے کہ وہ تواضع اختیار کرنے والوں کے لئے متکسر المز اج اور نرم بوگا۔

چنانچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جس نے بھی مطالعہ کیا ہوگا اس نے چھوٹے بڑے مسکین ہیوہ آزاد خلام ہرایک کے سامنے سب سے منگسر المزاج اور متواضع آپ ہی کو پایا ہوگا۔ آپ ان کے سامنے زمین پر جیٹہ جاتے ان کی وعوت قبول فرہاتے ، ان کی ہاتیں سنتے ان کی ضرور توں کو بوری کرنے کے لئے ان کے ساتھ جاتے ، اور ایسے محص سے ان کاحق ولواتے ہیں سے مطابہ کرناان کے بس میں نہ ہوتا ، آپ اپنا جوتا اور کیٹر اخود سیتے۔

اى طرح پيشين گوئى ميں كدوه ايها الله كا نور موگا جس كوند بجهايا جا سكے گا، ندمغلوب كيا

besturdubooks.wordpress.com

#### ای طرح ہے:

فَالَّذِيْنَ امْنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّوْرَ الَّذِيِّ ٱنْزِلَ مَعَةَ ﴿ أُولَيْكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ٥ (اللااف-157)

ئیں جولوگ اس ٹی پرامیان اوے اور اس کی حمایت و مدد کی اور اس آور کی اجاع کی جواس کے ۔ ساتھ ماز ل کی گئی ہے۔

اس طرح مثالیں قرآن میں بہت ی ہیں۔

ای طرح پیشین گوئی میں ہے کہ اس نبی کے آنے سے عذر منقطع ہوجائے گا اور بجت قائم ہوجائے گی۔ بعینہ یمی بات قرآن میں ہیں۔

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُسُلِدِيْنَ لِسَّلاً يَكُونَ لِلسَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعُدَ الرُّسُلِ (الداء-165)

ایسے رسول جوغو شخیری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں تا کہ لوگوں کے لئے رسولوں کہ آ جانے کے بعد اللہ کے سامنے ججت کرنے کا موقعہ ندر وجائے۔

فَالْمُلْقِياتِ ذِكُواً ٥ عُذُرًا أَوْ نُذُرًا ٥ (الرسليد-6-5)

(حتم ہان ہواؤں کی) جو پھرے دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی جی عذر کے طور پر یا ڈرائے کے طور پر۔

يجي مفهوم ان دونول آينول مين بھي بيان کيا گياہے۔

وَلُوَلَآ أَنُ تُصِيبُهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيْهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوُلَآ اَرْسَـلُتَ اِلْيُنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ الشِّكَ وَلَكُونَ مِنَ الْمُولِمِينَ نَ ٥ (القص -47)

اور کمیں انیانہ ہوکدان پر اپنے انتال کی بدوات کوئی مصیبت آجائے تو وہ کمیں کدا سے پر وردگار تو نے ہماری طرف کوئی رمول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی بیروی کرتے ارائل ایمان میں سے ہوجاتے۔

#### 179 ﷺ يبود ونسارى تارخ كآئيندين 魯 سنى 179

أَنُّ تَقُولُوْ آ إِنَّهَا أَنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآلِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۖ وَإِنْ كُنَّا عَنُ وِرَاسَتِهِمُ لَعَفِلِيُنَ ٥ أَوْ تَقُولُوا لَوْ آنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهُدَى مِنْهُمَ ۚ فَقَدَ جَاءَ كُمْ بَيْنَةً مِسَرَّدِ مِنْ مُهَدَى وَهُدَى وَرَحُمَةٌ ۗ (الانعام-156-157)

ابتم یہ نیس کہ کئے کہ کتاب تو ہم ہے پہلے کے دوگر وہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو پکھی خبر شکی کہ دو کیا پڑھتے پڑھاتے تھے اور اب تم یہ بہانہ فیس کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوئی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ٹابت ہوتے ، تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رہے آگئے ہے۔

غرض کہ نبیوں کی آمدے گلوق کے اوپر خدا کی جمت قائم ہو پکی اوران کا عذر منقطع ہوگیا، اب اگر کسی شخص کے پاس ان کی وعوت پہنچ چکی ہے، کیکن اس کے باوجو و بھی اگر اس نے خالفت کی ہے تو اس کے لئے قیامت کے دن عذر کی گنجائش نبیس رہے گی اور نہ بی اس کا عذر مقبول ہوگا۔ یہ بشارت سمجے بخاری میں نذکوراس صدیث کے موافق ہے جس میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو

یہ بشارت سے بخاری میں ندکوراس حدیث کے مواس ہے بھی میں ہے کے عبدالتد بن مرو بن عاص ہے تو راۃ میں ندکوررسول اللہ علیہ کی صفات کے متعلق پوچھا گیا ، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ تو راۃ میں بھی بعض ایسی صفات کے ساتھ موصوف ہیں جوقر آن کریم میں موجود ہیں۔

اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کراور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ

مومتوں کے لئے پناہ اور طجاو ماذی ہیں۔آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔

میں نے آپ کومٹوکل کے نام ہے موسوم فرمایاء آپ نہ بخت کلام ہیں اور نہ سنگ دل ،اور نہ بازاروں میں شورہ شغب کرنے والے ہیں، برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں دیتے ہیں، بلکہ عفودرگزر سے کام لیتے ہوئے بھلائی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔

الله تعالى الله تعالى الله اسول كريم كواس وقت تك دنيات نبيس المحائ كا جب تك كدان كى بدولت تجروامت كو درست نبيس كردك كا، بيس ان ك ذريعه اندهى آتكھوں كو بينا كروں گا، بهرك أنوں كوشنوا بناؤں گا، اور خفلت كے پردے بيس ليٹے ہوئے دلوں كوعلم وحكمت كا كہوارہ

besturdubooks.wordpress.com

یناؤل گا تا که وه معبودان باطله سے بیزار موکرلا الدالا الله کانعره بلندکریں۔

حضرت عبدالله بن عمرو کا بیفر مانا که بیپذگوره چیزی توراة میں موجود میں اس سے وہ مخضوص تؤراة مرادنيين جوحضرت موي پر نازل ہوئي تھي، بلكه تؤراة وانجيل زيور وقر آن بول كر كبھي ويي مخصوص كتاب مراد لى جاتى ب اورجهي جنس كتب ساديه مرادلياجا تاب\_

日80 كارى تارى كارى كائينى இ سنى 180

چنانچیجی قرآن که کرز بور مرادلیا جاتا ہے اور توراۃ کبه کرقر آن مرادلیا جاتا ہے ای طرح بھی انجیل کدکر قرآن مرادلیا جاتا ہے۔ جیسے کداس حدیث کے اندر رسول صلی اللہ علیہ و کلم نے قرآن كهدكرز بورمرادليا ٢٠

خفف على داؤد القرآن فكان مابين ان تسرج دابته الى ان ير كبها يقرثا القرآن

حضرت واؤد پرقرآن محفیف کردیا گیاچنا نچدوه اپنی سواری پرزین کے جانے اور اس پرسوار ہونے کے وقفے میں قرآن پڑھ لیتے تھے۔

ای طرح توراۃ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارت اللہ نے دی ہے، اس كالفاظ يدين-

بنی اسرائیل کے لئے بیں انھیں کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا اور اس پرموی کی طرح توراة نازل کروں گا۔

يهال توراة كهد كرقرآن مرادليا كياب-

ای طرح نی کریم صلی الله علیه وسلم کے امتیوں کی صفات جواگلی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ان کےالفاظ یہ ہیں۔

> ان کے انا جیل ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گے۔ ان جيلهم جي صدورهم يبال بھى انجيل كهدر قرآن مراوليا ہے۔

غرض که عبدالله بن عروے لوگوں کا سوال یا تو توراۃ معینہ میں مذکور آپ کی صفات کے besturdubooks.wordpress.com

متعلق تها باجنس كتب ساويه بين كيكن بهر حال دونون صورتون ميں ان كا جواب عام تھا،صرف مضوص توراة موی میں مذکور صفات کے ذکر پر انھول نے اکتفانیس کیا۔ کوئلہ بدیدگورہ چریں قرراة كا ندرنيين مين، بلكه اهعياكي كتاب مين مين جن كاميان گذر چكا ب،اوراس كاليك دوسرا ر بر بھی لوگوں نے کیا ہے جس میں پھھ مزید چیزیں ہیں وہ ترجمہ ہے۔

وه میرااییابنده اوررسول ہےجس کی وجہ میری ذات خوش ہوگئ ہے، میں اس پراپی وی نازل کروں گا،جس سے امتوں میں میراعدل ظاہر ہوگا اور وہ لوگوں کو وسیتیں کرے گا، وہ قبقہ مار کرنہیں بنے گا۔اور نہ ہی اس کی آواز بازار میں سنی جائے گی ،اندھی آنکھوں کونورعبرت عطا کرے گا، بہرے کانوں کوئ کے لئے توت عاعت عطاکرے گا، اور مرده دلوں کوزندہ کرے گا، میں اس كوجو چيزيں دول كاوه كى كونييں دول كاءوہ الله كى حمدانو كھے انداز واسلوب بيس كرے كا،وہ زبين کے انتہا لیعنی ساعل سندر کے قریب ظہور فرما ہوگا، جس کی آمدے تمام اہل صحراخوش ہو جا کیں گے۔ان کی امت بلندمقام پر چڑھتے ہوئے لاالدالا اللہ کا نغمہ الما پیں گی ،اورمکان رفیع پراللہ کا نعرہ بلند کرنے والے ہوں گے۔ وہضعیف وناتواں نہیں ہوگا اور ندمغلوب، ندبی خواشات نفس كى طرف ماكل ہوگا، و مستنج ب مسلحاء واخيار كوخواہ وہ قصب قلم سے بھی ضعیف كيول نه ہول ذلیل ورسوانیس کرے گا، بلکہ و پخلصین وصدیقین کوقوی و توانا بنائے گا، وہ عاجزی کرنے والول تواضع اختیار کرنے والوں کے لئے فجاو ماوی ہوگا و واللہ کا ایسانور ہوگا جس کو بجھایا نہ جا سے گا اور نہ اس کامقابلہ کیا جا سکے گا،اس کی سلطنت اس کے کندھے پر ہوگ ۔

متع پیکرم کے وزن برعبرانی لفظ ہے جوعر بی میں لفظا ومعنا ''محر'' کے مشابہ ہے، جیسے کہ لفظا"موذموذ محد كےمشاب، چونك عبرانى زبان كابيلفظ" حا" اور" حا"كدرميان إدراس كاف فتر اورضمه كے درميان ہے اس لئے اس كى ادائكى الل عرب كے لئے د شوار ہے، ليكن كوئى بھی عالم اس لفظ کے تھ کے مشابہت ہوئے میں شک نہیں کرسکا۔

ابو تداین قتیه کیتے بیں کمتنے یقینا محمدی ہے۔ دلیل اس کی بیہ ہے کہ وہ الحمد ملند کی جگہ کہتے

ہیں''مفحالا ھا''لہٰذاجب شفح بمعنی حدے۔ توشقع بمعنی محدے۔

علاوہ ازیں جن صفات نبوت کا وہ اقر ارکرتے ہیں اور جن کی موجودگی ایک بنی کے اندر ضروری قرار دیتے ہیں، وہ ساری کی ساری بلا کی وزیادتی رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاہرہ صفات احوال وافعال زمانہ بعثت وججرت نیز شریعت میں پوری طرح پائی جاتی ہیں۔ لہٰڈاا گران کا موصوف ومصداق سرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو ہمیں بتلا کیں کہ ان صفات کا ہا لگ کون سانجی ہے،کون و مقدس نبی ہے جس کی سلطنت اس کے کنہ سے پرتھی۔

در حقیقت اس سے مراد نبی کریم سیطانی ہی ہیں جن کی سلطنت یعنی مہر نبوت چکور کے اعلامے کا حرات کندھے پر دیکھی گئی۔لیکن تعجب ہان لوگوں پر جوحق کے تبحینے کے بعدا ندھے اور گراہ بن جاتے ہیں گئے ہے: گمراہ بن جاتے ہیں گئے ہے:

> وَمَنُ لَّمُ يَجُعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوْرًا فَمَالَهُ مِنْ تُوْرٍ ٥ (الور-40) جَسُ وَالدُروجُيْن دراس) وروشَيْس ل عَق

غرض کدابل کتاب آخضور علی کے صفات کمال زمان سعادت مقام ولا دت اور آپ
کے امتیوں کی صفات کواچھی طرح جانتے ہیں،ان کے محیفوں میں بیتمام چیزیں موجود ہیں، جن
کی وہ تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں ندان چیزوں کاا نگاران کے عالم کرتے ہیں،اور
کہتے ہیں کدا بھی تک اس نی کا ظہور تہیں ہوا۔ جس کی صفات ہماری کتابوں میں زگور ہیں ۔ لین
عفریب اس کا ظہور ہونے والا ہے اس وقت ہم اس کی ابتاع کریں گے۔ ابن اپنی نے عبداللہ
بن عباس کی بیروایت نقل کی ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ یہود و ندینداوی و فرزرج کے خلاف
بن عباس کی بیروایت نقل کی ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ یہود و ندینداوی و فرزرج کے خلاف
جنگ لاتے ہوئے آپ کی بعث ہے قبل آپ کے ساتھ توسل کرتے اور آپ کے نام کاوسیلہ و کو بی ہیں
کراللہ رب العالمین سے فتح و فصرت کی التجا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کوعرب ہیں
مبعوث فرمایا تو کفروا نگار کے در ہے ہوئے ۔ اور پہلے جو پچھے کہتے ہے اس مخرف ہوگے۔
مبعوث فرمایا تو کفروا نگار کے در ہے ہوئے ۔ اور پہلے جو پچھے کہتے ہے اس مخرف ہوگے۔
شہم معاذ بن جبل، بشر بن براء بن معرور اور واؤد بن مسلمہ رضنی اللہ عنہم نے ان سے کہا کہ

ے گروہ یہود خداے ڈور،اوراسلام لے آؤ ہتم توان کے نام اقدس کے وسیلہ سے ہمارے خلاف دعائیس کرتے تھے جب ہم مشرک تھے۔اور ہمیں ان کے مبعوث ہونے کی خبریں دیتے تھے۔اور ان کی مخصوص صفات وعلامات بیان کرتے تھے۔

اس پرسلام بن مسلم نے کہا بیرو وہیں ہیں جن کا تذکرہ ہم تمہارے سامنے کیا کرتے تھے۔ بیق ہارے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں چیش کرتے جس کو جان کر ہم ان کی نبوت کا اعتراف کریں۔ جباللہ رب العالمین نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے بیآیت کریمہنازل کی۔

وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۚ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوْا بِهِ ۗ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ۞ (الِترة -89)

اس نے قبل ان کا حال بیرتھا کہ دہ رسول اللہ ﷺ کی ذات سے کھار کے ظلاف تو سل حالسل کرتے ہوئے مدد کی درخواست کرتے تھے مگر جب ان کی جان پہنچائی ، بستی ، ان کے پاس آگئے تو ان کی نبوت کا اٹکار کر بیٹھے ٹیس اللہ تعالی کی اعنت ہو کفر کرنے دالوں پر

عاصم بن عمرو بن قادہ انساری اس آیت کا شان نزول اپنی قوم کے پھی آدمیوں سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اسلام کا موجب و باعث اللہ کی رحمت اور ہدایت کے ساتھ ساتھ یہود سے بنوے واقعات اور تفصیلات ہیں۔ ہم تو مشرک اور بت پرست تھے۔ اور وہ اہل کتاب ، ان کے پاس جوعلم تھا وہ ہمارے پاس نہیں تھا ، ہمارے اور ان کے درمیان بمیشر لڑائی ہموتی رہتی جب ہم ان کو نقصان پہو نچاتے جو انھیں شدت ہے موں ہوتا تو وہ کہتے کہ ایک ٹی کے مبعوث ہوئے کا زمانہ قریب آھیا ہے۔ ہم مان کی ابتاع کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہیں عادوارم کی طرح میست و نا بود کردیں گے۔ یہی بات ہم بار ہا ان سے سنا کرتے تھے ، لیکن جب اللہ حضرت محمد میست و نا بود کردیں گے۔ یہی بات ہم بار ہا ان سے سنا کرتے تھے ، لیکن جب اللہ حضرت محمد میست و نا بود کردیں گے۔ یہی بات ہم بار ہا ان سے سنا کرتے تھے ، لیکن جب اللہ حضرت محمد میست کی ہوئے کے بیکن جب اللہ حضرت محمد میست کی ہوئے کی ہوئے کی بات نازل ہوئی صحف کی اور انھوں نے آپ کا انکار کردیا ، لبذا بیا تیت کر بیہ تیس دونوں فریقوں کے متعلق نازل ہوئی صحف شویا ہیں غذکور ہے۔



ی میں بے مثال اور بے نظیر مانے جاتے ہیں ) تمام لشکر تیرے نیز وں کی چک کے تحت ہوں گے جوز مین پر غلبہ حاصل کریں گے اور تمام امتوں کوروند ڈالیس گے۔اس لئے کہ تمہارا ظہورا پنی امت کو بچانے کے لئے ہوا ہے۔

پس آگر کوئی شخص اس واضح بشارت کارسول اللہ علیہ کے اوپر منطبق ہونے سے اٹکار کرتا ہے ، تو وہ یقیناً دن ہی کی اندرسورج کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے ۔ اور سمندرول کو ڈھاپینے کی کوشش کرتا ہے۔

اس كى يد بات كيي تشليم كى جاسكتى ب، جب كداي واضح صفات بيان كى كى بين -جن كو د کی کرصاحب بصیرت فورا آپ کی شخصیت کی تعیین کردے گا، یہاں تک کدنام کی بھی دومرتبہ تصریح کردی ہے تا کہ حجرت زوہ لوگوں کا شبہ بالکل دور ہوجائے ،اور آپ کے امتیوں کی قوت کا تذكره بھى ان الفاظ ميں كرديا كيا ہے كەموت ان كے سامنے چلے كى۔ اور شكارى يرندے ان كے پہیے چلیں گے۔ بیصفات صرف اور صرف آپ ہی کی ذات پر منطبق ہوتی ہیں ۔ کیکن اس کے باجود بھی اگریدوی کریں کہ وہ نی کریم عظیمتنیں ہیں۔ توان کی مثال ایے ہوگی جیے کہ وہ دریا کواس کے اصل جاری ہونے کی جگہ سے دوسری طرف موڑنا جاہتے ہیں۔ اوراس کے آخری سرے سے اسے بہنے سے رو کنا جا ہے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کداگر بیصفات محد عربی پر منطبق نہیں ہوتی ہیں ۔ تو آپ کے علاوہ وہ کون نبی ہے، جس کی حدے روئے زمین بحر گئی،اوروہ کون نبی ہیں جن کے امتی نماز میں ، خطبہ میں نماز کے بعد کھلے چھیے بہرحال میں اللہ کی حمد کیا كرتے بين اور وہ كس كے امتى بين ، جن كوكٹرت حمدكى بناء پر صادرين كے نام سے موسوم كيا كيا ہے، وہ کون نبی ہیں جن کا چرہ سورج ورجاند کے مثل منور اور روثن رہاہے۔ وہ کون ہیں جن کے سامنے موت چلتی تھی اور جن کے چیچے شکاری پرندے ہو لیتے تھے، کیونکہ انھیں کامل یقین ہوتا تھا كداب كفاركى شامت آنے والى باوروه ذرئ كئے جانے والے ين، وه كون في يي، جن ك سامنے پہاڑ اور ٹیلےسب بہت ہو گئے ، وہ کون ہیں جنھوں نے مشر کین و کا فرین کو یا مال کرویا۔

میں اپنے حبیب اور بیٹے احمر کاشکر بیادا کرتا ہوں ای بناء پرحضور ﷺ کی نبوت کا تذکرہ صحف شعیا میں جتنا ندکورہ ہے وہ کسی بھی تھیفہ نبوت میں نہیں۔ حضرت شعیائے آپ اور آپ کے امتیوں کے ذکر اور اوصاف کو خوب بیان کیا۔ کہلے چھپے آپ کی نبوت کا اعلان کرتے رہے تاکر اوگوں کو معلوم ہوجائے کہ اللہ کے نزدیک آپ کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔

دوسری جگہہے۔

میں نے زمین کے کنارے سے محمد کی آوازی ہے۔

یہاں صراحنا آپ کے نام کا تذکرہ پایا جاتا ہے ، اب ہم اہل کتاب سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ حضور کے علاوہ وہ کون سے نبی گزرے ہیں جن کے نام وصفات سیرت وکر دار نیز ان کے امتیوں کی صفات واحوال کا تذکرہ انبیاء نے اس طرح سے بیان کیا ہے۔

حضرت جقوق کی کتاب میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ظہور یمن سے قدوس کا ظہور جبال فاراں سے ہوا، گھر کی تروتازگی اور شاوابی
سے آسان منور ہوگیا اوران کی تھید و تقذیس سے ساری زمین منور ہوگئی۔ ان کی جگرگا ہٹ نور کے
مثل پھیل گئی۔ ان کے شہر کی عزت کے ساتھ تگرانی کی جائے گی۔ موت ان کے سامنے چلے گی۔
مثاری پرندے ان کے شکر کے چیچے چلیں گے، وہ زمین کو ہموار کرنا شروع کریں گے تو قدیم پہاؤ
اور بلند شیاے بھی ان کے سامنے جمک جائیں گے اور عاجز ویست ہوجا کیں گے۔ مدین کی فصیل
بل جا کیں گے۔ اور تمام پرانے امور ومعاملات ان کے قبضے میں آجا کیں گے۔

اس میں یہ بھی ہے۔ تمہار عب وبد بدد یاؤں اور سمندروں میں بھی ہوگا ہم گھوڑوں پر سوار ہوگئے ۔ اور سفقیوں کے سواریوں سے سبقت لے جاؤ گے ۔ تم عنقریب اپنے کمانوں کو تیروں سے جمرلوگے اور تمہارے تیر تمہارے تھم سے خون اعداء سے براب ہو نگے ۔ تم کو پہاڑنے و یکھاتو اس پرخوف طاری ہوگیا۔ سیلاب کے دھارے تم سے مڑ گئے ، اور مہاری اونوں کے اگلے دونوں پاؤں خوف سے اس جو تیز رفتار پاؤں خوف سے اس جو تیز رفتار

K C

ا در ظالم کواپنے قبضہ بیں کرلیا، وہ کون ہیں جن کو نبوت سے لوگوں کی باد شاہی ختم ہوگئی ، اور جنھوں نے امت کوشرک و کفر جہالت وظلمت سے چھٹکارا دلایا ہ

ذرابتاؤ کہ نبی کریم کے علاوہ وہ کون نبی ہیں جن کواللہ نے یہود یوں پر غالب کیااور جن کے ہاتھوں ان پر ذلت کی مالا پڑی ۔ اور مقبور و مفلوب ہوئے ۔ بنواساعیل کے علاوہ وہ کون بنوقید ار ہیں ۔ جواپنے نبی کے ساتھ ایک پڑی تعداد میں جنگ کے لئے نکلے ہیں۔ اور جن کی مد و جنگ بدرہ احترات ، جنین کی طرح سفید گھوڑ وں پر سوار فر شتوں کو بھیج کر کی گئی ہے ۔ یہاں تک کدان کے چاروں طرف شدید حملہ ہے ۳۱۳ نہتے مسلمان ایک ہزار ہتھیار بند چلتے ہوئے ۔ عرب کے شد سواروں پر عالب آئے اوران کو مقتول اسریا شکست خوردہ بنا کر چھوڑ ا ۔ حضرت دانیال علیہ السلام سواروں پر عالب آئے اوران کو مقتول اسریا شکست خوردہ بنا کر چھوڑ ا ۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی کتاب بیل بید بشارت فہلور ہے جس میں آپ کے نام کا تذکرہ صراحنا کیا گیا ہے۔

''اے محو''تم عنقریب اپنی کمانوں کو تیروں سے بھرلوگا ور تمہارے تیر تمہارے تھم سے خون اعداء سے سیراب ہوں گے۔

کتاب دانیال میں ایک قصہ بھی فدکور ہے کہ بخت نصر شاہ بابل نے ایک پریشان کن خواب دیکھااور خواب دیکھ کر بھول گیا۔ دانیال علیہ السلام کودمی کے ذریعید دہ خواب بتلایا گیا، چتانچہ انھوں نے بادشاہ کواس کے متعلق خبر دی اور اس کی تاویل بھی بتلائی۔

انھوں نے کہا کداے باوشاوتو نے خواب میں دیکھا ہے کدایک موت تیرے سامنے کوری

ہے جس کا سرخالص سونے کا ہے اور دونوں کا ئیاں چاندی کی ہیں، اور اس کا پیٹ اور راان تا ہے ہیں۔ اور پنڈلیاں لوہے کی ہیں اور اس کے پاؤل شیکری کے ہیں اور تو اس جیب وغریب مورث کو دیکھ کر حیران ہے، بیکا کیک پھر نظا اور اس نے مورثی کو کا شاخر و کا کر دیا۔ یہاں تک کہاس کو کلائے کر کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور وہ جنوے کے مانند ہوگیا، پھر جوا اے اڑا کر لے گئے۔ یہاں تک کہاس کا پید نہل سکا اور وہ پھر جس نے اس موت کوفنا کیا، آیک بڑا انسان بن گیا ہے جس سے ذہین بھرگیا، ایک بڑا انسان بن گیا ہے جس سے ذہین بھرگی، اے بادشاہ بیوہ خواب ہے جھے تو نے دیکھا ہے۔

بخت نصر نے خواب کا اقرار کیا۔ اوراس کی تاویل دریافت کی حصرت دانیال علیہ السلام نے اس کی تاویل میہ بیان کی کداس خواب میں کیے بعد دیگرے یا نج سلطنق کی طرف اشارہ ہے، سونے کے سرے بابل کا بادشاہ مراد ہے، اور تیری سلطنت سونے کے مانند ہے اور تیرے بعد ایک اور سلطنت آئے گی۔ جو تیرے الا کے کی ہوگی ۔ وہ جا ندی کے مانند ہوگی، اس کے بعد اورایک اور سلطنت آئے گی ،جو تیرے لڑ کے کی ہوگی ، وہ جاندی کے مانند ہوگی ۔ اسکے بعد ایک اورسلطنت آئے گی جونا نے کے ما نند ہوگی ، پھرایک چوشی سلطنت آئے گی جولو ہے کی ما نند مضبوط موگی۔ پھرایک یا نچویں سلطنت آئے گی جس کے پاؤل شیکری کے مول کے یعنی اس سلطنت میں ضعف اضطراب ہوگا اوروہ پھر جوبت کو گلزے کلاے کردے گا۔اس سے مرادایک نبی ہے جس کو الثدرب العالمين ايك توى شريعت د \_ كرمبعوث قرمائة گا-جودنيا كى تمام سلطنول اورامتول كو میں کررکھ دے گا، اوروہ اس کے مجعین بوری روئے زمین پر چھا جا کیں گے ۔اور اس کی بادشامت قيامت تك باقى ربى - يةمهار عافواب كى تعير ب - يديشين كوكى درهقيقت ني كريم كے علاوہ كسى برصاوق نبيس آتى ہے۔ آپ ہى ايك قوى شريعت كے ساتھ مبوث كے گئے، آپ ہی نے دنیا کی تمام ملطنق اورامتوں کوئیں کرر کھ دیاء آپ ہی کے تبعین سے بورے دوئے زمین جرگئی \_آب بی کی باوشاہت قیامت تک رے گی۔ اور يبود ونصاري وصائبداوربت پرستوں کی سلطنت کی طرح مجھی زائل نہیں ہوگی۔ 100

🕮 يېودونسارى تارى كا تىنىش 🥮 سخد 189

یجے خوشی بخوشی لوٹادوں گا ان کوجس چیز کا بھی امین بنایا جائے گا اس کی حفاظت کریں گے۔جس چز کا حکم دیاجائے اس میں سے ہول کے لوگوں کومیری وحدانیت کی طرف زم کہے میں اور موعظة دنہ کے ساتھ دعوت ویں گے۔ وہ بخت کلام اور سنگ ول نہیں ہول گے۔ نہ بازاروں میں شور كريس كے، وہ ال جفض كے لئے بخت ہول كے، جس نے ان كى مخالفت كى ، اپنى قوم كوميرى توحيد اور میری عبادت کیطرف بلائمیں کے اور نشانیوں کی خبر دیں گے ۔ ان کی قوم کے لوگ انھیں جناائي كاورتكاف وي كراى طرح حفرت وانيال في رسول المفتالية كم متعلق فرشة کے بیان کردہ تمام باتوں کی وضاحت کردی، یہاں تک کہ آخری زمانہ میں آپ کے امیتوں کی حالت اورد نیا کے فنا ہونے کا بھی تذکرہ کردیا۔ بیہ بشارت میودونصاری کے سامنے موجودجس کی وہ تلاقت کرتے رہتے ہیں ملکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کدابھی اس نبی کاظہور ٹیس ہوا ہے۔ ابوالعالمية كابيان ہے كه جب مسلمانوں نے تستر كوفتح كيا تو حضرت دانيال عليه السلام كو مردہ پایا اوران کے پاس ایک کتاب بھی دستیاب ہوئی۔ ابوالعالید کہتے ہیں کہ میں نے اس مصحف کو پڑھا،اس کے اندرامت مجریہ کے صفات واخبار،سیرت وطرز کلام بیان کئے گئے بیتے،ان کی لاش باہر پائی جانے کی وجہ بیتھی کداس علاقہ کے لوگ جب قط سالی میں مبتلا ہوئے تو ان کی قبر کھود كرانهي زكال ليت ، پيران كاوير بارش كانزول مونے لكتا۔ اسكى اطلاع حضرت ايوموىٰ اشعرى نے حضرت عمر بن خطاب کے پاس لکھ کر بھیجاتو حضرت عمر نے اس کا جواب بیددیا کہتم دن میں تیرہ قبرين كھود ۋالو، كچررات ميں ان كوايك قبر ميں دفن كرونا كەلوگ اس سے فتندميں نه پڑ جائيں۔ حضرت كعب اخبار بمنقول بكورات مين آب كى صفات اس طرح فدكورين-(بدیادر ہے کہ تو رات ہے مراد مخصوص تو رات نہین ، بلکہ عام تو رات مراد ہے۔ ) احمد میرے مخصوص اور برزگزیدہ بندے ہیں ، وہ بخت کلام اور دشنام طراز نہیں ہیں ۔اور نہ سخت دل اور بے رحم ، نہ بازارواں ہیں شور وشغب کرنے والے ، نہ بدی کا بدلہ بدی سے دسینے والے بلک عفود درگزرے کام لینے والے ہیں، اس حبیب کی جائے پیدائش مکم مدے۔ اور مقام ایک جگه حضرت وانیال علیه السلام کا قول ہے کہ میں نے الله رب العالمین کے سامنے پیر وریافت کرنے کئے گئے گریہ وزاری کی کہ مجھے نبوا سرائیل کے متعلق جو چیز میں ہونے والی ہیں۔ اس سے باخبر کروے کہ کیا اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اور ان کے اندر نبیوں کومبعوث فرمائے گار نعمت ان سے جیمین کرغیر کے ہاتھ میں دے دے گا۔اتنے میں میرے سامنے خوبصورت جوان آ دی کی ایک شکل میں ایک فرشته نمودار بواور کہنے لگا کہ اے دانیال تم پرسلامتی ہو۔ اللہ تعالی فریاتا ہے کہ بنوامرائیل نے میری سرکشی کر کے اور میرے علاوہ غیر کی پوجا کر کے مجھے غضب آلود کر دیا ہے، وہ جاننے کے باوجود بھی جہالت کے راستہ پر چل پڑے اور سچائی کے ظاہر ہونے کے بعد بھی كذب كاطريقة انحول نے اختيار كيا، اس لئے ميں نے ان كے اوپر بخت نفر كومساط كردي . جس نے بکسران کا صفایا کردیا،ان کے مردول کوتل کردیا،ان کی اولا دکوقید کرلیا،ان کی مجدول کو ڈھادیا اوران کی کتابوں کوجلا دیا۔لہذا بعد میں آنے والے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کریں گے، کیونکہ میں ان سے زامنی نہیں ہول ، اور نہ ان کی غلطیوں کو درگز رکروں گا ، بلکہ وہ میرے غضب میں ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ میں عیسیٰ بن مریم کو پھیجوں گا ، اس وقت ان کے اوپر ذلت اور نارانستگی کی مهر نگادی جائے گی۔

اور ذلت و گبت ہے دوچار ہوتے رہیں گے ، یہاں تک بنوا سرائیل ہیں ایک نی مبعوث کروں گا ، جس کی بیثارت ہیں نے ہاجرہ کوفرشتہ کے ذریعے دی تھی ، ہیں اس نی پروتی کروں گا۔
اورا ساء کاعلم دوں گا تقویٰ ہے اٹھیں مزین کروں گا ، بروٹیکی ان کا طرز عمل اور شعار ہوگا ، تقویٰ و پہیز ان کا ضمیر ہوگا ۔ صدق و و فاان کی طبیعت و فطرت ہوگا ۔ اعتدال و میا ندروی ان کی سیرت ہوگا ۔ رشد و ہدایت ان کی سنت ہوگا ، ہیں ان پرایک ایس کتاب نازل کروں گا ۔ جو اپنے پہلے ہوگا ۔ رشد و ہدایت ان کی سفت ہوگا ، ہیں ان پرایک ایس کتابوں کی تقدیق کردے گا ۔ میں ان کواپ پاس بلاؤں گا ۔ اور ایک آسمان ہے دوسرے آسمان تک کی بیٹ ہوگا ۔ اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی بیٹ ہوگا ۔ اور ایک آسمان کو اپنے بندوں بیٹ بندوں گئی گا ۔ اور ایک آسمان کو اپنے بندوں بیٹ بندوں کا دی بیٹ آسمان کو اپنے بندوں بیٹ کی بندوں گا ۔ اور ایک آسمان کو بیٹ بندوں بیٹ کو سے قریب آ جا تیس کے میں ان پرسلامتی بیٹیجوں گا ، اور ان پروٹی کروں گا ، پھر ان کو اپنے بندوں بیٹ بندوں کا دی بیٹ کی کو بیٹ کی بندوں کا دی بیٹ کو بیٹ بندوں کا دی بندوں کی کو بیٹ کی بندوں کا بندوں کو بات بندوں کی کو بیٹ کی بندوں کا دیک بیٹ کی کیٹ کی بندوں کا بندوں کی کو بیٹ کی بندوں کا بندوں کو بندوں کو بیٹ کی کیٹ کی کیٹ کیٹ کی کو بندوں کا بندوں کا بندوں کو بندوں کی کیٹ کیٹ کیٹ کیٹ کو بندوں کو بندوں کا بندوں کو بندوں کا بندوں کو بندوں کو بندوں کا بندوں کو بندوں کی بندوں کو بندوں کی بندوں کو بندوں کو بندوں کی کو بندوں کی بندوں کو بندوں کو بندوں کو بندوں کو بندوں کو بندوں کو بندوں کی بندوں کو ب

اور جنگ کی شدت و تختی ہے بھا گ لکلیں گے۔

یباں درحقیقت حضرت هعیا نے بدر جنین ، وغیر جنگوں کا تذکرہ کیا ہے ، جس میں اصحاب رسول کو فتح وغلبہ حاصل ہوا۔ اور کفار مشر کین ، ہزیمت وفتکست ہے دو جیار ہوئے ،

یوحنا کی انجیل میں ہے کہ سے نے حواد یوں ہے کہا، جس نے جھے ناراض کیااس نے رہ کو ناراض کیا۔اوراگر میں ان کے سامنے یہ پیغام ندر کھتا تھا تو ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا لیکن انہوں نے اس کی تکفیر کی پس ضروری ہے کہ وہ کلمہ پورا ہوکر رہے جو ناموں میں ہے ،اس لئے کہ انھوں نے برسلوکی کرکے بھے ناراض کردیا۔لیکن جب''انجینا'' آئے گا جس کو اللہ تمہاری جناب بھیج گا تو وہ میرے لئے گواہی وے گا اور تم بھی گواہی و بنااسلئے کہتم میرے ساتھ پہلے ہے رہے ہو۔ یہ تو ل میں تم ہے اس لئے کہدر ہا ہوں تا کہ اس کے آجانے کے بعد تم شک نہ کرو۔

لفظ '' المنجمنا'' سریانی ہے اس کی تفسیر روی زبان میں بارقلیط سے کی جاتی ہے اور عبرانی زبان میں باقلیط کے معنی اجماد مجمود جمد کے ہیں۔

انجيل مين ايك جكدب-

حضرت میں نے بہودے کہا کہتم کہتے ہو کہ ہم نے انبیاء کے قبل پراپنے آباء کی موافقت ولد دفیص کی ہے، لہذا تم اپنے باپ کے تاپ وقول کو پورا کرو۔ اے از دھاسانپ کی اولاد جہنم کے عذاب ہے میں تبیاری جانب انبیاء اور علماء کو بھیجوں گاہ تم ان میں عذاب ہے کہ بحض کو صولی دو گے اور بعض پر کوڑے برساؤ گے اور انھیں ایک شہر سے دوسرے شہر تلاش کرتے بھرو گے تا کہ تبہارے او پر مومنوں کا خون پورا ہوجائے جو ہا بیل صالح کے خون سے کے خون سے کے خون سے جن کو تم نے قربان گاہ کے بال گاہ ہے۔

جھڑت (طابا) مدیندمنورہ اوردارالسلطنت شام ہے۔ان کی امت بہت زیادہ حمد وثناء کرنے والی ہوگی، ہر بلندی پر چڑھتے وقت وہ نعرہ بخبیر کریں گے اور ہرنشیب میں اترتے وقت تعیق وتھے۔ بجالا کیں گے،اپنے اطراف بینی ہاتھ اور پاؤل منہ اور سر پروشوکرنے والے ہوں گے،ان کے تہبندان کی نصف پنڈلیوں تک ہوں گے۔

(نماز کے اوقات معلوم کرنے کیلئے) ہروقت سورج کا خیال رکھیں گے ان کا مؤذن فضاؤں ہیں میرے نام کو بلند کرنے والا ہوا،ان کی صفی میدان کا رزار میں اور نماز میں ایک جیسی موقی ۔ رات میں وہ خدا کی عباوت کریں گے اور دن میں شیر کی طرح دشن پر حملہ کریں گے ،ذکر اللی میں مشغول ہونے کی وجہ ہے ان کی آ واز شہد کی تھیوں کی جنبوسنا ہے کی طرح معلوم ہوگ ۔ جوں بی نماز کا وقت آئے گا، نماز اوا کرینگے آگر چینس وخاشا کے ڈھیروں بی پر کیوں نہ ہوں۔

ابن ابولزانا دنے عبد الرخمن بن حارث عن عمر بن حفص کی سند سے بید وایت نقل کی ہے ،عبد الرحمٰن بن حارث کہتے ہیں کہ عمر بن حفص جو بڑے اچھے لوگوں میں سے بھے انھوں نے بتلایا کہ میرے باپ دادا کے پاس ایک ورق تھا جو زمانہ جاہلیت سے ان کی وراثت میں چلا آر ہا تھا اس میں یہ کھا تھا۔

آغاز اللہ کے نام ہے ہے۔ اور اس کا فرمان حق ہے اور خالفین کا قول تباہی و پر بادی بیں ہے ہید ذکر اس است کا ہے جوآخری زمانہ بیں پیدا ہوگی ، وہ اپنی نصف پنڈ لیوں تک تبہند با تدھیں گے اپنے اعضاء واطراف کو وضو میں وھوئیں گے ، اپنے وشمنوں پر تملہ کرنے کیلئے سمندروں میں مجھی کو دیڑیں گے ان میں نماز پڑھنے کامعمول ہوگا ، اگر قوم نوح میں وہ معمول ہوتا تو طوفان سے بلاک ندگی جاتی ہاگر تو م شود میں اس پڑھل ہوتا ، تو وہ بھی شدید آ واز سے نباہ ندکئے جاتے۔

حفرت فعيان وعرب كاقصد بيان كرتي موع فرماياك

اصحاب نبی تمام امتوں کوایے پامال کریں گے، جیسے کہ بیل کھلیان میں بھوسہ بناتے ہیں اور کفار عرب ومشر کین پر بلائیں نازل ہوگئی۔اور سونتی ہوئی تلواروں سے چلہ چڑھی کمانوں سے

besturdubooks.wordpress.com

# مؤلف اور یہودی کے درمیان ایک مناظرہ کابیان

مصر کے اندر مجھ سے بیود کے ایک بڑے عالم کا مناظرہ ہوا، میں نے دوران مناظرہ اس ے کہا کہتم نے محد الطبق کی تکذیب کر کے اللہ رب العالمین پر بڑی بخت وست با تیں کہیں ہیں، انہیں سے بات بڑی جیب لگی اور کہنے لگے کہ آپ جیسے لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ میں نے کہا اجیما ذرااس کی تفصیل سنو جب تم محملت کواللہ کارسول ماننے کے بجائے ایک جابر ظالم ہادشاہ مائے ہو، جن کی تلوار ہے لوگوں پر برداظلم ہواہے۔ وہ ۲۳ برس تک مسلسل بید دمویٰ کرتے رہے کہ میں تمام لوگول کی طرف الله کا بھیجا ہوارسول ہوں، وہ میرے اوپر پذریعۂ وجی احکام نازل کرتا ہے، اس نے فلال چیز کرنے کا ہمیں علم دیا ہے اور فلال چیز کے کرنے ہے منع کیا ہے۔ وہ میری مدوکر تا ہے حالانکہ بیتمام چیزیں (تمہارے کہنے کے مطابق)غلط تھیں۔ پھروہ ستقل طورے انبیاء کے دین کو بدلنے ان کی امتوں سے خالفت کرنے ان کی شریعتوں کومنسوخ کرنے میں کوشاں رہے، اب ذرامية بناؤ كه تمام چيزي الله رب العالمين كومعلوم تيس كه نبيس - اگرتم ميه كيتية موكه به تمام چيزي الله رب العالمين كومعلوم نہيں تھيں تو تم نے اللہ رب العالمين كى ذات پر فتيح ترين جبالت كا الزام ذكايا کیونک الله تمام چیز وں کاعلم رکھتا ہے۔اوراگرتم ہیے کہتے جو کہ سیتمام چیزیں اللہ کومعلوم تھیں اور جو پچھے ہور ہا تھاا سے وہ دیکیر ہاتھا تو ہم یو چھتے ہیں کہ وہ اس کے منع کرنے پر قاور تھایا نہیں۔اگرتم کہتے ہو كەدەروكئے پرقادرنبيں تھاتوتم نے اللہ كوعاجز بناديا، جب كداس كى ربوبيت كے پيرچيز منافى ہے، اورا گروہ روکنے پر قادر تھالیکن روکئے کے بجائے اس کومزید غلبہ دیٹار ہا، اس کی مدد کرتا رہا، اس کے کلمہ کو بلند کرتا رہا، اس کی دعاؤں کوسنتا رہا، وشمنوں پر فتح دیتا رہا، اس کے ہاتھ ہے مختلف معجزات کاظہور کرتار ہا، توبیاس کی جانب سے ظلم ہوا۔ کیونکہ تمہارے کہنے کے مطابق وہ ایک ظالم كى مدوكرر بإنفى البتراا كرتم نبي كريم ينطق كوجيونا مجهد بيه بوتو الله كوجي غالم ماننا يزي گا\_ يدين كروه کہنے گئے کہاللہ کی ذات پاک ہے،اس بات ہے کہ وہ کسی کا ذب مفتری کی مدوکرے بلکہ وہ تو



ہے ہی تھے، جن کی اجاع میں کا میابی وفلات ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم کیوں ٹیس ان کے رہیں ہیں ہوتے ہو، اس نے کہا کہ وہ نی تو امیول کے پاس بیسجے گئے تھے جن کے پاس کو کی سی راغل ہوتے ہو، اس نے کہا کہ وہ نی تو امیول کے پاس بیسجے گئے تھے جن کے پاس کو کی سی سی سی رہیں ہیں ہوری طرح ہار گئے کیونکہ خاص و عام تمام لوگ یہ جانے ہیں گداس نبی کا پیغام بی تھا کہ ہیں تام لوگوں کا رسول ہوں ، اور جس نے میری اجاع نہیں کی وہ کا فراور جہنی ہے پھراس نے میہود میں تام لوگوں کا رسول ہوں ، اور جس نے میری اجاع نہیں کی وہ کا فراور جہنی ہے پھراس نے میہود و نسار کی سے قبال بھی کیا، ہاوجود یہ کہ وہ اہل کتاب تھے۔ البندائم اس کی رسالت کو تھے مانے ہوتو اس نے جن ہاتو اس کی جس کیا دوخاموش ہوگیا۔ نے جن ہاتو ، کس اس سے کوئی جواب شدین سکا اور خاموش ہوگیا۔ ایک اور مناظرہ کا بیان جو اس طرح بلاد مغرب میں چند مسلمان علماء اور میہود یول کے ورمیان ہوا۔

مسلمان نے یہودی عالم ہے کہا کہ تمہاری تورات میں خود یہ ذکور ہے کہ میں بنی اسرائیل میں آئییں کے بھا یُوں میں سے تیزے مثل ایک نبی بریا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔جواس کی نافر ہانی کرے گا میں اس سے بدلہ اول گا۔ یہودی نے کہا کہ اس سے یوشع بن نون مراد ہیں۔ مسلمان نے کہا کہ یوشع بن نون کی طرح مراد نبیں ہو سکتے ، کیونکہ اولاً توراۃ میں ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام سے کہا جارہا ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام سے کہا جارہا ہے کہ وہ نبی ہوگئے۔

دوسری دلیل میہ کا اس میں بیر کہا گیا ہے کہ وہ بی اسرائیل کے بھا ئیوں میں ہے ہو گااور
بی اسرائیل کے بھائی یا تو اہل عرب ہیں یا اہل روم ۔ اہل عرب سے مراد بنوا ساعیل ہیں اور اہل
روم سے مراد بنو العیص ہیں۔ پیشین گوئی میں اہل روم مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں سوائے
حضرت ایوب کے کوئی تی نہیں پیدا ہوا، جن کا زمانہ حضرت موئ سے پہلے ہے اس لیے تو راق کی
بیشارت ہنوا ساعیل ہیں کے حق میں ہے ، جو حقیقت میں بنوا سرائیل کے بھائی ہیں ، کیونکہ اللہ رب
العالمین نے تو رات میں حضرت اساعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اپنا فیمہ اپ

8

ہمائی کے شہر کے چھیں رکھیں گے، یہاں بھائی ہے مراد بنواسرائیل ہیں اوراس میں نمی کریم الظیم کی نبوت کی بشارت ہے، جنہوں نے اپنا تیمہ اور اپنی بادشاہت بنواسرائیل کے وسط علک شام میں رکھااور سے بات بیان کی جا پکی ہے کہ آ ہے کی پیشین گوئی میں سے بھی ہے کہ ان کی بادشاہت شام میں ہوگی۔

يبودي عالم في كها كرتبهار في آن يس ب:

وَ اللَّهِ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا (الا مراف 85) اورد يَن كَ فرف الن كَ بَعَالَى شَعِب كُوبَيجا وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُوُ دَاً (حود 50) اورعادكى طرف الن كَ بِعالَى عود كوبيجا وَ إِلَى شُمُودُ أَخَاهُمُ صَلِيحًا (الا مراف 73) اورة مُحودكى طرف الن كَ بِعالَى صالح كوبيجا اورة مُحودكى طرف الن كَ بِعالَى صالح كوبيجا

اور عرب کہتے ہیں کہ اے بنوتمیم کے بھائی، جس سے وہ انہیں میں ایک فر دمراد لیتے ہیں، البذاای طرح بیال بھی بنوا سرائیل کے بھائی ہے مرادانہیں میں کا ایک فرد ہے۔

مسلمان عالم نے کہا کہ دونوں میں فرق ظاہر ہے کیونکہ یہ کہنا کسی صورت میں درست نہیں ہوسکتا کہ بنوا سرائیل سے مراد بنواسرائیل کے بھائی ہیں۔ بنوتیم، بنوتیم کے بھائی ہیں۔ بنوباشم، بنو ہاشم کے بھائی ہیں۔

بلکہ بیساری ونیا کی افت کے خلاف ہے۔ البنتہ محاورہ میں بیدکہا جا سکتا ہے کہ زید بوقتیم کا بھائی ہے اور مود قوم عاد کے بھائی ہیں اور صالح قوم شود کے بھائی ہیں لیتن اس قوم کے ایک فرد ہیں اور نسب کے اعتبار سے ان کے بھائی ہیں لیکن بینیس کہا جا سکتا کہ قوم عاد ، قوم عاد کے بھائی ہیں اور شود ، شمود کے بھائی ہیں اور اصحاب مدین ، اصحاب مدین کے بھائی ہیں۔ اسی طرح بیر کہنا کہ بین امرائیل ، بنی امرائیل کے بھائی ہیں۔ صرت کے ناوانی اور جہالت ہے۔ یہودی عالم نے کہا کہا س

چین گوئی بین پیدفرورہ ہے کہ وہ بی اسرائیل کے لئے ہر پاہوگا اور محد تو اہل عرب کے لئے بنا کر بھیج سے بنواسرائیل کیلئے ہی بنا کر نہیں بھیج گئے بتھ لہذا معلوم ہوا کہ چیئین گوئی کے ستی لہذا معلوم ہوا کہ چیئین گوئی کے ستی لہذا معلوم ہوا کہ چیئین گوئی کے ستی بیاب مرتبین ہیں بلکہ کوئی و مرے ہیں جو بنی اسرائیل کے لئے خاص طورے ہی بنا کر بھیج گئے ہیں۔
مسلمان عالم نے کہا کہ بید دراصل آپ تھی گئی جھائی کی دلیل ہے کیونکہ آپ انگائی نے یہ وی کہا کہ بیدوراصل آپ تھی گئی ہوائی کی دلیل ہے کیونکہ آپ انگائی نے یہ وی کہا کہ بیدوں کے اور فیراہل کتاب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تو رات میں اللہ نے بنواسرائیل کے لئے اس نبی کے ہر پاکرنے کا ذکراس لئے کیا تا کہ وہ بیر گان نہ کر بیٹیس کہ بین تو ہوائل کی اس میں اس کے کہا تا کہ وہ بیر گان نہ کر بیٹیس کہ بین ہیں اس کے کہا تا کہ وہ بیر کا میں اور ایم اہل کتاب ہیں اس کئے وہ مارے لئے وہ مارے لئے فاص ہیں اور ایم اہل کتاب ہیں اس

لِنُنْدِرَ قُومًا مَّا أَتَهُمْ مِنْ نَّذِيْرٍ مِنْ قَبْلِكَ (القص -46) تَاكِماً بِالْحَاقِ مَكُودُما مِن حَن كَ بِاسَ آبِ سَيْطِكُونَ فِي أَيْسَ آيا-

یہاں بھی آپ کی تو م کو خاص کر دیالیکن مینیں کہا ہے کہ آپ ان کے علاوہ کے لئے نذیر خبیں میں۔اور آپ نے بھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں صرف اہل عرب کے لئے بھیجا گیا موں، ناکہان کے لئے آپ کا بیول جحت بن سکے بلکہ آپ نے تو علی الاعلان ہرخاص دعام کے سامنے بیکہا کہ میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

یہودی عالم نے کہا کہ ہاں اس بات کا اعتراف تو ہمارے تمام اسلاف نے کیا ہے لیکن عیسویہ (جوابو پیلی ایخی بن یعقوب الاصبانی کی طرف منسوب ہے) فرقے کا صرف اعتقاد ہے کہ آ ہے صرف اہل حرب کے لئے نبی بنا کر بھیچے گئے تھے۔لیکن ہم ان کی ہا تیں نہیں کہتے ہیں۔
گھروہ یہودی عالم اپنے ایک ساتھی ہے کہنے لگا کہ ہم لوگ تو یہودی غذہب نے پیرو ہیں اور خداکی فتم اس عربی ہے نیات کا کوئی راستہ وکھائی نہیں ویتا ہوائے اس کے کہم اس کو برا بھلا کہنے سے خاموش ہوجا کیں۔

طبقات میں محد بن سعد نے بیروایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت

197 عبدوونسارى تارى كاكتينى の سنى 197

زیادہ حمد و ثناء کرنے والی ہے۔وہ ہرمنزل ومقام میں حمد خلائق بجالا تیں گے اور ہر بلندی پر چڑھتے وقت الله اكبركية كرعظمت خالق كااظهاركري كے (فمازوں كے اوقات معلوم كرنے كے لئے ) ہر وتت سورج كاخيال رتعيل كے اور جول اى نماز كا وقت آئے گا نماز اواكريں گے۔ أگر چيد خس و خاشاک کے ڈھیروں ہی پر کیوں نہ ہوں۔ اپنی جا دروں کونصف پنڈلیوں تک رکھیں گے، اپنے اطراف کا وضوکریں گے، ذکرالہی میں ان کے الفاظ رات کو فضائے آسانی میں یوں سائی دیں عے جیسے کہ شہد کی مکھیوں کی ہجنبے شاہث۔

ابونملے نے کہا کہ يبود بنوقر بظ رسول الله عظیم كاؤكرا في كتابول مل برھتے تھے اورا في اولا دکوآپ کی صفات اوراساء بتلاتے تھے اور پیجمی بتلاتے تھے کدان کا مقام ججرت بجی جارا مسکن مدینه منورہ ہے ،لیکن آپ کا ظہور ہوا تو حسد کی آگ میں جل گئے اور اعتراف حق سے بغاوت وانكاركرديا-

ابوسعید خدری فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے والدمحترم مالک بن سنان کوفر ماتے ہوئے سنا كديس ايك دن بن عبدالا شهل ك ياس آياتا كدان سے بات چيت كروں اوراك دنوں ہم باجمي مصلح صفائی کرے جنگ کورو کے ہوئے تھے تو میں نے بوشع یہودی کو پیے کہتے ہوئے سنا کداس جی كريم كاز مان ظهوراورولاوت قريب آچكا ہے، جن كواحد كے نام سے يكارا جائے گا جوزم مكد سے ظہور پذیر موں گے۔اس سے خلیفہ بن تعلب اشبل نے بطور نداق کہا،اس نبی کی مفت کیا ہوگی تو اس نے کہا کہ وہ درمیانہ قد ہوں گے، نہ بہت طویل اور نہ بہت کوتاہ قامت ۔ال کی آ تکھوں میں باریک سرخ دھاریاں ہوں گی وہ جا در اوڑھیں گے اور گدھے کی سواری کریں گے اور پیشجر (مدینه)ان کامقام جمرت بوگا۔

حضرت . لک بن سنان فرماتے ہیں میں اپنی قوم بی خدرہ کی طرف لوٹاء اور میں ان دنوں پوشع بہودی کی باتوں پر تعجب کا ظہار کرتا تھا، تو میں نے ایک دوسرے آ دی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمہارے خیال میں صرف ہوشع سے بیان کرتا ہے، بیرتو بیڑب کے تمام یہودی کہتے ہیں۔ ابوسعید

كعب احبارے دريافت كيا كدوراة ميں اوصاف محدى تس طرح بيان فرمائے گئے ميں ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں بیلکھا ہوا یاتے میں کہ محفظت اللہ کے رسول میں ان کی جائے بیدائش مک تکرمہ ہے اور مقام ججرت مدینے منورہ اور دارالسلطنت ملک شام ہے۔اللہ کے بیدرسول ٹرفخش مح ہیں، نہ بازاروں میں شور وشغب کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی ہے دینے والے بلکہ عنوو ورگز رکرنے والے ہیں۔

امام عبدالله بن عبدالرحمن داری نے حضرت کعب کی بیروایت نقل کی ہے کہ تو رات میں کمتوب ومسطور ہے کہ محمد اللہ نہ نوت کلام ہیں اور نہ بخت دل، نہ بازاروں میں شور وشغب کرنے والے جیں، نہ بدی کا بدلہ بدی ہے دینے والے بلکہ عقود ورگزرے کام لینے والے ہیں۔ان کی امت بہت زیادہ حمد وثناء کرنے والی ہوگی۔ بیابندی پر چڑھتے وقت نعرہ تکبیر بلند کریں گے اور ہر نشیب میں اتر تے وقت وہ تھمید و تیج بجالا ئیں گے۔ان کے تہبندان کی نصف پنڈ لیوں تک ہوں گےا پیخ اطراف یعنی ہاتھ یا وَل منداور سر پر وضو کرنے والے ہوں گےان کا مؤذن فضا وَں میں میرانام بلند کرنے والا ہوگاءان کی مقیس میدان کارزار میں اور غار میں ایک طرح ہوں گی رات کی تاریکیوں میں ذکر خداوندی میں مشغول ومنہک ہونے کی وجہ ہےان کی رسلی آ واز شہد کی تعمیول كى بجنبينا بك كى طرح معلوم بوكى ،ان كى جائے ولادت مكه كرمد ب،اورمقام بجرت مدينه منوره ہے اور وار السلطنت شام ہے۔

داری نے دوسری سندے کعب احبار کا بیٹول فقل کیا ہے کہ تورات کے حصداول میں آپ کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ محمد تھے میرے پہندیدہ بندے ہیں، وہ ند درشت کلام ہیں، ندستگ ول، نه بازارول میں شور وشغب کرنے والے ہیں، نه بدی کا بدله بدی ہے دیے والے یں بلکہ وہ پیکرعفوومغفرت میں۔ان کا مقام ولادت مکہ تمرمہ ہے بحل ججرت مدینہ متورہ ہے اور وارالسلطنت ملک شام ہے۔

اور حصہ ثانی بین ایول بیان کیا گیا ہے۔ محمد علاق رسول خدا ہیں۔ان کی امت انلد کی بہت

SS (

فرماتے ہیں میرے باپ مالک بن سنان نے فرمایا کہ میں گھرے نگلا اور بوقریظ کے پاس آیا تو ان سب نے دوران گفتگو نی کریم مطابقہ کاذکر کیا اس پر ذمیر بن باطائے کہا وہ سرخ ستارہ جو صرف نی کے ظہور ولا دت کے وقت بی طلوع ہوتا ہے وہ طلوع ہو چکا ہے اور اب سوائے احمد کے اور کوئی نی پیدا ہونے والانہیں ہے اور میر (مدید متورہ) ان کا دارا کھر ت ہے۔

ابوسعیدخدری فرماتے ہیں کہ جب رسول انتھائے جمزت کرے مدینہ آئے تو میرے باپ نے آپ سے زبیر بن باطا کی بات عرض کیا تو نبی کر پم اللہ نے فرمایا کہ اگر زبیراور ان کے قرسی ایمان لے آئے ، تو سارے یمبودی ایمان لے آئیں گے کیونکہ وہ سب ان کے تابع ہیں۔

میرین مسلم قرماتے ہیں کہ بنی عبدالاشہل میں صرف ایک یہودی ہی تھا، جس کو ہوشتا کہا جا تا تھا، میں نے اس کواپنے زمانہ کلفولیت میں ہی کہتے ہوئے سنا کہتم پراس نبی کے ظہور کا دقت آپہو نچا جواس گھر بینی بیت اللہ کی طرف سے ظہور فرما کیں گے اور بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا ہتم میں سے جو بھی ان کو پائے تو ضروران کی تقدریت کرے۔ جب رسول اللہ تا بھی مبعوث ہوئے تو ہم مشرف باسلام ہو گئے۔ مگروتی یہودی ہمارے درمیان موجود ہونے کے باوجود اسلام سے مشرف نہ ہوا اور حدد بغض سے کام لیتے ہوئے جہنم کی دیجتی ہوئی آگ میں جاگرا۔

عمارہ بن خزیر۔ بن ثابت کہتے ہیں کداوی و خزرج میں ابو عامر راہب سے بڑھ کر جمالیہ کی (قبل ازبعث ) تعریف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ یہود کا دوست تھا اور ان سے وین و نہ ہب کے متعلق دریافت کرتا رہتا۔ چنانچہ وہ اس سے رسول الفظیمی کی صفات و علامات بیان کرتے سے اور یہ بھی ہٹلاتے سے کہ یہی مدینان کا دار البحر سے ہے، پھر وہ تناہ کے یہود یوں کے پاس گیا تو انہوں نے بھی ہٹلاتے سے کہ یہی بتلایا پھر وہ شام کی طرف گیا اور نصاری سے دریافت کیا، تو انہوں نے بھی ہتلا یا پھر وہ شام کی طرف گیا اور نصاری سے دریافت کیا، تو انہوں نے بھی ہول اللہ سے بھی ہتلا یا۔ پھر وہ شام کی طرف گیا اور نصاری سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی رسول اللہ سے بھی ہتلا یا۔ پھر وہ شام کی طرف گیا اور نصاری سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی رسول اللہ سے بھی ہتلا یا۔ پھر وہ شام کی طرح زندگی گڑ ارنے لگا اور کھر درا لباس پر ہنزا شروع کیا اور یہ کہا کہ وہاں سے لوٹا، تو راہیوں کی طرح زندگی گڑ ارنے لگا اور کھر درا لباس پر ہنزا شروع کیا اور یہ کہا کہ

بین ملت صنیفیہ اور دین ابراہیم پرجوں اور نبی آخراز مال کے ظبور کا انتظار کرر ہا ہول ، جب رسول الشخطینی کا مکہ میں ظبور ہوا تو آپ کی خدمت میں وہ حاضر نہ ہوا اور ای روش پر قائم رہا ، پھر جب آپ مدینہ منور و تشریف ہے آ ہے تو حسد وعنا واور منا فقت سے کام لیا۔ وہ نبی کر پم الفظیف کے پاس آبادر عرض کیا آپ کس چیز کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں آپ نے فرما یا دین حق اور ملت صنیفیہ ابراہیم یہ کے ساتھ ۔ اس نے کہا کہ تم خالص ملت ابراہیمی پرنہیں بلکہ اس کو خلط ملط کرنے والے ابراہیمی پرنہیں بلکہ اس کو خلط ملط کرنے والے ہوئی کر پم الفظیف نے فرما یا کہ جی تو اس کو اختلاط واقتباس ، شکوک و شبہات سے منزہ اور روش طریفت سے بیش کرنے والا ہوں ۔ وہ صفات وعلامات (تیرے ذہن سے کیوکرفکل گئیں) جو یہود و نساری کے علام اور احبار نے تھے بتلائی تھیں ، اس نے کہا کہتم وہ نیس ہو، جس کی صفات انہوں نے بیان کی تھیں ۔

رسول الله عظیم فی درمایاتم جموث بولتے ہو،اس نے کہا بیس نے جموتی بات نیس کی ہے۔ بی کر پیم میں نے فرمایا کہ جموئے کواللہ تعالی ویرانوں میں تنہائی کی موت مارے اس نے کہا آمین ۔

پھروہ کا یکرمہ کی طرف لوٹا اور قریش کے ساتھ ٹل کران کا دین اپنالیااور سابقہ دین مچھوڑ جیٹا پھر جب اہل طائف نے اسلام قبول کرلیا تو وہ شام کی طرف چلا گیا اور وہیں تنہائی میں مسافرت کی حالت میں مرا۔

مغیرہ بن شعبہ قرماتے ہیں کہ میں مقوقس کے پاس گیا تواس نے جھے کہا کہ میشک جھنے گئے۔
نی مرسل ہیں اوراگرآپ رومیوں اور قبطیوں پر چڑھائی کریں گے تو وہ آپ کے ند ب وملت کی
اتباع کریں گے حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں اسکندریہ میں قیام پذیر رہا، وہاں کے ہر معبد
میں واخل ہوا اور ان عبادت گا ہوں کے اندر موجود تمام علماء ہے دریافت کیا کہ وہ جھنے ہے کو ن
سے اوصاف اپنی کم آبوں اور صحیفوں میں پاتے ہیں۔ ایک قبطی عالم ابوئسنس والے کئم کا سب
سے بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے مریض لاتے وہ ان کے لئے دعا کرتا، میں نے

اس سے زیادہ خشوع وخضوع کے ساتھ کی کونمازیں ادا کرتے نہیں ویکھا، میں نے اس سے کیا کہ مجھے بتاؤ کدانبیاء کرام میں ہے کسی کاظہور ہونا ابھی باتی ہے،اس نے کہاباں آخری نبی ابھی ظہور فر ماہوں گے۔ان کے اور حضرت ملیسی کے درمیان کوئی ٹی نبیس ہیں۔ووایے ٹی ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح الله علیه السلام نے ہمیں ان کی انتباع کا تھکم دیا ہے۔ وہ نجی ای عربی ہیں، نام نامی ان کا احد ہے۔ شازیادہ طویل القامت ہیں شہ بالکل کوتاہ ان کی آنکھوں میں باریک سرخ وھاریاں ہیں۔ نہ بالکل سفید ہیں اور نہ خالص گندم گوں اپنے سراور داڑھی کا بال بڑھا کیں گے، مولے کھر درے کیڑے استعمال کریں گے،اور قلیل ترین خوراک پر کفایت و قناعت فرمائیس گے۔ان کی تلوار ہروفت ال کے کندھے پر ہوگی اور آنہیں اس امر کی کوئی پر داہنیں ہوگی کہ میری پڑ جھیڑ کس ے ہورہی ہے۔ وہ خود قال و جہاد میں شریک ہول گے۔ اور ان کے بار جال شاران براین جانول کو قربان کردیں گے۔ آپ ان کے نزدیک اپنی اولا داور آباء ہے بھی زیادہ محبوب ہول گے۔الی زبین میں ان کاظہور ہوگا جہاں خار دار درخت زیاد و ہول گے اورا کیے حرم ( عکہ عمر مد) ے دوسرے حرم (مدینہ منورہ) کی طرف منتقل ہول گے اور الی زمین کی طرف بجرت کریں گے جس میں چٹان ہوگا اور مجبوریں ۔ نیز دین ابراہیم علیہ السلام پر کاربند ہوں گے، وہ اپنا تہبند نصف پنڈلیوں تک باندھیں گے،وضوکریں گے،اورا پسے محصوص کمالات کے ساتھ متاز کے جا کیں گے جود دسرے انبیاءکو حاصل نہیں ہوں گے۔ان ہے تیل ہرنجی صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اوروہ تمام لوگوں کی طرف بیہیج جائیں گے۔ان کے لئے تمام روئے زمین جائے تماز اورموجب طبارت بنادی گئی ہے۔ جہاں کہیں نماز کا وقت ہوگا تیم کرلیں گےاور نماز ادا کر سکیں گے۔اور جو ان سے قبل مبعوث ہوئے ان پر یہ یا بندی عائد تھی کہ وہ صرف اپنی عبادت گا ہوں ہی میں نماز ادا

طبرانی نے بیروایت کی ہے کہ زید بن عمراور ورقد بن نوفل دین حق کی علاش اور معلومات حاصل كرنے كے لئے فكلے يہاں تك كدموسل ميں ايك راجب كے پاس بيني ،اس نے حضرت

## @ يېودونسارى تارى كاكسىنى شى صفى 201 مىنى مىنى مىنى مىنى مىنى شى مىنى 201

زیدے دریافت کیاتم کہاں ہے آئے ہو،انہوں نے کہاا براہیم علیہ السلام کے تغییر کردہ بیت اللہ ے۔اس نے کہا کس امر کی تلاش ہے انہوں نے کہا دین حق کی۔اس نے کہا گھر واپس جاؤ کیونکہ تم جس دین برحق کی تلاش کررہے ہو، و دخقریب تمہارے علاقے میں فطاہر ہوجائے گا پھر وه يكتب موئ والإس موئ - "ليك حقاحقا تعبداً ورقاً" اعدين برحل تيرب حضور حاضر ہوتے ہیں۔ تھے پر کاربند ہوکر یہ کہ اللہ کے عمادت گز اربندے بنیں گے اور خدمت

ابن قتنیہ نے کتاب الاعلام میں بیروایت نقل کی ہے کہ خلیف ابن عبدہ المنقر کی نے کہا میں نے محد بن عدی ے دریافت کیا، مجھے تیرے باپ نے محمد کے نام سے کیوں موسوم کیا (جب کرید نام پہلے معروف ومروج نہیں تھا) اس نے کہا کہ میں نے یہی سوال اپنے باپ سے کیا تھا، انبوں نے کہا کہ ہم بی تمیم کے جارآ دی گھرے نظے ایک میں تھا اور دوسرا مجاشع بن دارم، تیسرا یزید بن عمر و بن ربید چوتھا اسامہ بن مالک بن جندب ہم ابن جفنہ غسانی سے ملنے کا اراد ہ رکھتے تھے۔ جب ہم شام میں پنچے تو ایک تالاب پر اڑے جس کے اردگر دچند چھوٹے چھوٹے درخت تھے اور اس کے قریب میں ایک عباوت خانہ تھا جس میں ایک راہب موجود تھا اس نے ہماری طرف دیکھااورکہاتمہاری بولی اس علاقہ اورشہر کی نہیں ہے۔ہم نے کہا واقعی ہم اجنبی لوگ ہیں اور مافر ہم قوم نصر سے تعلق رکھتے ہیں،اس نے کہا قبیلہ نصر کی دوشاخوں میں کون می شاخ سے تعلق رکھتے ہو۔ہم نے کہا خندق ہے اس نے کہا آگاہ رہوا بھی تمہارے درمیان ایک نجی مبعوث ہونے والے بیں البذا جلدی ان کی بارگاہ میں داخل ہوجاؤ ،ان سے اپنا نصیب وحصہ حاصل کراو، سیدھی راہ پالو گے، میشک وہ خاتم النبیین ہیں اوران کا نام محدے۔ جب ہم ابن بھند کے پاس سے لو نے اور گھر پہنچ تو ہم چاروں کے زینداولاد پیدا ہوئی،اور ہرایک نے اپنے لڑکے کا نام محمد رکھا (كية: بكتاب كدوه جاراى مينا جواور جارا مقدر جاگ افتے)

امام احد نے حصرت عبداللہ بن معد کی بدروایت نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم

@ يبودونسارى تارى كآئيدين الله صفى 203

تنج نے دریافت کیاان کے اوصاف وعلامات کیا ہیں۔ اس پہودی عالم نے کہا۔ وہ درمیانہ قد ہوں گے، نہ بہت دراز قد اور نہ پہتہ قامت، ان کی آ تکھوں میں سرخ وصاریاں ہوں گ، اور نہ پہتہ قامت، ان کی آ تکھوں میں سرخ وصاریاں ہوں گ، اور ساوہ کھر دری چادر استعال فرما کیں گے ان کی آلموار ان کے کند سے پر ہوگی، وہ اس امر کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کا مقابلہ وتخالف کون ہے، خواہ حقیق بھائی ہویا چھانہ و کی ہویا چھا ہوتی کہ ان کا دین و فدہ ہے عالب ہوکر رہے گا۔ تنج نے جب بی تفصیلات سی تو کہا کچھراس شہر کا تباہ کرنا میرے بس سے باہر ہے اور نہ بی بیر مناسب ہے کہ اس کی خرائی میرے ہاتھوں ہو، پھروہ یمن کی طرف لوٹ گیا۔

عبدالله بن سلام فرماتے ہیں کہ تع نے جب تک آنخضرت عظیمہ کی حقانیت نبوت کا اعتراف واقرارند کرلیا، دنیا ہے رخصت نہیں ہوا کیونکہ یہود بیڑب اس کوفیر واطلاع دیتے تھے اور یقینا تیج عالت اسلام میں دنیا ہے رخصت ہوا۔

حضرت جعفر میان کرتے ہیں کہ زبیر بن باطا جو سب یہود سے زیادہ صاحب علم وبصیرت فقا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک صحیفہ دیکھا جو میرا باپ جھ سے جھپاتا تھا۔ اس میں احمہ سرسل عقافہ کا ذکر اس طرح تھاوہ نی ہیں جو خار دار درختوں والے علاقہ میں ظہور فر ما ہوں کے اور الن کی فلال فلال علامات ہیں چرز بیر بن باطا لوگوں کو اس صحیفے کے مندر جات بیان کیا کرتا تھا جب کہ آنحضرت عظافہ ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ جو ل بی اس نے آنحضرت عظافہ کا مکہ مکرمہ میں ظہور فر ما ہونا ساتواس صحیفے کو منا دیا اور آنحضرت عظافہ کی شان وصفات کو چھپانا شروع کرویا اور کہنے دگا کہ میدوہ نبی موجو ذبیل ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ بنوقریظہ و بنونضیراورفدک و فیبر کے یہود آنخضرت عظیم کے اوصاف کمال کوقبل از بعثت جانتے تھے اور یہ بھی ان کومعلوم تھا کہ آپ کا مقام ہجرت مدینه منورہ ہے۔ جب آپ کی ولاوت ہوئی تب بھی علماء یہود نے اعلانہ پسلیم کیا اور بشارت دی کہ آج رات احمرمجتنی ہی پیدا ہوگئے اور بیستارہ جوان کی علامت وادت ہے، طلوع ہو چکا ہے۔ علیہ ایک کنید میں داخل ہوئے وہاں یہود کا مجمع لگا ہوا تھا ایک یہودی ان کے سامنے تو رات پڑھ رہا تھا جب اس میں آپ کی افت وصفات کا بیان آیا تو وہ سب چپ ہوگئے اس کیند کے ایک گویئے میں ایک مریض آدی بھی میشنا تھا۔ جب آپ نے فرمایا کیا بات ہے تم کیوں رک گئے ہوہ اس مریض نے کہا یہ نبی آفرالز ماں کی تعریف پر پہنچ ہیں، تو رک گئے ہیں۔ حتی کہ مریض گھٹٹوں کے مریض نے کہا یہ نبی آفرالز ماں کی تعریف پر پہنچ ہیں، تو رک گئے ہیں۔ حتی کہ مریض گھٹٹوں کے بل چانا ہوا آیا تو راقہ کو اپنے ہاتھ میں لیاس کی تلاوت کی اور حضور کی نفت وصفات کی تلاوت کی، طریف کیا کہ دیے اس کیا گاری دیتا ہوں کہ اللہ کے برخی رسول ہیں، گھراس کی روح تقش کے علاوہ کوئی معبود برخی نہیں ہے اور میشک آپ اللہ کے برخی رسول ہیں، گھراس کی روح تقش مخصری سے پرواز کرگئی، رحمت عالم میکھٹے نے فرمایا اے میر سے صحابہ اپنے اس بھائی کو فن کرو۔

حضرت الی بن کعب سے مروی ہے کہ جب قیا مدید یہ طیبہ میں آیا اور وادی قناۃ کے کنار سے
ار اتو علماء یہود کے پاس آدمی بیجا اور کہا کہ میں اس شیم کوخراب و ہر باد کرنا چاہتا ہوں تا گد

بیدویت یہاں جڑند بکڑ سکے اور نہ بی محاملہ فقط و بن عرب کی طرف لوٹ آئے تو اس سے شوال
یہودی جوان سب میں سب سے بڑا عالم تھا، کہنے لگا۔ اے بادشاہ اس شیم کی طرف اولا واسلیمیل
میں پیدا ہونے والے پیٹیم بھر جرت کریں گے جن کا مقام ولا وت مکہ مکرمہ ہے اور بہ شیم ان کا
دار الجر ت ہے اور تو جس مقام پر اس وقت موجود ہے یہاں عظیم آتال ہوگا اور لوگ بلاک وزشی
ہوں گے۔ پی کھاس نبی کے اصحاب اور پی کھان کے اعداء و کا لفین تی نے پوچیا تو ان کے ساتھ قال
کون کرے گاجب کہ بقول تنہارے وہ نبی ہوں گو یہودی عالم نے جواب دیا کہاس تو م کفار و مشرکین ان پر جملہ آ ور ہو کر یہاں آئیس گے اور قال کریں گے۔ تی نے پوچھا، جب ان
کفار و مشرکین ان پر جملہ آ ور ہو کر یہاں آئیس گے اور قال کریں گے۔ تی نے پوچھا، جب ان
میں اور بھی ان کے خلاف اور اس مقام میں جہاں تو موجود ہے ان کے اصحاب و جاں شار اس
میں اور بھی ان کے خلاف اور اس مقام میں جہاں تو موجود ہے ان کے اصحاب و جاں شار اس
طرح شہید کے جائیں گے کہاس میں کہا تھی ان پر وار دنہیں ہوا ہوگا، انبیام کار غلیہ و خوا نہیں کی بينيائين مح جن كي خبر شرق ومغرب تك تصليحك-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ کے دارالتد رئیں میں تخریف لائے اور فرمایا، میرے پاس ہ و شخص لاؤ جوتم میں سب سے زیادہ وصاحب علم ہو۔ انہوں نے کہااییا شخص عبداللہ بن صوریا ہے۔ رسول اللہ اللہ نے اس سے علیحہ کی میں بات کی اور اس کو رہیں میں عبود یت کا اور اللہ تعالیٰ کے مخصوص انعامات کا من وسلوئی کھٹانے کا اور باولوں کے ذریعہ سایہ کرانے اور دھوپ کی کلفت سے بچائے کا واسط دے کر پوچھا کہ تو میری نبوت پر یقین رکھتا ہوں اور قوم یہود بھی وہ جانی ہوں اور تو میری نبوت پر یقین موری ہوں اور تو میری نبوت پر یقین موری ہوں اور تو میری نبوت پر یقین موری ہوں اور آپ کے اوصاف وصفات ان کی کتاب میں صاف صاف میان کر دیئے گئے ہیں کہا تھی حد وعنا دکی وجہ سے زبانی اعتراف نبیس کرتے ۔ آپ اور تھے نہا کہ تو کسی کرتا ہوں نبیس مجھ پر جان ودل سے ایمان لے آتا ہاں نے کہا کہ میں اپنی توم کی مخالفت کرنا پہنر تو کیوں نبیس مجھ پر جان ودل سے ایمان لے آتا ہاں نے کہا کہ میں اپنی توم کی مخالفت کرنا پہند نبیس کرتا ہوں سکتا ہوں وہ میں وہی ہو گئے۔

حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں یہود کے پاس درس تورات کے وقت میں آتا خطا۔ ہیں تورات کی قرآن مجیدے موافقت پر جیران ہوتا، انہوں نے کہااے عرقم سے بڑھ کرہمیں کوئی شخص مجوب و پیندیدہ نہیں ہے کوئلہ تم ہمارے پاس آتے ہواور درس سنتے ہو، حضرت عمر نے فرمایا، میں صرف اس لئے آیا ہوں کہ تورات کے ذریعہ قرآن مجید کی تاشید و تقعدیت من کر سرور حاصل کروں۔ میں ایک دن ان کے پاس موجود تھا، انفاق سے آتخضرت میں ایک دن ان کے پاس موجود تھا، انفاق سے آتخضرت میں ایک کا مہاں سے گزر ہوا، انہوں نے کہا یہ ہیں تہمار سے رسول، تو ہیں نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی متم اور اس کتاب کی جو تم پر نازل کی گئی کہا تم یعین اللہ کے نام کی متم وی ہے، لہذا ان کو تجی با تیں بتلا و تو انہوں نے کہا تو انہوں ہے کہا تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا تو انہوں ہے کہا تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا تو انہوں ہے کہا تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ جس کی ہیں۔ دھنرت عرحتر ماتے ہیں، میں نے کہا کہ کے تم میں کی نے قالا ہے۔ جب تم

جب آپ نے دعوی نبوت فرمایا تو انہوں نے اس امر کا اعلان بھی کیا کہ انہوں نے اب دعوی نبوت کیا ہے اوران کے اعلان نبوت کی نشانی وعلامت اس ستارہ کا طفوع ہے۔ مگراس قدر معرفت کے حصول اور بار ہا اقرار واعتراف اور لوگوں کے سامنے آپ کی توصیف و تعریف کرنے کے باوجود محض عناد کی بناء پرانہوں نے انکار کردیا۔

ام المؤمنين حضرت عائشرصد بقة بيان كرتى بين كدايك يبودى مكد شريف بين سكونت پذير موگيا جو كدوبان مختلف اشياء كى تجارت كرتا تقا۔ جب رسول الله عظيمة كى شب ولادت آئى تو قريش كى ايك مجلس بين آ كر كہنے لگا كر تبهارے يهان آج رات كوئى بچه پيدا ہوا ہے۔ انہوں نے كہا جميں تو معلوم نہيں ہے اس نے كہا اے گروہ قريش ديكھو، اور ميرى اس بات كوا چھى طرح ياو كرلو، جو بين بيان كرنے والا ہوں۔ آج كى رات اس امت كا نبى مرسل پيدا ہوا ہے، اس ك دونوں كندھوں كے درميان سيابى مائل گوشت بارہ ہے جس بين چند بال جيں۔

قوم قریش کے وہ افراد جواس مجلس میں جیٹھے تھے، تیزی سے اٹھے اور وہ اس کی بات پر متجب و جیران تھے، گھر جا کراپئے گھر والوں سے بات کی تو ان میں سے بعض کو ہتلا یا گیا کہ آئ رات عبداللّٰدین مطلب کے بیباں بچے پیدا ہوا ہے، اوران کا نام محمد رکھا ہے۔

وہ قریش اس یہودی کے پاس آئے اور کہا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہم میں ایک پچہ کی پیدائش ہوا ہے کہ ہم میں ایک پچہ کی پیدائش ہوئی ہے اس نے کہا کہ میرے بتلا نے سے قبل یااس کے بعد ، انہوں نے کہا اس سے قبل اور اس کا مام احمد ہے ، اس نے کہا مجھے بھی وہاں لے چلو ، وہ قریش اس کو ساتھ لے کر چلے جتی کہ دھڑت آ مند نے آپ کو انہیں دکھلایا ، یہودی نے اپنی بیان کر دہ علامت آ مند کے پاس پہنچے ۔ حضرت آ مند نے آپ کو انہیں دکھلایا ، یہودی نے اپنی بیان کر دہ علامت آپ کے اندر (یعنی کندھوں کے درمیان سیائی گوشت جس پر چند ہال تھے ) دیمھی پھراس پر شخی طاری ہوگئ ، جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے ما جرا دریافت کیا ، اس نے کہا نبوت اور آسانی کتاب بنوا سرائیل کے ہاتھ سے دکھی گئی ۔ عرب نبوت ورسالت کے ساتھ سے دورہ و گئے ۔ اے جماعت قریش ، کیا تم اس فبر سے خوش ہو ہے کہ نہیں ، آگاہ رہو ، بخدا وہ تمہیں ان بلندیوں تک

1

#### @ يبودونسار كاتارى كاتينيس 魯 صفي 207

یقین رکھتے ہوکدوہ ہے رسول بیں تو انہاع کیوں نہیں کرتے۔

انہوں نے کہا ملائکہ میں سے بعض ہمارے دعمن میں اور بعض دوست ، دعمن تو ہمارا جریکل ہے جو کہ عذاب و عقاب نازل کرنے والا ہے اور دوست ہمارام یکا ٹیل ہے جو کہ راحت ورحمت کا مالک ہے۔ میں نے کہا میں اس امرکی گوائی دیتا ہموں کہ جرئیل علیہ السلام کے لئے بیطال وجائز نہیں کہ میکا ٹیل علیہ السلام کے دوستوں سے عداوت رکھیں اور شدمیکا ٹیل علیہ السلام کے شایاں شان ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام کے دشمنوں سے سلح کریں اور دوئتی قائم کریں۔

پھر میں اٹھ کھڑا ہوا آ مخضرت مطابقہ مجھے سامنے سے تشریف لاتے ہوئے ملے اور فر مایا کیا میں مجھے وہ آیت شریر ھاؤں جوابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پرنازل ہوئی ہے:

قُلُ مَنُ كَانَ عَدُوًّا لِجِبُولِيُلْ فَالِّهُ نَزُّلَهُ عَلَى قَلَبِكَ بِاذُنِ اللَّهِ (الِتَرَة ـ 97)

اے نی کر پھر ہوں آئے آپ فرمادیں کہ جو جزیکل علیہ السلام کا دشمن جنآ ہے ہے (وہ ان کا نہیں بلکہ اللہ کا دشمن ہے) کیونکہ انہوں نے تو کلام مجید کوآ کیے دل پراللہ تعالیٰ کے امرے نازل کیا ہے۔

میں نے عرض کیا خدا کی تئم میں تو آپ کی خدمت میں اسلئے حاضر ہور ہا ہوں تا کہ یہود کی بات آپ سے عرض کروں ،لیکن اللہ نے تو آپ کو پہلے ہی بٹلا دیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان واقعات کے بعدا ہے آپ کو دین اسلام کے معاملہ میں پھرے بھی زیادہ تخت پایا۔

حضرت عمرو بن عنبہ سے مروی ہے کہ زمانہ قبل اسلام میں اپنی قوم کے معبودوں سے بیزار ہوگیا اور اس امر کا یقین کرلیا کہ بیہ باطل محض ہیں ، میری قوم پھروں کی پوجا کرتی ہے ، جو یڈنی نفع دسیة ہیں ایک اٹل کتاب سے ملا اور افضل ترین دین کے متعلق دریافت کیا اس نے بتایا کہ مکہ کرمہ سے ایک شخص ظہور پذریہ وگا ، جواپنی قوم کے معبودوں کی مخالفت کر ہے گا اور جب تنہیں ان کے مبعوث ہونے کی خبر ملے تو ان کی اتباع کرنا۔

(اس بات کے کان میں پڑنے کے بعد) میرااورکوئی کام ہی نہ تھا ماسوا مکہ تکرمہ کی راویہ

پنے ہے ، میں وہاں آتا اور لوگوں سے پوچھتا کہ کیا وہاں کوئی نئی بات ، کوئی نیا واقعہ ہوا ہے ۔ جواب

نفی میں بتا، میں پھروائیں چلا جاتا، سوار آتے و کھائی دیتے ان کی راہ پر کھڑار ہتا اور دریافت کرتا

کر بکہ ہے آنے والو، کوئی نئی فیر کوئی نیا واقعہ ، وہ پھی نفی میں جواب دیتے یوں ، ی سوچ میں بیشا تھا

کرنا گاہ ایک سوار کا میر ہے قریب سے گزر ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا، کہاں سے آرہ ہوا ان نے کہا مکہ کرمہ ہے۔ میں نے کہا وہاں کوئی نیا امروقو ٹی پذیر ہوا ہے ، اس نے کہا ہاں۔ ایک آدئی

نے اپنی قوم کے معبودات سے اعلان برائٹ کر کے انہیں ایک اور دین کی دعوت و سے کھی ہے۔

نے اپنی قوم کے معبودات سے اعلان برائٹ کر کے انہیں ایک اور دین کی دعوت و سے کھی ہے۔

میں نے کہا یہی میر امتصود مطلوب ہے ، جس کا مرتوں سے انتظار ہے ، پھر میں سواری پر بیشا اور میں نے کہا یہی میر امتصود مطلوب ہے ، جس کا مرتوں سے انتظار ہے ، پھر میں سواری پر بیشا اور میش فی باسلام ہوا۔

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نجران کے نصاری میں سے آٹھ علماء وفضلاء ہارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے ، جن میں سید و عاقب نام والے دو شخص بھی تھے، جنہوں نے آپ کی صدافت نبوت پر بحث تمحیص کی ، تواللہ نے ان کے حق میں بیآ یت کریمہ منازل کی۔

فَقُلُ تَعَالَوُا لَدُعُ آبُنَاءَ نَا وَآبُنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَبِسَاءَ كُمُ وَأَنْفُسَنَا وَٱنْفُسَكُمُ \*\* ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجُعَلُ لَعُنَسَ اللَّهِ عَلَى الْكَدِيشَ ٥ (العران-يَّيت 61)

آپ فریاد بیجئے آئی ہم اور تم خود بھی آ جا کیں اور اپنے بال پچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے وعا کریں جو جھونا ہوائی پر خدا کی اعت ہو۔

جب انہوں نے مباہلہ کا نام سنا تو تین دن تک کی مہلت طلب کی اس دوران بونظیر، بنو قریظ اور بنوقعیقا ع نے قبائل میہود کے ساتھ صلاح ومشورہ کیا ان سب نے متفقہ طور پر کہا کہ صلح کرلواور مباہلہ مت کروکیونکہ بیروہ نبی ہے جن کا ذکر ہم تو رات والمجیل میں پاتے ہیں، چنانچے انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم مباہلہ فہیں کریں ہے، بلکہ ہم رعایا بن کرر ہیں گے اور ہزار طلہ و

وہب بن مذہ ہے منقول ہے اللہ رب العالمین نے حضرت صحیا کی طرف وجی نازل قربائی

ایس ایک نی بیجینے والا ہوں جن کی بدولت بہرے کا نوں کوشنوا بناؤں گا، اور خفلت و جہالت

یر دوں بیس بند دلول کوظم وحکمت کی معرفت کے لئے کھول دوں گا، سکینت و وقاران کا لہاس

ہوگا، نیکی ان کا طرز عمل اور شعار ہوگا، تقوی و پر بیز گاری ان کاضمیر ہوگا، حکمت و دانائی ان کا مطمع

قرونیم ہوگی ہے مدق وصفاان کی طبیعت و فطرت ہوگی، عنوو درگز راور بھلائی ان کا خلق ہوگا، عدل و

انصاف ان کی سیرت ہوگی، جن وصد ق ان کی شریعت ہوگی، رشد و مبدایت ان کی رہنما ہوگی، ملت

اسلام ان کی ملت ہوگی، ان کا نام مقدس احمد ہوگا، آئیس کے ذریعہ گمرائی کے بعد ہدایت کا نور

لوگوں تک پہنچاؤں گا اور جہالت کے بعد علم و حکمت ہوگوں کو مالا مال کروں گا اور الل حق کی

قلت کے بعد ان کو کشرت میں تبدیل کروں گا، پچھڑے دلوں کو ملا وال گا، جودور بیں آئیس قریب

قلت کے بعد ان کو کشرت میں تبدیل کروں گا، پچھڑے دلوں کو ملا وال گا، جودور بیں آئیس قریب

گروں گا، جن کے دلوں میں عداوت و دشمنی ہے، آئیس ان کے ذریعہ الفت و محبت میں شہدیل

مختلف الخیال اور متضاد نظریات کی حامل امم دا قوام کومتحد دشفق کروں گا، ان کی امت کو سب سے بہترین امت بناؤں گا وہ اوقات نماز معلوم کرنے کے لئے سورج کا خاص طور پر خیال رکیس گے،مبارک ہے ان مقدس دلوں کے لئے جوان نعتوں سے مالا مال کئے گئے ہیں۔

عثان بن عبدالرمن سے مروی ہے کہ شام کے نصاری میں سے ایک شخص مکہ مرصہ حاضر ہوا،
وہ چندعورتوں کے پاس سے گزرا، جوعید کے موقع پر جمع تھیں، ان کے شوہرا ہے بعض امور کی
انجام وہی کے سلسلہ میں غائب سے ،اس نے عورتوں سے کہاا ہے قریشی عورتو! تمہار سے قبیلہ وقوم
میں عنقریب ایک نی ظہور فرما ہونے والا ہے، جن کا نام احمہ ہوگاتم میں سے جو نیک بخت ان کی
بیوی بننے کا شرف حاصل کر سکے، وہ ضرور بن جائے۔ حضرت خدیجہ نے اس کی بات کو یا در کھا، اور
نی کریم اللہ تھی کی زوجیت کو اختیار کیا۔

پوشاک صفر کے اندراور بڑار ہی رجب ہمی اورا سکے علاوہ کچھ درہم بھی ہم بطور بڑنے اوا کر لینگر حضرت تکرمہ قرماتے ہیں کہ اہل کتاب ہیں سے کافی لوگ آ تخضرت عظیمی بعش ہے ہیں ہے۔ ہے تبل آپ پرائیمان لے آئے اور جب آپ مبعوث ہوئے تو کفر وعناوکی راو پر چل پڑھے۔ انہیں کے متعلق ہے آیت کر بھسازل ہوئی:

قَامًا الَّذِينَ اسُودُّتُ وَجُوهُهُمْ آكَفَرُتُمْ بَعُدَ اِيتَمَانِكُمْ فَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنَتُمُ تَكُفُرُونَ (العران-106) اوروه لوگ جن كے چرے تفرونفاق كى ويہ سے ياه عوصة بين، كياتم بى وه عوجتوں نے ايمان لاكر چركفر كيا، لبذالہ نے تفركى ويہ سے عذاب چكھو۔

# حديث مبل مولى عثمه النصراني

سبل مولی عشد کہتے ہیں کہ میں نصرانی تھا اور پیٹیم تھا، میرا پیچا میری کفالت کرتا تھا اور وہ انجیل پڑھا کرتا تھا اور وہ انجیل پڑھا کرتا تھا۔ میں نے پیچا والا مصحف اٹھا یا اور پڑھنے لگا ، دوران قر اُت ایک ورق ایسا آیا چو بہت موٹا تھا اور چھے اس کی موٹائی تجیب ی لگی ، غورے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں جوڑ ہے اور دو ورق باہم چیکا دیئے گئے ہیں اس کو کھولا تو کیا دیکتا ہوں کہ درمیانی صفوں پر رسول اللہ عظامی کی صفات مرقوم ہیں اور دو مضمون میں تھا۔

وہ نہ کوتاہ قامت ہوں گے اور نہ ہی طویل القامت، سفید (سرخی مائل) ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ بیٹھتے وقت احتہاءوالی صورت کو عام طور پر اختیار کریں گے، صدقہ کا مال نہیں کھا کیں گے۔ گرھے اور اونٹ کی سواری کریں گے۔ بکری خود دو ہیں گے اور پینڈ گئی تھی ساتھال کریں گے اولا داسا عیل ہے ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ ووفر ماتے ہیں میرا چھا آ یا اور کہا ہوا ہوگے کی کیا غرض میرا چھا آ یا اور کہا سے مول گے اور کی کھلانے کی کیا غرض میرا چھا آ یا اور کہا ہو ہے کہا ہوا ہو گئی کیا غرض میں سے کہا ہوا ہو گئی اور کہا تا ہوا ہو گئی گئی ہوئے۔

## حديث وهبعن الزبور

وہب بن منبہ نے حضرت داؤد کا بیر قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کداللہ نے حضرت داؤد کی طرف بدوتی کی کداے داؤد تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، جس کا نام احمد اور تحد ہوگا جوصا دق اور سروار ہوگا، بیں اس پر بھی نارائش نہیں ہول گا اور وہ نہ مجھ سے ناراض ہوگا، بیں نے اس کے اسگلے اور پچھلے گناہ معاف کردیتے ہیں، قبل اس کے کہوہ میری نافر مانی کرے اس کی امت رحم کی ہوئی ہے، میں نے اس کونوافل سے نوازا ہے، جس سے اسکلے انبیاء کونوازا تھا۔ اس کے اوپر پھیفرائض عائد کئے ہیں جوا گلے انبیاء پر فرض کئے گئے تھے، یہاں تک کدوہ قیامت کے دن میرے پاس ای حالت میں آئیں گے کہان کے نورانبیاء کے نور کے مانند ہوں گے اور بیاس بناء پر ہے کہ میں نے ان کے اوپر ہر نماز کے وقت وضو کے ذریعہ طہارت فرض کیا ہے، جیسے کہ اگلے انبیاء پر فرض کیا تھا۔ ان کویس نے عسل جنابت کا حکم دیا ہے جیسے کہ استگے انبیاء کو دیا تھاء اے داؤد میں نے محمد اور ان کی امت کوتمام امتوں پرفضیلت دی ہے میں نے ان کو چھسکتیں دی ہیں، جوان سے پہلے کی امت کونبیں دی گئیں،ان سے خطاونسیان پرمواخذ دنبیں کروں گا،اور ہر گناہ جوانہوں نے بلاارادہ کیا ب معانی طلب کرنے کے بعد میں انہیں معاف کروں گا،اور اُخرت کے صول کے لئے اپنی جو بھی پندیدہ چیز دہ اللہ کے راہے میں پیش کریں گے میں اس کئی گنااور اس سے افضل نعمت ویتے میں ان کے لئے جلدی کروں گا اور ان کے لئے میرے پاس بطور ذخیرہ اس سے کئی گٹا اور زیادہ افضل نعتیں ہیں، جب وہ مصائب پرصبر کریں گے اور'' اناللہ واناالیہ راجعون'' پڑھیں گے تو میں ان کورحمت وہدایت ہے نواز وں گا۔اگر وہ جھے ہے دعا کریں گے توان کی دعا قبول کروں گا۔ اے داؤد گھر کی امت ہے جس محض نے جمھے سلاقات اس حالت میں کی کہ وہ سیجے دل ہے میری دحدانیت کی گواہی دے رہاہے تو وہ میرے ساتھ میری جنت اور کرامت کی جگہ میں ہوگا اور جس تخص نے مجھ سے اس حالت میں ملاقات کی کدوہ نبی کر میں اللہ کی تکذیب کررہا ہے ان

کے پیغام کو جیٹلار ہاہے میری کتاب کا قداق اڑار ہاہے میں اس کی قبر میں جب وہ زندہ کیا جائے گا اس پرعذاب نازل کروں گا، اور فرضتے اس کے چیرہ اور دیر پر ماریں گے، پھر جہنم کے نچلے طبقہ میں اے ڈال دوں گا۔

# حضرت دانیال کی قبر میں پائے گئے بچھر کی خبر

مطرف بن ما لک بیان کرتے ہیں کہ میں تسترکی فٹے میں ایوموی اشعری کے سا تھ تھا ،مقام سوین میں ہمیں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر لمی ، وہاں کے لوگوں کا بیطریقہ تھا کہ جب قط سالی میں جٹلا ہوتے تو ان کوقبرے نکال لیتے اور ان کے ذریعہ پانی کی دعا کرتے تھے۔اس کے ساتھ ایک عہارت کندہ لمی ، جس کے پڑھنے کے لئے قیم نامی جمرہ کے ایک نصرانی شخص کو بلایا گیا ،اس نے وہ عہارت پڑھی اس کے پٹے لکھا ہوا تھا۔

وَمَنُ يَّبُتُغِ غَيُرَ الْإِسْلامَ دِيْنَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ الْخَسِرِيْنَ٥ (اللَّران-85)

جس نے دین اسلام کے علاوہ کو گی اور دین اختیار کیا وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا یانے والول میں ہے ہوگا۔

بينظراس دن بياليس علماءنصاري ايمان لائے - بيدهنرت عمر کی خلافت کا واقعہ ہے۔

# فصل

روایتوں میں امیہ بن صلت کے بارے میں ندکورہ ہے کہ اس نے آسانی کتابوں میں ایک نی کے مبعوث ہونے کی خبر پردھی، چنانچیدہ واس طبع میں کہ میں ہی نی بنایا جاؤں گا، ٹاٹ کا لباس پُکن کرخود عبادت کرنے لگا۔لوگوں سے حضرت ابرائیم اور ان کی ملت حنثی کا تذکرہ خوب کرتا۔ شراب اور بت پرتی اس نے ترک کردی اور دین کی تلاش میں سرگرداں دہنے گا۔لیکن جب اللہ 電 كبودونسارى تارى كآئيدين 魯 سنج 213

رو کیونا۔ جھے اپنی آخرت کی فکر ہے۔ یہاں ایک راہب نے جھے خبر دی ہے کہ حضرت میسیل کے بعد چوالا کے ایک راہب نے جھے خبر دی ہے کہ حضرت میسیل کے بعد چوالا کے آئی ہے جس اس امید پر نگلاتھا کہ میں نجا ہوں گا، لیکن جھے خوف لاحق ہوا کہ میری امید وں پر پائی نہ پھرجائے اس لئے جھے وہ فم لاحق ہو گیا تھا جو تھا ہو گا ہوں نے اس سے ملاقات کی تو اس نے جھے خبر دیا کہ وہ زلزلہ تو آچکا اور عرب کے ایک نبی کی بعثت ہو بھی ، چٹا نچہ میری امید خاک میں مل گئی اور پائل مایوس اور نڈ حال ہو گیا اس کے تھے خبر دیا ہو گئی ہو۔

ام زہری نے بیان کیا ہے کہ امیدا کی سفر میں شام کی طرف نکلاء لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالاء امیہ نے ایک شخص کی طرف قصد کیا اور ٹیلے پر پڑھ گیا، وہاں سے ایک کنیسہ نظر آیا پھروہ وہاں سے کنیسہ تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے ایک بزرگ آدی ملاء اس نے امیہ کود کیھتے تی کہا کہ تہارا بچھا کیا جارہا ہے۔ وہ شکل تہارے پاس کس جانب سے نمودار ہوتی ہے امیہ نے کہا ہا کیں جانب سے ۔ اس بزرگ آدی نے کہا کہ وہ کون سالباس زیادہ پند کرتا ہے جس کوتم پائن کراس سے ملاقات کرو، اس نے کہا کالالباس۔ اس شخص نے کہا کہ امید تھی گئم عرب کے بی ہولیکن تقیقت میں نہیں ہوکیونکہ یہ جن ہے جو تمہارے پاس آتا ہے فرشد نہیں ہے کیونکہ عرب کے جو نبی ہوں گے میں نیس ہوکیونکہ یہ جن ہے جو تمہارے پاس آتا ہے فرشد نہیں ہے کیونکہ عرب کے جو نبی ہوں گے ان کے پاس فرشد دا کیں جانب سے نمودار ہوگا اور ملاقات کے وقت نبی کے لئے سفیدلہاس زیادہ پیند کرے گا۔

بہ کہ امام زہری کہتے ہیں کہ امید حضرت ابو کرائے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو کرا خربالگل پوشیدہ ہے کیا آپ پچھے موں کرتے ہیں، حضرت ابو کرائے کہانہیں خدا کی شم۔ اس نے کہا ہیں نے اسکے متعلق بیم معلومات حاصل کی ہے کہ وہ ای سال نمودار ہوگا۔ عمر بن شبہ، خالد بن بزید ہے امیہ بن ابی الصلت کا یکی قصہ بیان کرتے ہیں جس میں سے زیادتی بھی ہے کہ امیہ جب راہب کے پاس سے نگا تو بالکل بو چھل اور تھکا ما ندہ لگنا تھا۔ ابوسفیان نے اس سے بو چھا کہ آخر کیا بات ہے کہ تم اس طرح پریشان نظر آتے ہواس نے کہا بالکل ٹھیک نے میں ایک کا میں میں اور جس کی بھارت دیتے تھے وہ یک نی ہیں تو اس کے ول میں حسد کی آگ بجڑک اٹھی کیونکہ نی بننے کی اس کی ہو ویر پینہ خواہش تھی ، وہ پوری نہیں ہوئی تھی۔ چٹانچہ اس نے آپ کی نبوت سے انکار کردیا اس پر ہیں آ بت کر ہمیاز ل ہوئی:

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي اتَيْنَهُ ايِنِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْعُوْيُنَ٥ (الامراف\_175)

آ پان کے اوپرائ شخص کی خبر نلاوت کیجئے جس کوہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، وہ آیتوں ہے۔ نکل کھڑا ہواتو شیطان نے اس کا پیچیا کیا اور وہ گراہ لوگوں میں ہے ہوگیا۔

يبى وه اميه بن الي صلت ب جويبليد يكها كرتا تقار

کل دین یوم القیامة عندالله الا دین الحنیفیة زور الشرقالی کنزدیک قیامت کون دین حنیف کے علاوه تمام ادیان باطل مول کے۔

ایک اور دوایت ہے کہ امیہ بن ابی ابی صلت کو دین کی تلاش تھی۔ اور خود نبی بننے کی طبع کرتا تفا۔ ایک مرتبہ شام کا سفر کیا، تو راستہ میں ایک کنیسہ سے اس کا گزرہوا۔ اس کے ساتھ قریش اور غیر قریش میں سے عرب کے چند آ دی اور تنے، امیہ نے کہا کہ ذرا میرا آپ لوگ انظار کریں بھے اس کنیسہ میں ایک ضرورت سے جانا ہے۔ چنا نچدہ کنیسہ میں داخل ہوا، پھر لوگوں کے پاس آیا۔ وہ مگین اور نڈھال تھا، اور بے تحاشہ گر پڑا۔ لوگ اس کے پاس تظہرے دہے، یہاں تک کہ تم کی بیہ کیفیت اس سے دور ہوگئی۔ پھر آگ پڑھے اور اپنی ضرورتوں کو پوری کیا، جب واپس ہوئے تو اس کنیسہ سے پھران کا گزرہوا، اس نے پھر کہا کہ ذرا آپ لوگ میرا انظار کریں میں اس کنیسہ میں جارہا ہوں، چنا نچھاس کے اندر گیا اور کافی ویر سے لوٹا اس مرتبہ اس کی حالت پہلی مرتبہ سے میں جارہا ہوں، چنا نچھاس کے اندر گیا اور کافی ویر سے لوٹا اس مرتبہ اس کی حالت پہلی مرتبہ سے

ابوسفیان بن حرب نے کہا کہ بین تمہاری صحبت سے تل آ گیا ہوں ،اس نے کہا جھے چھوڑ

3

ہوں مجھے ذرا بتاؤ کہ عقبہ بن رہید کی عمر کنتی ہے ابوسفیان نے اس کی عمر بتادی ،اس نے پوچھاا پھا اس کے مال کے متعلق بتاؤ ، ابوسفیان نے اس کے مال کا بھی تذکرہ کیااس نے کہا کہ تم ئے اس کو گرا دیا ابوسفیان نے کہا کہ نہیں میں نے اس کو بلند کر دیا ،امید نے کہا کہ (جس نبی کے متعلق مجھے بتایا گیاہے ) وہ نہ تو بوڑھا ہوگا اور نہ مال دار۔

ابوسفیان کہتے ہیں کہ راہب نے اے ناامید کردیا تھا اور بیرکہا تھا کہ وہ پیفیر قریش ہے۔ اوں گے۔

ابوسفیان بن حرب فنے فرمایا کہ میں اور امیہ بن الی صلت تجارت کے لئے ایک قافلہ میں شام كى طرف نكلى، جب بھى دوران سفر بم كهيں پڑاؤڈالتے تو وہ اپنے سامان سے ايك محيفه لكال كرجميں سانے لگتا۔ ہم اس طرح سفر كے مناذل طے كرتے رہے يہاں تك كدنساري كايك دیبات میں جامینچے۔انبول نے امید کود کھے کر پیچان لیا اوراس کے سامنے تحذیبیش کیا اور پھروہ ان کے ساتھان کی عبادت گاہ میں گیا، دو پہر کے وقت واپس آیا تو اس نے اپنے دونوں کپڑے اٹار کر پچینک دیئے اور دو نے سیا درنگ کے کپڑے نکال کر پہن گئے ، پھر جھے ہے کہاا ہے ابوسفیان کیا تم نصاریٰ کے ایک ایسے عالم کی ملاقات میں کوئی دلچین رکھتے ہوجس پر دریافت علم ختم ہے، جو چاہو،اس سے پوچھو،اور ہرسوال کاتسلی بخش جواب حاصل کرو۔ابوسفیان نے کہا مجھے تو اس کی ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ اکیلا چل دیا اور رات گئے واپس آیا، اس نے کپڑے اتار سینگے، پھر بستر پر دراز ہو گیا، مگر خدا کی قتم ندا سے نیند آئی اور نہ ہی اٹھا، بلکہ شیح تک کروٹیں بدل رہا۔ من موئی تو انتہائی نڈھال اور مملین و پریشانی کی حالت میں اٹھا، نداس نے ہم سے کلام کیا، اور ندہی ہم نے اس ہے۔ ہم نے دورات سفر کیا مگرای رفح والم میں مبتلا تھا۔ پھر میں نے ہی اس سے کلام كرنا شروع كياادركها كداس امرك ما تندموجب رنج والم كوئي چيزيس فينيس ديكھي،جس كولي كرتوايية نفراني عالم كے پاس سے واپس لونا ہے، اس نے كہا ميرا سارار فح والم صرف اين انجام اوراخروی ٹھکاند کی وجہ سے بے۔ میں نے اس سے کہا کہ تیرااور کوئی ٹھکاندا ورجائے بازگشت

ے۔اس نے کہا بخدا میں ضرور مرول گا اور جھے سے اعمال وافعال کا حساب لیا جائے گا، میں نے اس ہے کہا کیا تو میری پناہ وامان قبول کرتا ہے اس نے کہا کس بناء پراور کس امر کی پناہ، میں نے کہا اں امر کی کہ تو مرنے کے بعد نہ تو اٹھایا جائے گا اور نہ تھھ سے حساب لیا جائے گا ، وہ ہنس پڑا اور كنے لگا بخداتم ضرور مرنے كے بعد زندہ كركے قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور حساب كے لئے اللہ ك ما منے پش كئے جاؤگے، پھروہ أيك گروہ (اہل طاعت كا) جنت ميں ہوگا اورا كيگروہ (اہل معصیت کا) جہنم میں ہوگا۔ میں نے اس سے یو چھا کہ پھر تو کس جماعت میں ہے، تیجے تیرے عالم نے کیا بتایا ہے، اس نے کہا یہ بات تواے ندایج متعلق معلوم ہے اور ندمیرے متعلق معلوم ہے،ہم نے وہ رات ای حالت میں گزاری، وہ جاری جہالت پر تعجب کرتا تھااور ہم برعم خویش اس کی خلاف عقل بات پر ہنتے رہے۔الغرض *سفر کرتے کرتے غو*ط دمشق میں جا پینچے۔اپناسامان بیجا اور دو ماہ وہیں قیام کیا، وہاں ہے کوچ کیا تو پھر نصاری کے ایک گاؤں میں اترے، جب انہوں نے امیکودیکھا تواس کے اردگر دجیع ہو گئے اور ہدایا وتھا گف چیش کئے وہ بھی ان کے ساتھ معبد میں چلا گیا۔ حتیٰ کہ دو پہر کو واپس ہوا، اپنے دونوں سیاہ کپڑے پہن کر پھر چلا گیا، اور کہیں رات گئے واپس آیا،اس نے اپنے کپڑے اتار چھنکے،اورخود بھی دھڑام سے بستر پرگر پڑا۔خدا کی تسم پھر وہ رات بجر نبیں سویا اور ندا تھا، جس کو انتہائی پڑمردگی اور ممکینی کی حالت میں اٹھا، ندہم سے اس نے کوئی کلام کیا اور ندای جم نے اس کو یو چھا۔ ہم نے چندرا تیں سفر کیس پھراس نے کلام کیاا ور مجھ ے کہا اے صحر (ابوسفیان) مجھے عتبہ بن ربید کے متعلق بتلا یے کہ کیا وہ حرام کاموں اورظلم و زیاد تیوں ہے گریز کرتا ہے۔ میں نے کہا بخداوہ ان امورے مجتنب ہے۔ پھراس نے پوچھا کیاوہ صارحی كرتا ہے اور اس كا حكم بھى ديتا ہے، ميں نے كہا بالكل \_ اس نے دريافت كيا كدوہ نجيب الطرقين ہے اورا پے قبيله ميں أضل واعلى ميں نے كہا بال-اس نے بھر ہو چھا قريش ميں اس ے کوئی شرف وفضیات میں برا ہے، میں نے کہاواللہ بر گرخیس -اس نے کہا کیاو ہاتاج وفقیرے، میں نے کہانہیں وہ تو بڑا مالدار آ دی ہے۔اس نے دریافت کیا اس کی عمر کہاں تک پنجی ہے، میں

A C

نے کہاستر کے قریب ہے۔اس نے کہا تو پھر عمر اور مالداری نے اس کو نااہل کر دیا اور معیوب بنا دیا، میں نے کہاواللہ ایسا ہر گرنہیں بلکہ یکی وہ چیزیں تو اس کے فضل وشرف کا موجب ہیں،اس نے کہا ہاں دنیاوی طور پر تو یوں ہی ہے۔

پھر تفصیل بیان کرتے ہوئے اس نے کہا تو نے جب مجھے دیکھا کہ میں نفرانی عالم کے
پاس گیا تو میں نے اس سے اس پیغیبر کے متعلق دریافت کیا، جس کا شدت سے انتظار کیا جارہا ہے
تواس نے مجھے بتایا کہ دو عرب ہے ہوں گے اوراس گھرکے پڑوس سے ہوں گے جس کی عرب جج
وزیارت کرتے ہیں۔

یں نے کہا ہمارے یہاں ہی وہ گھرہے، جس کا تج کیا جاتا ہے، تو اس نے کہا وہ ہتی تہماری براوری اور پڑوی تو مقریش سے ہند کہتم ہے، تو جھے وہ غم وائدوہ لاحق ہوا، جو بھی نہیں ہوا تھا کہ جس ہی وہ نبی مواقعا کہ ویک ہیں ہی وہ نبی ہوں گا۔ مواقعا کیونکہ میرے ہاتھ سے دنیاو آخرت کی کامیا بی نکل گئی کیونکہ میا میدکرد ہاتھا کہ میں ہی وہ نبی مول گا۔

ابوسفیان کہتے ہیں کہ بیس نے کہا کہ پھراس ہستی کے صفات کو بیان کرو،اس نے کہا کہ وہ بوقت اعلان نبوت، جوانی ڈھلتی عمر والے ہوں گے، ابتدائی حالت ان کی بیہ ہوگی کہ بدا تمالیوں اور ظلم و تعدی ہے گریز کرنے والے ہوں گے،صلہ رقی خود بھی کریں گے اور لوگوں کو بھی اس کا تھم دیں گے،وہ نضیال کی طرف ہے بھی ۔ اپنی وی کے دور تضیال کی طرف ہے بھی ۔ اپنی قوم بیں انتہائی عزت وعظمت کے مالک، ان کے لشکر بیس عام طور پر ملائکہ ہوں گے، بیس نے پوچھاان کی علامت ظہور کیا ہے۔

اس نے بتلایا کے سرز مین شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ہے۔
اب تک اسی (۸۰) زلز لے آئے ہیں اور ہرایک میں عظیم ابتلاء و آز مائش تھی اور ابھی ایک ایسا
زلزلہ باتی ہے جوسارے شام کواپئی لپیٹ میں لے لے گا،اس کے بعداس نبی کاظہور ہوگا۔
میں نے کہا جو بچھوٹے بیان کیا، بیتو بالکل غلط اور باطل ہے، اگر اللہ کو نی بھیجنا ہے تو لامحالہ

@ يبودونسارئ تارخ كآكينيش الله صف 217

ع<sub>رر</sub>سیدہ اورشریف آ دی کو بھیج گا،امیہ نے کہا،جس ذات اقدس کی مشم کھائی جاتی ہے اس کی مشم کھا حرکہتا ہوں، میں نے جو پچھ کہاہے و وحقیقت ہے۔

ہم وہاں سے چلے ، جن کہ جب مکہ شریف اور ہماری قیام گاہ میں صرف دودن کی مسافت تھی ، ہمیں چیچے سے ایک سوار آ ملاء اس نے بی خبر دی کہ تمہارے آئے کے بعد شام کو ایک عظیم زار لے نے اپنی لپیٹ میں لے لیااور اہل شام کو تباہ کر دیااور انہیں عظیم مصائب میں جنال کردیا۔

امیہ بولا اے ابوسفیان کیا خیال ہے، میری بات درست ہے یانہیں، بیس نے کہا بخدا میرا گمان بھی یہی ہے کہ تیرے عالم نے مجھے اطلاع دی ہے۔

كد كرمة وينجنے كے بعد چندروز قيام كيااور بس چرتجارت كے لئے عبشہ جا كيا يائ ماه وہاں قیام کیا، واپس ہوا تو لوگ مجھ سے طنے اور دعا وسلام کرنے آئے ، اور سب سے آخر میں محصیات تشریف لائے اس وقت میری بیوی ہندہ اپنے بچوں کو کھیل کو میں مصروف رکھے ہوئے تھی۔ آپ نے سلام کیا،خوش آ مدید کہااور جھ سے سفراوروالیس کی تفصیلات دریافت کی ،اور پھرتشریف لے گئے، میں نے ول میں سوچا، یہ جوان بھی عجیب ہے، قریش کے ہر فرد کا سامان تجارت میرے پاس تفاءان سب نے ان کے متعلق اور قیت فروخت کے متعلق دریافت کیا اوران کا سامان مجمی میرے پاس تھااور بیان سے زیادہ مالدار بھی نہیں ہے، مگرانہوں نے اسکے متعلق بات ہی نہیں گا۔ ہندہ بولی منہیں ان کی شان معلوم نہیں ہے، میں نے تھیرا کر یو چھا، اس کی شان کیا ہے۔ اس نے کہاوہ کتے ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں، پھر مجھے نصار کی کی بات یاد آ گئی اور میں عملین ہو گیا۔ مکرمہ سے نگلا اور طائف پہو نجا، امیہ سے ملا قات کی اور دریافت کیا کہ نصاری والی بات یاد ہے۔ بول باں یاد ہے میں نے کہا چرتو وہ پوری ہوگئ، اس نے پوچھا وہ کون میں، میں نے جواب دیا وہ محد بن عبداللہ جیں، یے خبر سفتے ہی اس کو پسینہ چھوٹ گیا۔ میں نے کہا کداس استی کی شان وصفت تو وہی ہے جو تجھ کومعلوم ہو چکیس ، تو پھران سے دور کیوں ہے۔

اس نے کہا کہ میں تقیف کے علاوہ کی قوم میں پیدا ہونے والے رسول کو مانے کے لئے

8

مقرر کردیے گئے ہیں اور ہمیں ان کے متعلق پید چلاتو ہمیں اس راہ کی طرف ہیجا گیا ہے۔ اس نے پوچھا تمہارے چھے کوئی ایسا شخص بھی ہے جوتم سے عقل وقیم میں بہتر ہو، انہوں نے کہانہیں ، تو راہب نے کہا بھے بیہ تلا کا کہ جس امر کو اللہ رب العزت کرنا چاہے اور اس کی بھیل کا عزم مصم کرے ، اس کو کوئی ٹال سکتا ہے ، انہوں نے کہانہیں اور پھراس راہب سے بیعت کی اور اس کے پاس تطبر گئے۔ وہ راہب قریش کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا میں تنہیں قتم دے کر پوچھتا ہوں ، ان کا ولی وسر پرست کون ہے ، لوگوں نے کہا ابوطالب۔ پھراس نے ان لوگوں کو تنہیں دے دے کر آپ کو دیس سے داپس کردیا۔

اس قصہ کو واکو د بن تھیمن نے تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابوطالب پہلی وفعہ شام کی طرف بغرض تجارت تشریف لے گئے، نبی کر پھر تھا تھے جی ان کے ہمراہ سے۔ اس وقت آپ کی عمر بارہ سال تھی، جب ان سواروں کا قافلہ بھرہ پہنچا تو وہاں ایک صومعہ کے پاس پڑا و والا۔ اس بیں ایک راجب رہتا تھا، جس کا نام بحیرہ تفار علاء نصار کی بھی اس صومعہ کے لیعد دیگر سے وارث اس کتاب کے ذریعہ بنائے جاتے ہے جس کا وہ ورس دیتے تھے۔ پہلے بھی پہلوگ وہاں سے بمٹرت گذرتے تھے گراس نے بھی ان کی طرف النقات نہیں کیا تھا اور اس وفعصومعہ کر بیب بھی ان کی طرف النقات نہیں کیا تھا اور اس وفعصومعہ کے تیجہ بی تھا کہ بجہ اں پہلے قیام کرتے تھے، اس نے ان کے لئے کھا نا تیار کیا اور انہیں مدعو کیا اور اس کا سبب بید تھا کہ جب بید قافلہ اس کے سامنے آیا تو و یکھا کہ بادل تمام لوگوں کو چھوڑ کر اور اس کا سبب بید تھا کہ جب بید قافلہ اس کے سامنے آیا تو و یکھا کہ بادل تمام لوگوں کو چھوڑ کر اور ان کو گئرا رہا، اور اس کو اپنے سامیر بیں لئے ایک بھر ورخت کی شاخیں آپ پر جھک گئیں اور ورخت کے بیجے پوری طرح سامیہ وگیا۔

جب بحیرہ نے یہ جیب منظر دیکھا تو صومعہ سے بیچے انز ااور دستر خوان بچھوا کرقوم کو دعوت طعام دی، اور کہنے لگا ہے قوم قریش میں نے تمہارے لئے کھانا تیار کیا ہے اور بیس میہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اس میں شرکت کرواور کوئی چھوٹا یا بڑا آزادیا غلام پیچھے ندرہ جائے اور جھے امید ہے کہ تم تیار نیس ہوں، امام تر مذی اور دوسرے لوگوں نے بیچرہ راہب کا قصداس طرح ذکر کیا ہے کہ اور طالب قریش ہوں، امام تر مذی اور دوسرے لوگوں نے بیچرہ راہب کے طرف تجارت کے لئے نظر، آپ کے ساتھ حضور علیہ میں نظر ہوں گئے، تو اپنے کجاؤں ہے اتر نے گئے، وہ راہب ایسے عبادت خانہ ہے ان کی طرف نگل کرآیا حالاتکہ وہ اس ہے پہلے ان کی آمد پر بھی بھی اس طرح نہیں نگلتا تھا اور نہ متوجہ ہوتا تھا، وہ اپنے کہاؤں سے اتر رہے تھا ور وہ ان کے درمیان آگر لوگوں کو فورے و مکھوں تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا یہ سیر لوگوں کو فورے و مکھوں ہوتا تھا، وہ اپنے کہاؤں سے اتر رہے تھا ور وہ ان کے درمیان آگر العالمین بیں، بیدرسول رہ العالمین بین، ان کو اللہ تعالی رقمۃ اللعالمین بتا کر مبعوث فر مائے گا۔ یہ العالمین بیں، بیدرسول رہ العالمین بین، ان کو اللہ تعالی رقمۃ اللعالمین بتا کر مبعوث فر مائے گا۔ یہ معود اربوے تو میں نے دیکھا کہ ہر درخت اور ہر پھڑ ان کو تجدہ کر رہا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ صرف نمی کی ذات کے لئے بی تجدہ رہز ہوتے ہیں اور میں ان کو خاتم نبوت کی بناء پر پہتیات ہوں، بو نمی کی ذات کے لئے بی تجدہ رہز ہوتے ہیں اور میں ان کو خاتم نبوت کی بناء پر پہتیات ہوں، بو نمی کی ذات کے لئے بی تجدہ رہز ہوتے ہیں اور میں ان کو خاتم نبوت کی بناء پر پہتیات ہوں، بو نمی کی ذات کے لئے بی تجدہ رہز ہوتے ہیں اور میں ان کو خاتم نبوت کی بناء پر پہتیات ہوں، بو کنی کی ذات کے لئے بی تجدہ رہز ہوتے ہیں اور میں ان کو خاتم نبوت کی بناء پر پہتیات ہوں، جو کئی گا میں گھوں گھوں کی دورہ ہوتے ہیں اور میں ان کو خاتم نبوت کی بناء پر پہتیات ہوں، جو کئی کا درجے والی پٹی ہٹری کی دورہ کے سیالہ کو کی دورہ کے ان کی ہوں کی دورہ کو سے کی میں کی دورہ کی ہوں کو کو کی ہوں کی ہو کی ہوں کی ہور کی ہوں کی ہور

پھروالی جا کراہل قافلہ کے لئے کھانا تیار کیااوراس کواٹھا کران کی تیام گاہ ش لایا، آپ

اللہ اس وقت اونوں کو چرانے گئے تھے، بھیرہ نے کہا، ان کو بلا کہ جب آپ تشریف لارپ

تھے تو بادل آپ پر سامیہ کئے ہوئے تھا، جب آپ تو م کے قریب پہنچاتو وہ ایک سامید دار درخت

کے نیچ جمع ہو چکے تھے اور کوئی سامید دارجگہ باتی نہ پڑی تھی۔ جب آپ تشریف لائے تو سامیہ آپ کی طرف جس کی اور اجب نے کہاد کی صوسامیدان کی طرف مت لے جاؤ کیونکہ وہ جب ان کو دیکھیں

معلوم نو اسطاد سے رہا تھا کہ ان کو رومیوں کی طرف مت لے جاؤ کیونکہ وہ جب ان کو دیکھیں

گر قوان کے کتب سابقہ میں مندری صفات وعلامات کی وجہ سے پہنچان لیس کے اور ان کوشہید

گر قوان کے کتب سابقہ میں مندری صفات وعلامات کی وجہ سے پہنچان لیس کے اور ان کوشہید

کر ذوالیس کے ۔ ابھی وہ اپنی بات جیت جاری رکھے ہوئے تھے کہ سامنے سے اہل شام کے سامت

آ دی وکھائی دیئے۔ راہب نے ان کا استخبال کیا اور کہنے لگا، کیسے آتا ہوا۔ انہوں نے کہا ہمیں
معلوم ہوا ہے کہ پیغیر آخر الزیاں اس ماہ میں اس علاقہ میں آئیں گے۔ البذاشام کے ہرراہ پر آ دی

ساف بثلاثا، رسول الله علی نظر مایا مجھالت وعزی کا داسطه اور تم ندو، بین ان سے زیادہ سمی شے کومبغوض وناپسندنیس مجھتا۔

راہب نے کہا آپ کو اللہ تعالی کا واسط اور اس کے نام اقدس کی فتم ، بیل جو چھے پوچھوں

ضرور بتائيں، آپ نے فرمایا ہاں اب جو پوچھنا جاہتے ہو پوچھو۔ پھر جواس نے پوچھا آپ ﷺ نے بتایا، اور وہ سب كتب سابقد كى پيشين كوئيوں كے مطابق تھا۔ پھراس نے آپ كى ہ تکھوں کے درمیان غورے ویکھا، پھر دونوں کندھوں کے درمیان علامت نبوت کودیکھا اورا ہے ای حالت اورجگه برموجود پایا، جس طرح ان کی کتابوں میں مرقوم تھا، پھرخاتم نبوت کو بوسد یا۔ قریش نے کہا محقظی کاراب کے زویک براقدروم تبہے۔اورادھرابوطالب راہب کا طرز عمل و کھے کر آنخضرت علیقہ مے متعلق اندیثوں میں گھر گئے۔ راہب نے پوچھا یہ بچہ تہارے رشتہ میں کیا لگتا ہے۔ ابوطالب نے کہا۔ بیٹاء اس نے کہانیس بیٹا تونییں ، اور نہ بی اس کی بیشان ہے کداس کے باپ زندہ ہوں ،اس وقت انہوں نے کہا، بیر مرے بیتیج ہیں، راہب نے پوچھا،ان کے باپ کوکیا ہوا۔ابوطالب نے کہا کدیدائی مال کے پیٹ بی میں تھے کہان کا انتقال ہوگیا،اس نے پوچھااوران کی والدہ،انہوں نے جواب دیا وہ بھی تھوڑا عرصہ ہوااس دنیا ے چل بسیں۔ راہب نے کہاتم نے کی کہاہ، اپناس بھتیج کو لے کروالیں اپنے شہر چلے جاؤ اور يہود ہے ان کومحفوظ رکھنا ،اگر يہود کوان كے متعلق وہ چيزيں معلوم ہوگئيں ، جو پچھ ميں نے جانا ہے توایذ اءرسانی میں ہرمکن کوشش کریں گے یقین جانوتہہارے اس بھتیج کی عظیم شان طاہر ہونے والی ہے، ہمیں یہ باتیں اپنی کتابوں سے معلوم ہوئی ہیں، اور جان لومیں نے اپناحق تصیحت ادا

جب بیلوگ تجارت کے کاروبارے فارغ ہوئے تو ابوطالب آپ کولے کرفوراً وطن واپس ہوئے۔ چند میہود یوں نے آپ کود یکھااوران صفات وعلامات کود کیے کر پیچان لیااورا جا تک وار کر کے آپ کوختم کرنے کی کوشش کی۔ بجیرہ کے پاس جا کرآپ کے متعلق بات چیت کی تو اس نے ان میری دعوت تبول کر کے اعزاز واکرام ہے جھے نواز و گے۔ قافلہ میں ہے ایک شخص نے کہا ہے بچیرہ آج کوئی خاص وجہ ہے ورنہ ہم مدتوں یہاں قیام کرتے رہے اور کوچ کرتے رہے تو نے بھی آج تک پوچھا بھی نہیں تھا۔ بچیرہ نے کہا، میں تہمیں اس عزت واکرام کاحق دار بچھتے ہوئے یہ خدمت سرانجام و بنا جا ہتا ہوں، بھی لوگ وعوت میں شریک ہوئے۔ مگر رسول الشہا ہے اپنی نوخیزی اور نوعمری کی وجہ ہے وہیں ساز وسامان کی و کھے بھال میں مصروف رہے۔

جب بیجرہ نے ان لوگوں کو دیکھا اور وہ علامت نہ دیکھی، جس نے اے دعوت پر مجبور کیا تھا

یعنی اہل قافلہ جس سے ایک شخص پر بادل کا سابہ آئن ہونا، تو اس نے پھرغور کے ساتھ و یکھنا شروع

کیا گربادل ان جس سے کسی پر سابہ آئن نظر نہ آیا۔ بلکہ اس نے دیکھا کہ وہ پیچھے کھڑارسول الشفائی اللہ تھلگ

پر سابہ آئن ہے۔ بیجرہ نے کہا اے معشر قریش، تم جس سے کسی کو بھی میری وعوت سے الگ تھلگ

فیمیں رہنا چاہئے۔ انہوں نے کہا اور کوئی شخص چیچے تو نہیں رہ گیا ہے البتہ ایک نو خیز بچرہ گیا ہے،
جو ساز و سامان کی و کھے بھال کر رہا ہے، وہ کہنے لگا اس کو بھی بلاؤ تا کہ میری وعوت میں شرکت

کرے۔ یہ گتنی بری بات ہے کہ تم سارے لوگ شرکت کر واور ایک شخص الگ تھلگ رہے طالا تکھی وہ بھی تنہیں لوگوں میں سے ہے۔
ور بھی تنہیں لوگوں میں سے ہے۔

سب نے کہا بخدا وہ ہم سب میں نسب کے لحاظ سے افضل واعلی ہیں اور ابوطالب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ ان کے بھتے ہیں اور عبدالمطلب کی اولاد ہیں سے ہیں۔ حارث بن عبدالمطلب بولے ہمارے لئے واقعی شرم کی بات ہے کہ حضرت عبدالمطلب کا فرزند ہیتے ہے ہے۔ وہ اٹھ کر گئے اور آپ کو اٹھا کر لے آئے ، اور دستر خوان پر بٹھا دیا، وہ بادل آپ کے او پر سامیہ کرتے ہوئے آر ہا تھا، بحیرہ آ تحضرت علیات کو بڑے خور وانہاک کے ساتھ ویجھے لگا اور وہ جسمانی علامات جو آپ کی اپنے بیبال کتب آسانی میں لکھا ہوا یا تا تھا، اس کو تلاش کرتا رہا، جب سارے لوگ کھا تا کھا کر چلے گئے تو را ہب اٹھ کر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بیج بیس سارے لوگ کھا تا کھا کر چلے گئے تو را ہب اٹھ کر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بیج بیس مرارے لوگ کھا تا کھا کر چلے گئے تو را ہب اٹھ کر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بیچ بیس مرارے لوگ کھا تا کھا کر چلے گئے تو را ہب اٹھ کر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بیچ بیس مرارے لوگ کھا تا کھا کر چلے گئے تو را ہب اٹھ کر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بیچ بیس تر بیش کے معبودات لات وعزی کا واسط دے کر بوچھتا ہوں، البذا جو کچھے لوچھوں صاف

8

پھراس نے دریافت کیا کہ تہاراروزہ کیا ہے، ہم نے کیفیت صیام اس کو بتائی اے من کراس کا چرہ ساہ ہو گیا، جبلہ بن ایم نے ہم سے کہا، اٹھواور ہمیں بادشاہ اعظم کی طرف ایک قاصد کے ساتھ جانے کا حکم دیا، ہم وہاں سے فکے جب شہرے قریب پہنچاتواس قاصدنے ہم ہے کہا کہتم ان سوار یوں کو لے کر بادشاہ کے شہر میں نہ جاؤ ، اگر پسند کر وتو تنہارے لئے ترکی گھوڑے اور فچر مہیا كرتے ہيں۔ ہم نے كہا ہميں ان چيزوں كى ضرورت نبيس بلكہ جس پرسوار ہيں اى پر بيٹوكر باوشاہ ے پاس جا کیں گے،اس نے بادشاہ کے پاس اطلاع بھیجی کہ بیلوگ قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ہم اونٹنیوں پرسوار تلواریں لٹکائے ہوئے بالا خانے تک پہنچ گئے اورا پی سوار ایوں کو بٹھایا۔وہ هاری طرف د کمچه ربا تھا، ہم نے کہالا الدالا الله والله اکبر ہمیں بیکلمہ کہنے کے بعد یوں لگا کہ اس کا بالا خانہ یوں لرزر ہاہے جیسے کہ محبور کا خوشہ ہوا کے تھیٹر وں ہے۔ باوشاہ نے ہماری جانب آ دمی بھیج کر کہلوایا کہ مہیں بیرمناسب نہیں کداپنا دین میرے بیبال اس طرح ظاہر کرو، پھر ہمیں اندر داخل ہونے كا تھم دياجب ہم داخل ہوئے تو كياد كيست إلى كدوه استرير بيشا ہوا ہے اور روم كے ياورى ال كاردگرد ميضي موع بي اوراس كى مجلس كاردگرد جنتى ييزين بين بجى سرخ بين اوروه خود مرخ لباس پہنے ہوئے ہے۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو وہ نسااور کھنے لگا کہتم جھے ۔ اگر اس طریقہ کے مطابق سلام کرتے جوتم میں رائے تھی تو کون ی چیر جمہیں مانع ہوتی ، و فضیح عربی بولئے پرقادر تھا، ہم نے کہا کہ ہماراتیہ وسلام تیرے لئے درست نہیں ہے اور تحید وسلام کا جوطریقہ تمبارے بہاں ہے، وہ جاری شریعت میں حلال نہیں ہے اس نے کہا تمبارا ہا ہم تحیہ وسلام کیا ہے، بم نے کہا السلام علیم اس نے کہا کہ آپ یا وشاہ کوسلام کیے کرتے ہو، میں نے کہاوہ ی بدیرسلام ان کو بھی پیش کرتے ہیں۔اس نے کہا کدوہ تہارے سلام کا جواب کیا دیتے ہیں، میں نے کہا بھی چیز دو کھی کہتے ہیں۔اس نے کہاتمہارے نزویک سب سے عظمت والا کلام کون سا ہے۔ہم نے کہالا الدالا الله واللہ اکبر جب ہم نے بیکلمہ کہا تو اللہ ہی حقیقت بہتر جاتا ہے بالا خانہ کی حیبت لزنے لگی اور وہ سرا شاکراس کی طرف و محصف لگاءاس نے کہا کد پیکلہ جب تم نے کہا توابیا لگا کہ

کواس ناپاک ارادہ سے بخت منع کیااوران سے پوچھنے لگا کہ کیاواقعی ان کے اندروہ ی کتب مزرلہ میں ناپاک ارادہ سے بخت منع کیااوران سے پوچھنے لگا کہ کیاواقعی ان کے اندروہ ی کتب مزرلہ میں ندکورہ صفتیں پاتے ہو،انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھرتم ان کو شہید ٹییں کر کتھے ۔ بیری کروہ اس بر سے ارادہ سے باز آگئے اوراس کی رائے سے انفاق کیا۔ ابوطالب آپ کو سیح سالم واپس لے آئے اوراس کے بعد پھر بھی آپ کوساتھ لے کرشام کی طرف ٹییں گئے کہ کیمیں آپ کو تکلیف نہ ترشیخ جائے۔

# قيصرروم هرقل كى خبر

حاكم اوريمين كى روايت بكر بشام بن عاص بيان كرتے بين كد مجھے اور ايك دوسرے قریش کوحفرت ابو بکرصد این نے برقل قیصر دوم کی طرف بھیجاتا کدا سے اسلام کی دعوت دیں ،ہم مدیند منورہ سے نگلے اورغوط دمشق میں جبلہ بن ایم کے پاس پہنچاس کودیکھا کہاہے تخت وتاج پر میضا ہوا ہے اس نے ہارے پاس ایک قاصد بھیجا تا کہ ہم اس سے بات کریں۔ہم نے کہا خدا کی متم ہم قاصدے ہرگز بات نہیں کریں گے۔ہمیں بادشاہ کے پاس بھیجا گیا ہے۔اگراس نے بات کرنے کی اجازت دی توبات کریں گے، ور نہ قاصدے ہم بات نہیں کریں گے۔ قاصد جلہ کے پاس گیا اوراس کوان لوگوں کی باتیں بتا کیں، پھرجمیں اس نے بات کرنے کی اجازت دی، چنانچہ ا ہشام بن عاص نے اس سے بات کرنا شروع کیا اور اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے سیاہ کیڑے بکن رکھے تھے۔ حضرت عاصم نے اس سے پوچھا کہ بیسیاہ کیڑا تم نے کیوں پکن رکھا ہے۔اس نے کہاہم نے بیسیاہ لباس اس نذر کے تحت پہنا ہے کہ جب تک تہمیں اپنے علاقہ شام ے باہر نہیں نکال دوں گا ہولباس نہیں اتاروں گا۔ ہم نے کہا اپنے اہل مجلس کو ذرا سنجال اور ہمارے ساتھ تعرض سے انہیں روک رکھ۔ خدا کی حتم ہم شام کا علاقہ تجھ سے اور تیرے ملک اعظم ے چھین کردیں کے کیونکہ اس کی فجر ہم کونی کر میں اللہ نے دی ہے۔ اس نے کہائیس تم شام کے فاتحین نہیں ہو،شام کے فاتحین وہ لوگ ہیں جو دن کوروز ہ رکھیں گے اور رات میں افطار کریں گے،

وہ ایک ایسے آ دمی کی تصویر ہے جوخالص سفیدرنگ، خویصورت آ تکھوں والا، کشادہ پیشانی ، مجرا ہوا چرواور سفیدواڑھی والا آ دی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مسکرار ہا ہے۔اس نے پوچھا کیاتم اے پیچانے ہو؟ ہم نے کہانہیں۔اس نے کہا بیابراتیم علیہ السلام ہیں۔ پھراس نے ایک درواز ہ کھولا اورریشم کاایک ٹکڑا نکالااس پرایک سفیدتصویر بنی ہوئی تھی اس نے بوچھا کیاتم جانتے ہوکہ بیکس کی تصوير بي الم في كهابان ويرم عليه في واس في كها بخدار محفظة بين والله علم اس كامتصد کیا تھا، وہ ایک بارا شااور پھر بیٹھ گیا اور کہنے لگا خدا کی تشم کیا لیجی تنبارے نی ہیں، ہم نے کہا ہاں یجی جارے نبی ہیں، گویا کہ ہم آپ کود مکھارہے ہیں، پھرتھوڑی دیررک کروہ ای تصویر کود مکھنار ہا اور کہنے لگا کہ بیدوروازہ تو آخری تھااور حضرت نوح والی تصویر اوراس تصویر کے درمیان بہت ک تصویری تنص لیکن میں نے اس بناء پر اس کے دکھانے میں جلدی کی تا کہ تمہاری رائے معلوم کروں، پھراس نے ایک دوسرا دروازہ کھولا اوراس سے کا لے رنگ کا ایک رئیٹی ککڑا ٹکالا ،اس پر ایدانیے فض کی تصور تھی،جس کارنگ گندم گوں تھا،اوراس کی عالی ظرفی ظاہر تھی،اس سے بال محتلمریالے تھے، آسمیس دھنی ہوئی تھیں، نگامیں تیز تھیں، دانت ایک دوسرے کے ساتھ برای مضوطی ہے جڑے ہوئے تتھے۔ دونوں ہونٹ ذراسکڑے ہوئے تتھاور تیور پڑھے ہوئے تتھ معلوم ہوتا تھا کہ غصہ میں ہیں۔

اس نے پوچھا کیاتم جانے ہو یکس کی تصویر ہے؟ ہم نے کہانیس اس نے کہا یہ موی بن عمران میں۔ان کے پہلومیں ایک دوسری تصویر تھی جوان کے مشابقی ،البتہ آ دمی کے سرمیں تیل ملا ہوا تھا پیشانی کشاد وتھی اور اس کے دونوں آ محصول کی نظرایک دوسرے کی طرف ماکل تھی ،اس نے یو چھا کیاتم اس شخص کو پیچانے ہو،ہم نے کہانییں۔اس نے کہایہ ہارون علیہالسلام ہیں۔ پھر ایک اور ورواز و کھولا ،اورایک سفیدرنگ کاریشی فکڑا ٹکالاوہ ایک ایے آ دمی کی تصویر تھی جوسید سے بالول والے اور درمیان قد کے تصاور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ وہ غصہ میں ہیں اس نے کہا کیا تم اس فخض کو پہیائے ہو؟ ہم نے کہانہیں۔اس نے کہا پاوط علیه السلام ہیں۔ پھرایک درواز و کھولا اور

بالاخاندارز كياب كياجب بهى يكلمة م اين گھروں ميں كہتے ہوتو تنہارا گھرلرز جاتا ہے۔ ہم نے كيا نہیں،ایاتو ہم تہارے پاس ہی دیکھتے ہیں،اس نے کہا میں نے مجھا تھا کہ جب بھی تم یکل کتے ہو گے تو تمہارے او پر ہر چیز لرز جاتی ہوگی۔اب میری آ دھی بادشاہت نکل گئی،ہم نے کہا کیوں اس نے کہا کداس کلمہ کی شان تواس سے زیادہ بڑی ہے کداییا ہواور ریجی ہوسکتا ہے کدیہ بوت کا معاملہ نہ ہو بلکہ لوگوں کا حیلہ ہو، پھراس نے ہم ہے کچھ چیزیں دریافت کیس۔ہم نے اس کا جواب دیا،اس نے یو چھاتہاری نماز اور روز وکی کیا کیفیت ہوتی ہے،ہم نے اس کونماز روز وکی حالت بتلائی۔ پھراس نے کہا کھڑے ہوجاؤ، ہم کھڑے ہو گئے، اس نے ہمارے لئے خوب خاطر مدارات كرنے اور بہترين ربائش كابندوبست كرنيكا حكم ديا تين دن ہم وبال مخبرے رہايك رات اس نے ہمیں بلوایا اور ہم سے دوبارہ اپنی باتیں کہنے کیلئے کہا۔ ہم نے اپنی گفتگو دہرادی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کدا سکے قریب ہی ایک بہت بواسنہرہ صندوق تھا چوعظیم منزل اور مکان کی طرح معلوم ہوتا تھااوراس میں چھوٹے چھوٹے گھرتھے اوران گھرول میں وروازے تھے۔ اس نے ا یک گھر کا درواز ہ کھولا اوراس سے ایک سیاہ رلیشی کلڑا نکالا اور پھیلا دیا،اس میں ایک سرخ رنگ کی تصویر بنی ہو کی تھی اوراس میں ایک ایسے مخص کی تصویر تھی ،جس کی بردی بردی آئی تھیں تھیں اور چوز خوب بڑے متے اس کے مثل لیے گرون کا آ دی میں نے کسی کوئیس دیکھا، اس کی داڑھی ٹیس متھیں،البت اسکائے ہے دوخوبصورت ناخن تھے جوکسی کونیس دیے گئے،اس نے کہا کیاتم اس آ دی کو پچانے ہو، ہم نے کہانہیں۔اس نے کہاریآ دم علیہ السلام میں ان کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ پھر دوسرا درواز ہ کھولا اور ایک سیاہ ریشی کلڑا ٹکالا، جس کے اندر ایک سفید تضویر بھی ، کیا د کھتے ہیں کدوہ ایک ایسے مخص کی تصویر ہے جس کے بال بوے تھنگھریا لے، آ تکھیں سرٹ دھاری دارتھیں نیزجہم خوب مونا تھااور داڑھی بری خوبصورت تھی ،اس نے دریافت کیا کیا انہیں جانة ہو؟ ہم نے كہانيس اس نے كہاك بينوح عليه السلام كى تضوير ہے۔ پير ايك اور درواز ٥ کھولاجس سے سیاه رنگ کارلیشی مکزا نکالااس پرسفیدرنگ کی تصویر بنی ہوئی تھی ، کیاد مجتابوں کہ



ہم نے کہانہیں۔اس نے کہا یہ حضرت میسی علیہ السلام ہیں ہم نے اس سے بو چھا کہ بی تصویریں جہیں کہاں سے ملیس ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ تصویریں بالکل انبیاء کی صورتوں کے مطابق ہیں، کیونکہ نبی کر بم اللہ کی تصویر بھی ہمیں بعینہ آپ کی شکل وصورت کے مثل نظر آتی ہے۔

اس نے کہا کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے التجا کی تھی کہ انہیں اپنی اولا دیس پیدا ہونے والے ہرنی کی صورت دکھا دیاجائے۔ چنا نچہ اللہ نے الن کی تصویریں حضرت آ دم سے حوالے کر دیا۔ ذوالقرنین نے انہیں حضرت آ دم علیہ السلام کے خزانہ میں غروب شمس کے مقام پر پایا۔ پھر دانیال علیہ السلام تک بہتھوریں پہنچ گئیں۔

پڑر کہنے دگا خدا کی تتم ، میرا دل اپنے ملک سے باہر جانے پر بخوثی آ مادہ ہو گیا ہے اوراس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ بین تم بین سے ایک زور آ وراور مضبوط شخص کا غلام بنوں ۔ بیبال تک کہ ای حالت میں میرا انتقال بھی ہو، پھر اس نے جمیں بہت ہی اچھا انعام وعطیہ دیا اور رخصت کر دیا۔ جب ہم حضرت ابو بکرصد ہیں گئے کہ پاس واپس ہوئے اور ہرقل سے متعلق تمام ہاتوں کو بتایا تو وہ رو پڑے اور فرمانے گئے کہ اگر اللہ تعالی اس کی مجلائی و بہتری کا ارادہ فرماتا تو وہ ضرور اسلام

یہ نبی کر پھونی کے متعلق وہ بیانات ہے جوسلمانوں نے علاء اہل کتاب اور ان کے عوام کی زبانی سی تھیں، اس سے پہلے اہل کتاب کی کتابوں میں غذکور آپ کی نبوت کی پیشین گوئیاں بیان کی گئیں تھیں جس سے ان کے خلاف جست قائم ہوگئی تھی۔ پھر ان کے علاء کے امتر اف واقر ار کے بیان سے آپ کی نبوت کی مزید تو ثیق ہوگئی، وہ یا تو ان کے معزز و مرم اوگوں میں سے تھے، یا وہ لوگ جو دنیا ہے برغبت، مال وہ وات سے مستغنی ہو کرائیان کو اختیار کر پھے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے علاء آپ کو اچھی طرح پہلے نتے اور باطل کو تھرا کو اس کاعلم نہیں تھا۔

ريثم كاايك سفيد كلزا زكالا اس مين ايك اليصفحض كي تصوير بني مو في تقي جس كارتك سفيد سرخي مائل تھا، بلتد با نسا در نگلے بھنوں والی نا ک تھی تھوڑی داڑھی والا تھاا در چیر وخوبصورت تھا۔ اس نے یو چھا کیاتم اس تصور کو پیچا نے ہوہم نے کہانہیں۔اس نے کہا پی حضرت آخل علیا اسلام ہیں۔ پیر دوسرا دروازہ کھولا، اور اس ہے ایک سفید ریشم کا نگڑا ٹکالا، جس میں حضرت ابحق کے مثل ایک تصویر تھی، البتہ ان کا نحیلا ہونٹ الگ تھااس نے پوچھااس شخص کو پیچائے ہو؟ ہم نے کہانہیں۔ اس نے کہایہ یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھرایک اور دروازہ کھولا اوراس سے سیاہ رنگ کا ریشی مکروا نكالاجس كے اندراك ايسے آ دى كى تصوير بنى بموكى تقى جس كا چېرە بردا خوبصورت اورسفيد تھا، بلند بانساور تنك نقنول والى ناك تقى ، قد وقامت مناسب تفاراس كا چيرونو راني تفااورخشوع وخضوع کی علامت پائی جاتی تھی ، جوسرخی مائل تھی ، اس نے پوچھا کیاتم اے پیچائے ہو؟ ہم نے کہا جہیں ۔اس نے کہا یہ حضرت اساعیل علیہ السلام ہیں، پھر دوسرا درواز ہ کھولا اور ایک سفیدرنگ کا ریشی کیڑا نکالا جس میں آ دم علیہ السلام کے مثل ایک آ دمی کی شکل تھی اور اس کا چیرہ سورج کے ما نند تھا۔ اس نے پوچھا کیاتم اس محض کو پہچانتے ہو، ہم نے کہانہیں۔ اس نے کہایہ پوسف علیہ السلام میں چرایک دوسراد رواز و کھولا اوراس سے سفیدرنگ کاریشی تکزا نکالا جس میں ایک ایسے آ دی کی تصویر تھی جوسر نے رنگ کا تھااور اس کی پنڈلیاں تخت تھیں، آ کلمییں تنگ تھی، پیٹ بھاری تھا، قد متوسط تھا اور تکوار لاکا نے ہوئے تھے، اس نے پوچھا کیاتم اس کو پہچائے ہو؟ ہم نے اعلی فلا ہر کی اس نے کہا یہ حضرت واؤوعلیہ السلام ہیں۔ پھر ایک دروازہ کھولا اور اس سے ایک سفید رنگ کا رکیٹمی کلزا نکالاجس میں ایک ایسے آ دی کی تصویرتھی جس کے چوتز خوب بردے متھے ناتکیں لمی تھیں اور گھوڑے پر سوار تھا اس نے یو چھا کیاتم اے پہچانتے ہو؟ ہم نے لاعلمی ظاہر کی اس نے كبايد حضرت سليمان عليه السلام إس چردوسرادرواز و كحولااس ع ايك كالا ريشم كالكرا وكالاجن میں ایک سفیدت و رقتی فورے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بیایک نوجوان مخص ہے جس کی داڑھی انتہائی سیاہ اور بال ملائم میں چرواور آ محصیں خوبصورت ہیں اس نے پوچھا کیاتم اس آ دمی کو پہچا ہے ہو؟

# اگلی کتابوں میں آپ کی بعثت کی بشارت کی چار دلیلیں جن کا یہود ونصاریٰ نے غرور و تکبر کی بناء پرا نکار کیا ہے!

بیدوویٰ کہ نی کر میں کھنے کی نبوت کی بشارت اگلی کتابوں میں موجود ہے، چار طریقوں سے ٹابت ہوتا ہے۔

(۱) کیلی دلیل میر کے صراحنا خودان کی کتابوں میں آپ کی نبوت کی بشارت موجود ہے جس کے چندا قتباسات پیش کئے جانچکے ہیں۔

(۲) دوسری دلیل ید که بی کریم الله نیایت بی یقین کے ساتھ داوی کرتے ہے کہ تم اپنی کتابوں میں میرے متعلق پوری تفصیل لکھی ہوئی پاتے ہوا در میں وہی ہی ہوں جس کی بشارت کتابوں میں میں دی گئی ہے اور تم مجھے اچھی طرح بیچا نے ہو، اگر بالفرض آپ کی نبوت کی بشارتی سال کتابوں میں دی گئی ہے اور تم مجھے اچھی طرح بیچا نے ہو، اگر بالفرض آپ کی نبوت کی بشارتیں ان کتابوں میں نبین بشارتیں ان کتابوں میں نبین متبعین کونفرت دلاتے کہ بیدا لی چزیں بیان کرتے ہیں جس کا کوئی وجود ہماری کتابوں میں نبین متبعین کونفرت دلاتے کہ بیدا لی چزیں بیان کرتے ہیں جس کا کوئی وجود ہماری کتابوں میں نبین ہے۔ بیمان تک کہ آپ کی تکذیب کرنے میں زمین و آسان سر پراشا لیتے ،جس سے آپ کا دعوی خود آپ کے خلاف موجب تکذیب و تکفیر بنتا ورثر دیدنہ کرنا ہی آپ کے خلوت کی تائید ہوتی۔ خود آپ کے خلاف موجب تکذیب و تکفیر بنتا ورثر دیدنہ کرنا ہی آپ کی صدافت پردلیل ہے۔

(٣) تیمری دلیل مید یمود و انساری خوداس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ان کی کتابوں میں ایک ایس ایک کتابوں میں ایک ایک کتابوں میں ایک ایک کتابوں میں ایک ایک کتابوں میں ایک ایک کتابوں میا ایک ایک نظیم الشان نبی کی بیار نبور ایمان صفات ہوں کی لیکن جب آپ تشریف لائے تو مسلمانوں نے آپ کی تفسد این کی اور نور ایمان سے منور ہو گئے اور علماء یم ہود کی ایک جماعت نے آپ کو پہچا ہے کے باوجود بھی بغض وحد کی بناء پر نبی مائے سے انکار کردیا اور کہنے گئے کہ ابھی تک ان کاظہور نہیں ہوالیکن پھر بھی ان کے علماء جن

ى ايك بزى جماعت مشرف بإسلام ہو كیا۔

اور نصاری اوراۃ اورای کے بعدی کتابوں میں ندکور پیشین کوئیوں کو حضرت عیسی علیہ السلام رخی کوئی کوئیوں کو کار حضرت کی علیہ رہنظہتی کرنے کی کوشش کرنے گئے ،اس میں کوئی شک ٹبیں کہ بعض پیشین کوئیاں حضرت کے علیہ السلام سے حق میں تنظیں لیکن بعض پیشین کوئیوں کو ،ان کے حواریوں پر منطبق ای طرح انہوں نے حصرت عیسی علیہ السلام کی پیشین کوئیوں کو ،ان کے حواریوں پر منطبق کرنے کی برممکن طریقہ سے کوشش کی اور جب ممی پیشین گوئی کے منطبق کرنے سے عاجز رہ تو تو کئی کر جمیں معلوم نہیں اس سے مراوکون ہے۔ گریف کرنے گئے بیاس سے خواموں نے خود اس اس کی جو کوگ ایمان لائے انہوں نے خود اس اس کا اعتراف کیا تھا کہ آپ کے متعلق ہماری کتابوں میں پیشین کوئیاں واضح طور پر موجود ہیں ، بیسے کہ کہ ایمان واضح طور پر موجود ہیں ، بیسے کہ کہ ایمان وغیرہ۔

چنانچاہل کتاب میں ایمان لانے والے بھی ایک زماندایک شہر کے نہیں تھے بلکہ الگ الگ ذماند اور شہر کے رہنے والے بھی کین پھر بھی لفظی اتفاق کے ساتھ انہوں نے آپ کی صفات کا تذکرہ کیا ہے پھر مسلمانوں کو یہ باتیں آئیس کی زبانی معلوم ہوئیں چنانچانہوں نے اس پر آ مناو صدقنا کہا۔ لہٰذا صرف تنہا یہی دلیل قطعی طور پر ثابت کرتی ہے کہ آپ کے متعلق پیشین گوئی انگی مسلموں بیں موجود ہے ۔ خواہ تمام اہلی کتاب اس کا اعتراف کریں یاندگریں، حالانکہ اہل کتاب بھی بشارت کی تصدیق کرتے ہیں۔ حکام لیتے ہیں۔

توریت میں تحریف اورانبیاء پریہودیوں کی بہتان طرازی کا بیان توراۃ کے ۱۳حرفوں کے بدلنے پر و کا ہنوں کا اجتماع

ایک جماعت کا کہنا ہے کہ توراۃ وانجیل میں تحریف بالکل نہیں ہوئی ہے لیکن وہ بھی اس بات

### @ يبودونصارى تارخ كآئيندين ﴿ صَلَّمَ 231

رؤں کو ہد لنے کے لئے سر کائن جمع ہوئے تنے یہ واقعہ حصرت سے کے بعد عہد قیاصرہ میں ہوا تھا۔ جنہوں نے زبر دست طربقہ سے یہودیوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کی پوری مملکت چھین کی تھی حتی کدان کے بادشا ہوں کا نام ونشان مٹ گیا۔ ان کا کوئی بادشاہ نہ تھا جوالیے نازک وقت میں ان کی مددکر تا اور جس سے وہ خوف کھاتے ، لہذا جوادگ ایک جگدانلہ کی کتاب میں تبدیلی کر سکتے ہیں وہ دوسرے مقامات پر بھی تبدیلی کر سکتے ہیں۔

یہوداس بات کا بھی اقر ارکرتے ہیں کہ سامرہ نے تورات کے متعدد مقامات میں تبدیلی کی ہادر سامرہ بھی ای چیز کا دعویٰ یہودیوں کے خلاف کرتے ہیں۔

اورانجیل کی حقیقت بیہ کدوہ جارآ دمیوں کی تصنیف کردہ جار مختلف کتابیں ہیں۔وہ جار اشخاص بیر ہیں: یوحنا، متی، مرقس، لوقا۔

لہٰذااس میں تحریف و تبدیل ناگزیر ہے۔ البتہ جو بشارتیں رسول اللہ عظی کے متعلق یبال بیان کی گئی ہیں وہ ان کی تغیر وتحریف سے محفوظ ہیں اور اللہ نے انہیں بیر موقع نہیں ویا کہاس کے اندرتح یف و تبدل کر تکیں۔ اگر چہان پیشین گوئیوں کو انہوں نے عوام الناس اور تبعین سے ایک حد تک چھیائے رکھا۔

تورات کا جونند یہود یوں کے یہاں پایاجاتا ہے وہ تحریف وتبدیل کا شکار ہے اوراس میں اس قدر فلط اور ہے سروپا باتیں ہیں جو حضرت موئی پر نازل کر دہ تورات کی باتیں کہ حی نہیں ہو تئیں اور نہ ہی گئی بی کی طرف ایسی باتوں کو کوئی عاقل مغیوب کرسکتا ہے۔ مثال کے طور پر تورات میں حضرت اوط علیا السلام کے بارے میں ہے کہ دہ شہرے نظے اورا کیک پہاڑ کے کھوہ میں سکونت میں حضرت اوط علیا السلام کے بارے میں ہے کہ دہ شہرے نظے اورا کیک پہاڑ کے کھوہ میں سکونت پڑی ہوئے ہی کہ انہ ہمارے باپ بوڑھے ہو بھی ہیں لہذا ہمیں ان کے پاس سلا دوتا کہ ان سے ہماری کوئی نسل بیدا ہو، چنا نچہ آپ کے ساتھ پہلے بڑی لڑی سوئی ، پھر چھوٹی لڑی۔ دوسری رات بھی انہوں نے ایسان کیا پھر اور ن صاملہ ہوگئیں ان میں سے ایک کے بیچکا نام مواب تھا اور دوسرے کے بیچکا نام عمون تھا۔

كَ قَائِلَ بِينَ كَدِنُورَاةً كَ تِيرِهِ حِرْفُونَ كُوبِدِ لِنْهِ كَ لِيَّهِ • كَانَ بَن جَعْ بُوعَ تَقْدِ

دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ تورات اور انجیل میں یہودیوں نے بہت سے الفاظ مختلف اغراض کے تحت ردو بدل کئے ہیں اور تمام جگہوں کے مقابلہ میں نبی کر یم الظافی کے متعلق پیشین کو یکو ان کو بڑے پیانے پر بدلنے کی کوشش کی ہے لیکن چونکہ آپ کے متعلق بٹارتیں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ تمام کو بدل یا چھپانہ سکے ، پھر جن مقامات میں تبدیلی کرنے یا چھپانے سے وہ عاہر اس کے انہیں رسوائی در ہے انہیں رسوائی الحمانی پڑی۔

میخوض انبیاء کے قاتل اوران پر بہتان طراز یہودیوں کی جانب اگراس بات کومشوب کیا جارہا ہے کہ انبوں نے بئی کر یم انتیا کہ کو خات وعلامات کو چھپانے اور ردو بدل کرنے میں کوئی کرنیس اٹھار کھا ہے۔ تو بیان کی جانب سے کوئی محال بات نہیں ہے کیونکہ یہ تو اس کے خوگر ہو چک جیں ، انہوں نے تو حضرت میں علی علیہ السلام کے متعلق ان کی کتابوں میں اگلے انبیاء کی جو بشار میں تھیں اس کو چھپالیا تھا اور متفقہ طور پر ان کی تکذیب کے در ہے ہوگئے تھے۔ یہاں تک کہ خود آپ کی ذات اور حضرت مریم پر بڑی بردی بردی بہتان طرازی کی محقل ہوں کے البذا جب ان کی بیرعالت ہے تو بئی کریم النظافی کی صفات کے چھپانے میں انبیں کون می جھب کو خود آپ کی ذات اور حضرت مریم پر بڑی بودی بہتان طرازی کی محقل ہوگئی ۔ لبذا جب ان کی بیرعالت ہے تو بئی کریم النظافی کی صفات کے چھپانے کی تو انہوں نے بدرجہ اولی کوشش کی ہوگی کیونکہ آپ کی صفات کے انبین وار دست تکلیفیں پہنچی تھیں۔ انبیس قبل کیا گیا، قیدی بنایا گیا، ان کے اموال مال فات سے انبین وار دست تکلیفیں پہنچی تھیں۔ انبین قبل کیا گیا، قیدی بنایا گیا، ان کے اموال مال فنام بات ہے کہ انہوں نے آپ کی صفات کے خودی کی خودی کوشش نہیں کی ہوگی بلکہ آپ کی اول دکو بھی اس کی وصیت کردی ہوگی۔

ان کی میں وہ خصلت ہے جس پراللہ نے بار ہاان کولعی طعن کیا ہے تعجب کی بات یہ ہے کہ میرودونصار کی کا اس بات پراتفاق ہے کہ تورات بنی اسرائیل کے پورے عبد سلطنت میں تنہا سب سے بردے کا بمن البارونی کے پاس تھی اور میہودی اس کا بھی اقر ارکرتے تھے کہ تورات کے تیرہ

100





حالانکہ اللہ تعالی حضرت مولی علیہ السلام کے لئے روشن نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے انہیں صرف بیتھم دیا تھا کہ اپنی تو م کو بیر مجردہ دکھلاؤ کہ اپنے ہاتھ کو پہلے اپنے گریبان میں ڈالو پھر جب اے نکالو گے تو وہ بغیر برص کی بیاری کے بالکل سفید چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔

ایک جگدہ کہ ہارون نے سونے کا چھڑاڈ ھال کر بنایا، چونکد سامری کا نام ہارون تھااس لئے ان کا کہنا سیج ہے، لیکن انہوں نے ہارون کہد کرلوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے تا کہلوگ حضرت موی علیدالسلام کے بھائی حضرت ہارون کو بچھ لیس۔

ایک جگہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابرا جیم علیہ السلام ہے کہا کہ اپنے پہلے بیٹے حضرت آطن کو مج کردو۔

سیان کی عایت درجہ کی بہتان طرازی اور کتاب اللہ میں زیادتی ہے۔ کیونکہ حضرت اساعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے لڑکے تھے نہ کہ حضرت انحق بلکہ حضرت انحق بڑھا ہے کی حالت میں قربانی کے واقعے کے بعد پیدا ہوئے۔

ایک جگہ ہے کہ اللہ نے دیکھا کہ زمین میں انسان بڑا فساد مچائے ہوئے ہے وہ ان کو پیدا کر کے پچھتا نے نگا اور کہنے لگا کہ میں زمین پر پائے جائے والے انسانوں اور کیڑوں مکوڑوں نیز فضاء میں اڑنے والی چڑیوں کو ہلاک کردوں گا کیونکہ ان کو پیدا کر کے میں بہت شرمندہ ہوں۔

ایک جگہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حضرت یعقوب سے شتی ہوئی تو حضرت یعقوب نے اسے زمین پر اللہ دیا۔ ا

#### 🕮 يېودونصاري تاريخ كآ مينديس 🍪 صفحه 233

ایک جگد ب كد حضرت اجتمار ك بين بهودان اين براس الرك كى شادى ايك عورت ے کی جس کا نام تامار تھا۔ وہ اڑ کا عورت کے وہر میں وطی کرتا تھا۔ اللہ کوبیہ بات ناپیند لگی جس کی وباس نے ناراض ہوکراس کوموت وے دی۔ پھریمودانے اپنے دوسر سائٹر کے ساس کی شادی کر دی، وہ لاکا اس عورت ہے جب جماع کرتا تو منی زمین پر گرا تا کیونکہ وہ جمعتا تھا کہ اس عورت سے جو پہلا بچہ پیدا ہوگا وہ اس کے بھائی کی طرف منسوب ہوگا۔ اللہ کو اس کا پیغل بخت نا گوارگزرا، چنانجیاس نے اس کو بھی مارؤالا۔ پھر بیبودانے اس عورت کو تھم دیا کہ تم اسپنے باپ کے يبال اس وقت تك پِرْي رہوجب تك كەمپرالز كائن شعورتك بَخْ جائے اور بالغ ہوجائے۔ پھر لے کیاجب تامارکو پینچر پنجی تو وہ زائیے ورت کا لباس پین کراس کے راستہ میں بیٹھرگئی۔جب یہودا اس کے پاس سے گزراتواس نے اس کوزائیے فورت مجھا۔ پھراس کوزنا پر آمادہ کیا،اس عورت نے اس سے اجرت کا مطالبہ کیا۔ بہودانے بکری کا ایک پہلا بچیاسے دینے کا وعدہ کیا اوراس کے پاس این انظی اور انگوشی بھینک دیا۔ پھر جمہستری کی جس سے اس عورت کوحمل ہوا، پھراس ولدالرنا الا کے کیسل سے حضرت داؤد علیه السلام کی پیدائش ہوئی۔

اس طرح انہوں نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کو ولد الزنا کہا ہے۔ پھر داؤ داور تمام انہیا مرکمام کو حضرت لوط کے انہیں دونوں لڑکوں کی طرف منسوب کرتے ہیں ادر مزید ریہ کہ ان باتوں کو تورات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

کیا بیروی کلام ہے جس کوانلہ تعالی اپنے نبیوں پر نازل کرتا ہے،اس کود کیھنے کے بعد کون کہرسکتا ہے کہ تو رات میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔اب انہوں نے اللہ اوراس کے انبیاء پرجو نبہتان طرازی اورافتر اء پردازی کی ہے اس کی چندمثالیں ملاحظہ ہوں۔

اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ آسان وزمین پیدا کرنے کے بعد ساتویں دن آرام کرنے نگاس پران کی تکذیب کے لئے بیآ بت کریمہ نازل ہوئی۔

ناس کی عیادت کی۔ دوسری جگہے:

الله تعالى بى آ دم كو بيدا كرك بخت شرمنده موا-

اوط علیہ السلام کے بارے بیں ایک جگہ ندکور ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں بچیوں سے زنا کیاان سے دولڑ کے پیدا ہوئے جن کی طرف وہ تمام انبیاء کومنسوب کرتے ہیں۔ یہودا پٹی نماز میں بعض دعا کے اندر یہ کہتے ہیں۔اے رب تو نبید سے بیدا دہوجا، تو کتنا سوئے گا ،اس طرح وہ اللہ سے مرکوشی کرتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ ہم خدا کی تحریف کررہے ہیں اوراس کو عارد لا رہے ہیں تاکہ وہ ففلت کی حالت سے متنبہ ہوجائے اورا پنی عظمت فورا ظاہر کرنے کیلئے اٹھے کھڑا ہو۔

یہود کے بعض اکابرین نے اسلام قبول کر لینے کے بعد سیمیان دیا کہ تمازیس سے جملہ جب یہود کہتے ہیں تو ان کے رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ در حقیقت سیالی بات بھی ہے کہ اللہ پراس کازبر دست اثر ہو،اوراس کی شان جلال مجٹرک اٹھے۔

ایک جگہ ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام اپنی امت کے چندمشائ نے کے ساتھ پہاڑ پر چڑھے پھران تمام لوگوں نے اللہ کو تھلم کھلا اپنی آئکھوں ہے دیکھا۔ اس کے دونوں پاؤں کے پنچے ایک کری تھی ،جس کی شکل بلور کے شکل کی تھی۔

دوسری جگہ ہے اللہ رب العالمین نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو نساد مجاتے ہوئے اور برائی کرتے ہوئے دیکھا تو انسان کی تخلیق پر اے ندامت ہوئی اور زمین میں ان کا وجوداس پرشاق گزرا۔

ایک جگہے اللہ تعالی اسرائیل کے اوپرشاؤل کو بادشاہ بنا کرسخت نادم ہوا۔

سی جگہ ہے کہ حضرت نوح ' جب شتی ہے فکے تو انہوں نے ایک تر بان کا ہ تغیر کیا اور اس میں اللہ کیلئے چند قربانیاں چیش کیس۔ اللہ کے ناک میں کی ہوئی چیزوں کا بوہ پیٹی اقد وہ کہنے لگا کہ اب میں انسانوں کی وجہ سے زمین کو لعنت میں دوبارہ جتلائییں کروں گا کیونکہ انسان کے دل پر خرابی ویر بادی کی مہر لگا دی گئی ہے لہٰ ذااب میں اس طرح تمام حیوان کوئیس ہلماک کروں گا۔ وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْآرُصَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَامٍ \* وَمَا مَسُنَا مِنَ لُغُونِ ٥ (ق-38)

اور ہم نے آ کان وزین اور ان کے درمیان کی نتام چیزوں کو چید دلوں میں پیدا کیا، اور جمیں تھکا دے جیس پیچی ہے۔

ای طرح انہوں نے کہا کہ الله فقیرے، ہم غنی ہیں۔

انبول نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے ،اس پربیآیت کریمہ نازل ہوئی:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُاللَّهِ مَعُلُولَةٌ ﴿ غُلَّتُ آيَدِيْهِمُ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا ﴿ بَلُ يَدَهُ مَيْسُوطُتُنْ ٥ (المائده-64)

یہ یہود کیتے ہیں کدانشکا ہاتھ بندھا ہواہے بلکہ انہیں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان پراجنت مجینی گئی ہے جود والیکی ہاتمی کبدرہے ہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ تو کیلطے ہوئے ہیں۔

ایک جگرآن نے ان کی افتراء پروازی کا انکشاف اس طرح کیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ اِلْيُسَآ ٱلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرُبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ (العران-183)

يبودى كينتے ميں كداللہ نے ہم سے اس بات كاعبدليا ہے كہ ہم اس وقت تك كسى في پرايمان نه لاكس جب تك كدوه مارے پاس كوئى اليمي قربانی ویش نه كردي جس كو آگ جاد كر شرف قبوليت بخشے۔

ایک دوسری جگہہ:

لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مُّعُدُودَةً (البّرة\_80)

ہم کوآ گ خیس تکلیف پہنچائے گی مگر چند دنوں تک۔

ان کی خدا پرافتر او پردازی کی بیر مثالیس قرآن سے پیش کی گئی ہیں۔اب تو راۃ میں بذکوران کی اللہ پراوراس کے رسولوں پر گھڑی ہوئی با تیں ملاحظہ ہوں۔ایک جگد کہتے ہیں کہ: اللہ طوفان کو دکھ کراس قدر رویا کہ اس کی دونوں آئکھیں آشوب زورہ بوگئیں اور فرشتوں

### @ يبودونسار كاتار كاكآ تيديل الله صنى 237

جیہ منتشر ہوگئ تواس کا احساس عزیر نامی ایک فض کو ہوا، اوراس نے تو راۃ کو ضائع ہوتے ہوئے دیا۔ پہنا نچاس نے اپنی یا دواشت سے اور بعض کا ہنوں کی زبانی چند فسلوں کوئ کر تو راۃ کو جائے ہیں کو جائے کرنا شروع کیا، اس جھوٹ سے خوب مزین کیا، اس لئے یہودیوں نے عزیر کی تعظیم میں خوب مبالد کیا ہے جس کا تذکر واللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے یہاں تک کدوہ کہتے ہیں کہ اس کی قبر پر روثنی ابھی تک فلا ہر ہوتی ہے جوعراق کے نالوں کے آس پاس ہے۔ وہ یہ یہ تھے ہیں کہ اس فی ان کے لئے کتاب جمع کر کے ان کے دین کی حفاظت کی ہے، اس لئے یہ تو رات جو ان کے ان کے لئے رات ہوان کے باتوں میں موجود ہے در حقیقت عزیر کی کتاب ہے جس میں اس نے حضرت موئی کے تو رات کی باتھوں میں موجود ہے در حقیقت عزیر کی کتاب ہے جس میں اس نے حضرت موئی کے تو رات کی باتھ کی ذات اس کی مفتات وغیرہ کی کو رات کی کو کا داللہ من گھڑت اور خرافات با تیں کہی ہیں جس سے اس کی کمینگی اور جہالت کا پید چات ہے کوئکہ اللہ کی ذات اس خرافات سے بالکل منزہ اور مبرا ہے۔ اس آدمی کو یہود و نصار کی ' عاز رالوراق' کے کا میں جس سے جائے ہیں ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھا اور قرآن کی بیر آیت ای کے بارے ہیں نارل ہوئی۔

اَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَوْيَةِ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۖ قَالَ الَّهِى يُحْيِ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَامَاتَهُ اللَّهُ مِافَةَ عَامِ ثُمَّ بَعْفَهُ (البَرْة -259) بِالْهُرِمِثَالَ كَ طُورِ بِالنَّصِ كُو دَيُحُوجِ مِن كَالزَّرَائِكَ الْكُنِّسِيّ بِرِبُواجِمَا فِي يُعْتِل بِاوندُ مُن كُرَى بِرِي تَنِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَيَجْوِلِاكَ مِوجَى إلا اللهِ مُن اللهِ عَلَيْهِ وَبِارِهِ وَمُن كَالِي الله الله في الكي دور تَقِض كَرَلُوا ورموير تَنك مروه بِإلا بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالدَّوْمَ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

خلاصہ کلام بیر کہ حضرت موئی علیہ السلام کا تو رات ان کے تو راۃ میں نہ کورہ خرافات سے بالکل منزہ ومبرا ہے۔ جیسے کہ حصن سموئی کی ثماز ان کی نماز سے بالکل مختلف ہے کیونکہ وہ اپنی نماز میں بید دعا کرتے ہیں اے جارے باپ تو تمام روئے زمین کا بادشاہ بن جاء تا کہ ہر ذکی روح ہیہ

## تورات کے بدلنے کا سبب

اہل کتاب کے بوطیل القدر علاء اسلام میں واقل ہوئے۔ انہوں نے بدیان و یا ہے کہ پر تمام خرافات اور کفریات توراۃ موسوی میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ بود ایوں نے اس کے بدلنے کا سب لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں جس سال کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں جس ساس کی حقیقت لوگوں کے سامنے خود واضح ہوجائے گی۔ بدیات تمام بیودی علاء جانتے ہیں کہ توراۃ کا جونسخوان کے بہاں رائے ہو وعین مولی علیہ السلام پر نازل کی بیودی علاء جانے ہیں کہ تو بال کی تاویلات بیان ہوگی تو رات نہیں ہے، کیونکہ مولی علیہ السلام کو بنواسرائیل کی تحریفات اور اس کی تاویلات بیان کرنے میں گروہ در گردہ واقع کی شدید خطرہ تھا، ای لئے آپ نے اس کواپنے ہی خاندان بنولاوی کے بہر وکر دیا، اس کی دلیل تورات کی بیوبارت ہے۔

مویٰ نے اس تورات کو کلھا اور اس کو بنولا وی کے ائلہ کے جوالے کردیا اور بنو ہارون یہود یوں کے قاضی اور حکام تھے۔اس لئے کہ امامت اور قربانی نیز بیت المقدس کی خدمت انہیں کے بیر دشمی اور مویٰ علیہ السلام نے بنواسرائیل کے سامنے توراۃ کی صرف آ دھی سورۃ ظاہر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام ہے اس سورۃ کے بارے بیں کہا کہ یہ سورۃ میرے لئے بنی اسرائیل کے خلاف گوائی ہوگی ۔ اسلئے اس سورۃ کوان کی اولا دے منہ سے نہ جولو۔

اور بقیہ تورات کو حضرت موی نے حضرت ہارون کی اولاد کے حوالد کر دیا تھا۔ تا کہ دہ لوگوں کی تحریف و تبدیل ہے محفوظ رہے۔ اس لئے اولا دہارون حقیقت میں تو رات کو پہچائے تھے اور اس کے اکثر حصول کوانہوں نے یاد کرلیا تھالیکن بخت نصر کو جب بیت المقدس پر غلب حاصل ہوا تو اس نے ان تمام لوگوں کو تل کرادیا اور یہودیوں کے پیکل کو جلا دیا ، ان ائمہ میں کمی نے بھی تو رات یا ذہیں کیا تھا بلکہ برایک نے چند فصلیس یاد کی تھیں۔

بخت تصر کے اس صلہ ہے جب بیکل بر باد ہو گیا بیبودی سلطنت خاک بیس ال گئی ، ان کی

کہنے گئے کہ اسرائیل کا معبود تمام روئے زمین کا بادشاہ ہے۔ وہ یہ بھی نماز میں کہتے ہیں کے عنقر پہرے بادشاہت اللہ کو ہوگی اس دن اللہ ایک ہوگا اور اس کا نام ایک ہوگا۔

ان کے اس دعا کا مقصد سیہ کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی وحدانیت اس وقت طاہر نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسرائیل کی حکومت قائم نہ ہموجائے اور جب تک حکومت دوسروں کے ہاتھ میں ہے اس وقت تک اللہ کی ذات گوشہ گمنا می میں ہے اس کی وحدانیت مشکوک ہے اور اس کی باوشاہت معطون ہے۔

کیاالی نمازموی اور بارون جیے جلیل القدر پیغیری ہو یکتی ہے، ہرگز نہیں۔

یہود کامسیح برحق کا اٹکار کرنا اور صلال و گمراہ سیح کا نظار کرنا، میح اوران کے اصحاب کاان یہودیوں کو بری طرح قتل کرنے کا بیان

یہود نبی کر پم انگینٹ کی نبوت کواپنی کتاب میں مانے سے اس طرح انکار کر دہے ہیں جیسے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انہوں نے انکار کیا تھا، حالانکہ صراحناً حضرت سے کا نام ان کی کتاب میں مذکورتھا، جیسے کہ تو رات کی اس عبارت سے پید چلتا ہے۔

"آل یمبودا ہے بادشاہت زائل نہیں ہوگی اور حاکم انہیں میں ہے ہوگا۔ یہاں تک کہ ہے گا آجا کیں اور درحقیقت بادشاہت انہیں کے ہاتھ میں تھی لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاظہور ہوا، تو انہوں نے ان کی تکذیب کی ،ان پر اور حضرت مریم پر بڑی بڑی برتی بہتان طرازی کی ،جس کے میتج میں بادشاہت ان ہے چھین کی گئی، اور اللہ نے ان پرعذاب مسلط کردیا۔

د دسری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ طور بیناء ہے ثمودار ہوا اور ساعیر ہے اس کی روثنی پھوٹی اور جبال قاراں سے اس کاظہور ہوا۔

ہم ان سے یہ بوچھتے ہیں کدحفرت سے کے علاوہ وہ کون ہے جس کی نبوت ساعیر سے چکی

ے۔ حقیقت سے کہ بیبوداس ممان میں ہیں کداولا دواؤ دمیں ہے ایک شخص نمودار ہوگا جس کی دعاؤں سے تمام امتیں ہلاک ہوجا کیں گی اور عرف یہودروئے زمین پر باقی رہ جا کیں گے،ان کے بیاں یمی مخص میچ موجود ہے، جس کا وہ شدت ہے انظار کررہے ہیں اور اس سے گذاب کے ظہور کی علامتیں بیہ بتلاتے ہیں کہ اس وقت بھیٹر یا اور بکر اایک ساتھ بیٹھیں گے اور گائے اور بھیٹر یا ایک ساتھ چریں گے اور شرگائے کی طرح جوسا کھائے گا۔ چنا نچہ جب حضرت عیسیٰ علیا اسلام کی بعثت ہوئی توانہوں نے ان کی نبوت کا اٹکار کردیا اور اس سے گذاب کے انتظار میں دیکھ رہے ہیں كة شركب بجوسه كها تا ب\_ان كاليبهي اعتفاد بكديمين جب تمودار بوگا توسارے يبوديول كو بیت المقدس میں جمع کرے گا اور حکومت یہود یوں کے ہاتھ میں ہوگی اور صرف وہی دنیا میں باتی بھیں گے اور موت ان کے مضبوط پہلوؤں ہے ایک لمبی مدت تک کے لئے روک دی جائے گی، لیکن و دحقیقت میں سے برحق کے بجائے سے گذاب کا انتظار کررہے ہیں اور بیای کے فکراور تبعی بی اورای کے زبانہ میں یہود یوں کوغلبہ وسلطنت ملے گی پھر جب سے برحق کاظہور موگا تو وہ اوران کے ساتھی مل کر اس سیج کذاب اور اس کے تبعین کو بری طرح قتل کریں گے پیمال تک کہ یہود ورخت اور پھر کے چیچے چیپیں گے تو وہ درخت اور پھر پکاریں گے کداے مسلمان یہ یہودی میرے پیچے چھا ہوا ہے،اے تو فل کردے پھر جب ان مغضو بین اورصلیب پرستول سے روئے زمین پاک ہوجائے گی اس وقت حضرت اهعیا کے بیان کے مطابق بھیٹر یا اور مینڈ ھا ایک ساتھ بینھیں گے، گائے اور بجڑیا ایک ساتھ جریں گے، شیر بھوسہ کھائے گا اور عالم میں امن بریا ہوکر رے گا، بعینه ای معنی ومنہوم میں نبی عظیمہ کی حدیث ہے کہ جب حضرت عیسی علیه السلام دنیا میں آئیں گے تو وہ سے وجال کوئل کریں گے اس کے بعد یاجوج و ماجوج لکلیں گے ان کو بھی وہ آل کریں گے پھر و نیامیں صرف امن ہی امن باتی رہ جائے گا۔ یہاں تک کہ بھیٹر یا اور بکری ایک ساتھ چریں گے اور سانپ اور درندے انسان کو نقصان نہیں پہنچا کیں گے۔

غرض کے مسلمان میہود ونصار کی سجی سے کا انتظار کررہے ہیں الیکن میہود لیوں کا مسیح وجال ہے

241 صغر 241 金 교 تينيس 國 صغر 241

حجوثے جادوگر ہیں۔ نہ بی آپ کوسولی دی گئی تھی نکیلیں نصب کی گئی تھیں ، نہ طمانچہ مارا گیا تھااور بیل کے گئے تھے۔ ندخدا ہیں، ندخدا کے بیٹے ہیں بلکدا بن البشر ہیں اور اللہ کے بندے اور رسول میں اور نبی کر پم اللہ کے دین کی بشارت وینے والے ہیں اور آپ کی شریعت کا تھم دینے والے ہیں، یہود ونصاری اور بت پرستوں کے وشمن ہیں اور موحد بین اسلام کے دوست کیونکہ انہوں نے ان کواوران کی مال کو بمبود و نصاریٰ کی تمام بهتان طرازیوں سے منز ہ کیا ہے نیز اللہ کی ذات کو بھی بت پرستوں کی افتر اء پردازی سے منزہ کیا ہے۔

يبود نے معانی ومفہوم کو بدلنے كے ساتھ ساتھ تو رات كالفاظ ميں بھى تحريف وتبديل كيا ہے ہم یہ وعوی نہیں کرتے کہ ونیا کے تمام تورات کے شخول میں تبدیلی ہوئی ہے اور کوئی بھی ملمان ایسی بات نبیس کهدسکتا کیونکه پوری و نیامیس موجود هرایک تورات کے متعلق کسی کوملم نبیس ، اس لئے ان میں ایسے نسخ بھی ہو سکتے ہیں جوتحریفات سے محفوظ ہوں الیکن بہر حال بعض نسخ جو منظرعام پرآئے ہیں ان کے الفاظ میں تغیر وتبدل سے کام لیا گیا ہے۔مثلاً عاز رالوراق نے جو تورات للهی ہے اس کے بارے میں ثابت ہو چکا ہے کہ بید حضرت موی پر نازل کی ہوئی تورات نہیں ہے اوراس کے اندرایس بے سرویا اور لالیتی باتیں جوخدا کا کلام نہیں ہو تکتیل بلکساس کی گھڑی ہوئی ہاتیں ہیں۔

# الجيل ميں باہم تناقض كابيان

اناجیل جاریں۔جس کو جار مخصول نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے بعد تصنیف کی ہیں ان میں مرقس اور لوقائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تک نہیں ہے،صرف یوحنا اورمتی نے آپ کو و یکھا ہے۔ بیانا جیل حضرت عیسیٰ کی انجیل ہے مختلف جیں ان میں باہم کی بیشی اور بہت ہے امور میں تناقض پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا اگر میں اپنے نفس کے لئے گواہی دوں تو میری گواہی غیر مقبول ہے لیکن میرے علاوہ دوسرا شخص میرے لئے گواہی دےگا۔

اورنصاریٰ کے سیح کی کوئی حقیقت نہیں ،اس لئے کہوہ جس مسیح کا انتظار کررہے ہیں وہ خدااورخدا کا بیٹا ہے۔لوگول کو پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے۔آ سمان وزمین کا پادشاہ ہے،لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنا ہے اس ہے کہ یہودیوں نے پکڑ کرسولی دے دی اس پر کیلیں نصب کیس، اس کی کا نوٰں سے تاج پوٹی کی ،اس کوطمانچے سے زودکوب کیالیکن وہ پچھٹیس کر گا۔

ادر سلمان جس سے کا انتظار کردہے ہیں وہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے اس کے کلے اور روح میں ،اور نبی ہونے کے اعتبارے رسول اللہ عظیمہ کے بھائی ہیں۔ جواللہ کا دین اور اس کی توحید غالب کریں گے۔اپنے وشمن صلیب پرستوں کا قتل عام کریں گے،جنہوں نے اللہ کوچھوڑ کران کو اوران کی مال کومعبود بنالیا ہے۔وہ اسپنے وشمن یہود یوں کا بھی صفایا کریں گے جنہوں نے ان براور ان کی ماں پر بڑی بڑی بہتان طرازیاں کی ہیں۔ وہ دمشق میں مشرقی کنارے پر ٹازل ہوں گے اینے دونوں ہاتھوں کو دوفرشتوں کے کندھے پر رکھے رہیں گے۔لوگ انہیں آسان سے ابر تاہوا ا پنی آسکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ظالموں، فاجروں اور خائنوں نے نبی کریم مطابقہ کے دین کا جو حصہ ضائع کردیا ہوگا اے نافذ کریں گے۔ ان کے زمانہ میں تمام ملتیں مث جائیں گی اور صرف ای ملت اسلام کا بول بالا ہوگا جو حضرت محصلت حضرت ابرا ہیم علیہ انسلام اور تمام انبیاء کی ملت ہے اور جس کو چھوڑ کر دیگر ملت کا اپنانے والا آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کے جولوگ حضرت میسیٰ " کا زمانہ یا کمیں وہ میراا سلام ان تک پنچادی، ان کے نزول کا ز ماند، نزول کی حالت و کیفیت، نزول کامقام سب چھای قدر واضح طور پر بیان کردیا ہے کے مسلمانوں کی آئکھوں کے سامنے ان کی یوری تضویر آگئی ہے۔ یہ ہیں مسلمانوں کے منتظر جومغضوب یہبود، گمراہ نصاری اور روافض کے منتظرے بالکل مختلف ہیں اور جب اس بستی کاظہور ہوگا تو ان گمراہ مغضوب لوگوں کی آئکھیں کھل جا کیں گی اور وہ جان لیں گے کہ آپ نہ تو سیف نجار کے بیٹے ہیں، نہ والدالزنا ہیں، نہ ماہر طبیب ہیں، اور نہ ہی

### @ يبودونساري تاريخ كآكينيش الله المغير 243

تعجب ہے اس تصاد جانی پر کدایک جگدتو اے حضرت میسٹی علیدالسلام کامبخزہ بتاتے ہیں دوسری جگد کہتے ہیں کداس چیز کے بیان کرنے والے دوجھوٹے آدمی تتھے۔

لوقائی افجیل میں ایک جگہ ہے کہ حضرت سے نے اپنے دوشا گردوں سے کہا کہ تمہارے سامنے جوقلعہ ہے اس میں داخل ہوجا کو ہاں ایک گدھے کا بچہ بندھا ہوا ہے جس پر کی نے سواری نہیں کی ہے، پہلے اس کو تجدہ کر واور پھراہے کھول کرمیرے پاس لے آؤ۔

یمی واقعہ متی کی انجیل میں ہے۔اس میں ہے کہ حضرت سیج نے کہا کہ اس قلعہ میں ایک گرھی ہے جس پرخوب مواری کی گئی ہے،اہے میرے پاس لے آؤ۔

ایک جگہ ہے کہ حضرت میج نے کہا کہ بیر نہ مجھو کہ میں دنیا والوں کے درمیان صلح کرائے آیا ہوں، بلکہ میں ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے آیا ہوں، تا کہ باپ اور اس کے بیٹے کے درمیان، ماں اور اس کی بیٹی کے درمیان اختلاف پیدا کردوں، یہاں تک کدآ دمی کا دشمن خود اس کھر دالے ہوجا تیں۔

وسری جگہ ہے کہ بیں اس لئے آیا ہوں تا کہ تمہاری ٹیکیاں خوب زیادہ ہوجا کیں اور بین لوگوں کے درمیان صلح کروں۔

ایک جگہ ہے کہ حضرت میں نے کہا کہ جو شخص تمہارے دائیں گال پرطمانچہ مارے ، اس کے لئے بایاں گال بھی چیش کردو۔

و دسری جگہ ہے کہ حضرت سے علیہ السلام نے کہا کہ اے شمعون کی جماعت کے سر دار ، تیری اللہ ہو ، میں کہتا ہوں کہ تم ابن الحجر ہو ، اور اس حجر پر میری بیعت ہوگی ، جب میں اے زمین میں کھولوں گا و و آسان میں بھی کھلی رہے گی اور جب میں اے زمین میں بائدھ دوں گا ، و و آسان میں بھی ہندھی رہے گی اور جب میں اے زمین میں بائدھ دوں گا ، و و آسان میں چند سطروں کے بعد میہ ندکور ہے ''اے شیطان تو چلا جا ، اور تعارض نہ کر کیونکہ تو جا بال ہے ۔''

یہ کیے ہوسکتا ہے کدایک جامل شیطان کی آسان میں اطاعت کی جائے ، ایک جگہ تی کے

دوسری جگہ ہے کداگر میں اپنے نفس کے لئے گواہی دوں تو میری گواہی تجی ہے کیونکہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ میں کہاں ہے آیا ہوں اور کہا جاؤں گا ، ایک جگہ ہے کہ جب انہیں بیر محمول ہوا کہ یہودی ان پر تعلمہ کردیں گے تو وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے اب میں گھبرا گیا ہوں پس میں کیا کہوں ، ہائے میرے باپ ، محمولاس وقت ہے بچا اور جب سولی پر پڑھ سے لگے تو بڑے ذور ہے وہ سے نے اگے دارے میرے معبود تو نے کیوں ، مجھے ان کے حوالہ کردیا۔

دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت کے نے اپنے بندوں پر رحم کرنے کے لئے خودگو

یہود یوں کے حوالہ کردیا تھا تا کہ وہ آئیس سولی دے دیں اور تی کردیں، اور ان کی یہ تربانی ان کے

بندوں کی خطاؤں کا فدید بن جائے۔ اس طرح انہوں نے حضرت آ دم، حضرت نوح، حضرت

ابراہیم، حضرت موکی اور دیگر انبیاء کرام کو ابلیس کے خلاف حیلہ کر کے جہنم ہے بچالیا، کیا جو دنیا کا

معبود ہوگا وہ اس مصیبت سے گھبرائے گا اور جب اس نے خودا پنے لئے اسے پند کیا ہے توسلامتی

معبود ہوگا وہ اس مصیبت سے گھبرائے گا اور جب اس نے خودا پنے لئے اسے پند کیا ہے توسلامتی

می چیز کی ما ملک رہا ہے اور جب خودا پنے نفس کو اس نے حوالہ کردیا ہے پھراس کا باپ جو خدا اور

قادر مطلق ہے وہ کیا باپ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود اس کو نجات نہیں دلاتا ہے اور صلیب

پر تاور مطلق ہے وہ کیا باپ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود اس کو نجات نہیں دلاتا ہے اور صلیب

پر تاور نہیں ہے۔

ایک جگدانجیل میں ہے کہ یہود یوں نے حضرت سے سے کہا کہتم اپنے مسیح ہونے پر دلیل ظاہر کر دانہوں نے کہاتم بیت المقدس کوگرادو، میں اس کونٹین دن میں بنادوں گا،انہوں نے کہا کہ جس ٹمارت کی تقیر میں پینٹالیس برس گلے ہیں اس کوصرف تین دن میں تم بنادو گے۔

دوسری جگدہے کہ یہود یوں کو جب حضرت میسٹی پرغلبہ حاصل ہوا تو وہ ان کو اٹھا کر عامل قیصر کے قلعہ میں لائے ،اس نے ان کے خلاف اس بات کی گواہی طلب کی کہ دوجھوٹے گواہ اس کے پاس آ گئے تھے اور کہدر ہے تھے کہ وہ کہتا ہے کہ میں بیت المقدس کوصرف تین دن میں بناد بینے پر قادر ہوں۔ 18

### 磐 يبودونسارى تارى كارى كاتىنىس ، الله صفى 245

تحریفات ہے مامون ومحفوظ تہیں ہیں۔

ید و تو ہے ہے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ تو رات وانجیل کے نسخوں کو یہود و نصاری کے علاء نے ہیں۔

میشہ ان کے عوام الناس سے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے وہ نسخ صرف علاء کے طبقہ میں محد ودر ہے اور بقیہ عوام الناس اس سے محروم رہے۔ اس لئے اگرا یک محدود طبقے کے لوگ اس کے بدلنے میں اتفاق کر لئے ہوں تو بیری النہیں بالکل میں ممکن ہے۔ جس کا علم عوام الناس کو قعطانہیں ہوا ہوگا، پھر قر آن مجید کی طرح لوگوں کے سینوں میں یہ کتابیں محفوظ نہیں تھیں، جس کے ذریعہ مصاحف سے تحریفات کو دورہ چانی کی طرح الگ کردیتے۔

پھرائی قوم جوتن پوشی کی خوگر ہو بھی ہواوران کے تریفات کی زندہ مثالیں منظرعام پرآ بھی ہوں ،ان کے لئے یفعل محال کیسے ہوسکتا ہے۔ انہیں یہود یوں نے قو حضرت میسی کی نبوت کو چھین لیا تھا۔ آ پ عمتعلق بشارتوں کا انکار کیا تھا۔ ان بیس تحریف کیا تھا، اور پھران گڑھی ہوئی با توں کو اس طرح لوگوں بیس شائع کیا کہ شرقی کنارے سے لے کرمغربی کنارے تک ان کے تمام لوگ جان گئے اور متفقہ طور پرآپ کی نبوت کا انکار کر بیٹھے۔ آپ کوساحر کہنے گئے، آپکو ولد الزنا کہنے گئے، اور انتہائی بڑی بہتان طرازی آپ پر کرنے گئے، حالا تک انہوں نے آپ کو پہچان لیا تھا، آپ کے اندر وہ تمام صفات و کمالات انہوں نے دیکھے، جوالک نبی کے اندر ہوتی ہیں۔

یجی وہ میہود ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ انسلام کواپنی بیٹیوں سے زنا کرنے کی تہمت لگائی جن نے نعوذ ہائلدو و بچے پیدا ہوئے اور تمام میہود یوں میں بیہ بات مشہور ہوگئی۔

یجی وہ یہود ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں میہ بہتان طرازی کی کہ وہ طوفان نوح کے بعدا ہے اس فعل پراس فدریشیان ہوا کہ رونے لگا اورا نگلیوں کے پور کا شخے لگا۔

ہ اور نعوذ ہاللہ حضرت یعقوب ہے اس کی کشتی ہوئی تو حضرت یعقوب نے اس کو قلست دے دی اور نعوذ ہاللہ دوسوجا تا ہے۔ پھراس ہے بیلوگ اپنی نیند ہیدار ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ان کی فریادوں کو سنے اور بیصرف چند یہودی نہیں کرتے ہیں بلکہ تمام دنیا کے یہودی اپنی فماز انجیل میں ہے کہ فورتوں نے یکی کے مثل نہیں جنا۔

یوحنا کی انجیل میں ہے کہ یہودیوں نے حضرت کیجی کے پاس ان کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے پچیلوگوں کو بھیجاء انہوں نے جا کران سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ کیا تو مسیح ہے؟ انہوں نے کہانہیں۔انہوں نے کہا کیا توالیاس ہے؟ انہوں نے کہانہیں۔انہوں نے کہا کیا تو نجی ہے؟ انہوں نے جواب دیانہیں۔انہوں نے کہا پھر تو کون ہے؟ ذرا ہمیں بتا۔انہوں نے کہا ہیں بیابان ہیں ایک پکارنے والے کی آ واز ہوں۔

حضرت بیگی کے متعلق ان کے یہ بیانات ہیں حالانکہ کمی نبی کے لئے جائز نہیں کہ حضرت یکی کی نبوت کا افکار کرے اگر کوئی ان کی نبوت کا افکار کر رہا ہے تو وہ جموٹا ہے۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت سے کے متعلق متی کے انجیل میں ہے کہ وہ یوسف نجار کے بیٹے ہیں ان کا نسب نامداس نے حضرت ابرائیم تک ملاویا ہے اور بڑھیں 179 آباء کا نام لیا ہے۔
اور لوقانے بھی اپنے انجیل میں حضرت سی کو یوسف نجار کا بیٹا کہااور ان کا نسب نامہ حضرت ابرائیم تک ملایا ہے لیکن حضرت کی اور حضرت ابرائیم کے درمیان پچاس سے ذاکد آباء کے نام کنائے ہیں، غرض کدانموں نے حضرت کی حقیقت بیان کرنے میں اس قدر تضاویانی سے کام لیا ہے کہ بھی ان کو کھیل الدمانے ہیں۔
لیاہے کہ بھی ان کو کھیل الدمانے ہیں بھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور بھی یوسف نجار کا بیٹا مانے ہیں۔

# یہودونصاریٰ کی موافقت ہے بعض نسخوں کے بدلنے کا امکان

انا جیل کے جوافتباسات بیان کے گئے ہیں،ان کے بیان کرنے سے صرف بید کھانامقصود ہے کہ انا جیل میں باہم کس طرح متضاد باتیں پائی جاتی ہیں، جواس بات پر تھلم کھلا شہادت دے رہی ہیں کہ ان کے اندر ضرورتح بف ہوئی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں ای طرح تضاد بیانی ممکن نہیں،الہٰذا ثابت ہوا کہ بیا تیں کچھلوگوں کی گڑھی ہوئی ہیں۔

غرض كدتورات والجيل اورزبور كے جو شنخ آج يبود ونصاري كے باتھوں ميں ہيں، وہ

🚳 يبودونصارى تارىخ كرة مكينش 🍪 صفحه 247

نادم دیشیان ہوا اور انسان کو پیدا کر کے پچھتانے لگا، جیسے کہ نصاری اللہ کے لئے بیوی جیٹا مانے میں، حالانکہ اپنے راہبول کواس سے منز وقر اردیتے ہیں۔

يبي وه يبود ميں جومتفقه طور پريد كتے ميں كه ايك زماندا كا كه بادشامت يبود يول ك ہاتھ میں ہوگی ، تمام ملتیں مث جائیں گی اور دنیا کے تمام لوگ میبودیت کے چیروہوں محے اور تمام لوگوں بران كاغلبہ ہوگا۔

یمی وہ یہودی میں جنہوں نے بالاتفاق چند احکام کو چھوڑ کر بقیہ خدا کے تمام احکام کو باطل کرنے کی کوشش کی ہے جس کا اعتراف وہ خود کرتے ہیں بلکہ یہی وہ بنیادی سب ہے جس كى بناء يران كو حكومت وسلطنت برطرف كركر دنيا بين لا يدهوت فيها و لا يحيى كى مزا

للبذا وهقوم جوانبياءكي قاتل تكروفريب مين ماهر بهتان طراز وافتراء برداز اوراحكام شرعيه كا متغیر ہواس کے لئے کو کر محال اور غیر ممکن ہوسکتا ہے کداس نے نبی کر ممالی کے متعلق تورات میں ند کور پیشین گوئیوں اور صفات وعلامات میں تغیر و تبدل نہیں کیا ہوگا، بلکہ بیتو عین ممکن ہے اور جب اتنی بڑی بڑی بہتان طرازیوں پران کا اتفاق ہوسکتا ہے تو آپ کے صفات کے بدلنے اور چھانے پران کا افاق کر لینا کوئی محیرالعقول بات نہیں۔

مراہ صلیب پرست، بت پرست، خزیر کی اولادنصاری کے متعلق بیان کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے اللہ کو کس طرح کا لیاں دی ہیں اور کس طرح اس کو بیبود بوں کے ہاتھوں ظلم کا شکار بتلایا ہاورالی الی خرافات اور لا یعنی باتیں کی ہیں جس سے پیتہ چاتا ہے کہ وہ گدہوں اور چو پایوں ے بھی بدتر ہے۔ وہ آگر اللہ کے بارے بیں بہتان طرازی کررہے ہیں،اس کے تی اوران کے متبعین سے دشتی پر تلے ہوئے ہیں، شیطان کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی دوئی پر راضی ہیں تو ایما کرتے ہیں،اللہ تو ہالکل بے نیاز اوران کی بہتان طراز یوں سے پاک ہے۔ اس مستی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خالص اپنی عبادت کی توفیق دے اور ان صلیب

میں ایے بی خدا کو مخاطب کرے دعا کرتے ہیں۔

یجی وہ یہود ہیں جنہول نے متفقہ طور پراپی سلطنت مٹ جانے کے بعد نماز میں ایکی وعا كي گزهيں ، جونة حضرت موى عنابت بين اور ندان كے كمي حقيقي بيروكارے \_

مثلاً وہ اپنی نماز میں کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری آ زادی کے لئے خوب برد ابگل بجا کر اعلان کردے اور ہم تمام کوز بین کے جاروں قطر ہے سمیٹ کر بیت المقدی میں لاجمع کر، تو یا گ ے،اے توم امرائیل کی پراگندگی کوجمع کرنے والے، ہم میں سے پہلے لوگوں کی طرح ووبارہ حاکم پیدا کردے اور ہماری سیرت وخصلت پہلے کی طرح کرتے، ہمارے زمانے میں مقام بیت المقدى يوروثكم كوقو درست كروے اور ہم كواس كے تغيير كرنے كا اعزاز عطا كر، تو ياك ہے اے یوروشلم کے بنانے والے ءاس طرح انہوں نے محرم کے عشر واول میں اپنی نماز وں میں ایک خاص دعا کرنے پراتفاق کر رکھاہے، جو بیان کیا جاچکاہے۔

یجی وہ یہود ہیں جنہوں نے چندروزہ کے گڑھنے پرانقاق کررکھاہے، مثلاً بیت المقدی کے جلائے جانے کے دن کا روزہ، صوم حصا، صوم کدلیا، صوم صلب ہامان اور اپنی اس تحریف وزیادتی پردیده دلیری سے انہوں نے اقرار بھی کیا ہے اور نص تورات کی صراحناً مخالفت کی ہے

اے بنواسرائیل جس چیز کی میں تم ہے وصیت کرتا ہوں اس میں ذرابھی زیادتی وکی نذکرنا، کیکن اس کے باوجود بھی بالا نفاق انہوں نے کمی وزیادتی گی۔

يجى وه يبود ہيں جنهوں نے بالاتفاق فرضيت رجم كوزانيوں سے منسوخ قرار دے ديااورنص تورات کی صراحناً مخالفت کی ۔

يجى وه يهود بين جنهول في الله كى شريعت كومنسوخ مان كردين يهوديت كواختيار كراياجس کی تکذیب توراة اور تمام انبیاء کرتے ہیں۔

يكى وه يبودين جوالله كى بارے من كہتے ہيں كه وه طوفان أو ح كے بعداية اس فعل ير

و و 249

پرستوں کے افعال سے بچائے رکھے، یہ یہود ونساری کے متعلق مخضر بیان تھا جواہل کتاب مائے جاتے ہیں، لہذا جو غیراہل کتاب ہیں،ان کی کیا حالت ہوگی۔

# سائل كاكہنا كەحضرت عبدالله بن سلام صحح نسخد كيون نبيس لائے؟

سائل کا کہنا ہے کہ اگرتم سلمان یہ کہتے ہو کہ عبداللہ بن سلام، کعب احبار، وغیرہ نے ہم سے اس بات کی گواہی وی ہے کہ یہود نے تو رات میں تحریف کیا ہے تو وہ کیوں نہیں ہمارے خلاف اپنا سیجے نسخہ چیش کر سکے۔

اس کا جواب ہم متعدد طریقے سے دیتے ہیں۔

پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی نبوت پر گواہ صرف وہی صفات وعلامات نہیں ہیں جوائل کتاب
کی کتابوں میں موجود ہیں بلکہ آپ کی نبوت مختلف طریقوں ہے ثابت ہوتی ہے۔ انہیں منجملہ
آیات وشواہد میں اہل کتاب کی کتابوں میں خدکور آپ کے صفات بھی ہیں اور تمام دینا کے لوگ
تورات وانجیل میں خدکوراپ کے نبوت کی گواہی من کر اور دیکھ کر ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ آکثر
لوگوں کو تو رات کا بالکل علم نہیں ہے۔ حقیقت میں ان کے اسلام کا محرک پچھاور آیات وشواہد ہیں
جس کو انہوں نے اپنی آ تکھوں کے سامنے دیکھا، چرائل کتاب کے بیباں خدکور آپ کا تذکر وان
میں سے بعض کے لئے مزید ایمان کی تقویت کا باعث بنا۔

کین اکثر اہل عرب کا اسلام صرف انہیں شوابد کے جانے پر موقوف نہیں ہے جو اہل کتاب کے یہاں آپ کے متعلق پائے جاتے سے بلکہ چند لوگ سے مثلاً افسار جنہوں نے اہل کتاب کی زبانی تی کر یم اللے کے کے عہاں آپ کے متعلق بائے کے طہور اور آپ کی صفات وعلامات کا تذکرہ من رکھا تھا، جس سے انہیں آپ کے پہنچا نے میں زحمت نہیں ہوئی اور فور الیمان نے آئے اور ان کے مقابلہ میں اللہ کے وشن یہود یوں کا دم گھنے لگا، اور انہوں نے صاف صاف کہد یا کہ بیوہ نی نہیں ہیں، جن کے ظہور کی خبر ہم دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ تھے۔

غرضید تمام انبیاء کے نبوت کو ثابت کرنے کے لئے پیشرط نہیں ہے کہ انبیاء سابقین نے اس نبی کے آمد کی چشین گوئی کی جواوراس آنے والے نبی کی نشانیاں لوگوں کو بتلائی ہوں بلکہ نبوت کا دارو مدار مجزات وعلامات نبوت پر ہے جو مختلف متم کی ہو بحق ہیں۔ لبندا نبوت کی کوئی بھی علامت و کی بعد نبی کر پر سالتھ پر ایمان لا ناواجب ہے خواو آپ مے متعلق سابقین انبیاء نے مثارت نددی ہو۔

دوسری بات یہ کہ آگر کسی نبی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے یہ لازم مانا جائے کہ انبیاء ما البقین نے اس نبی کے آمد کی پیشین گوئی کی ہو (جیسا کہ یبود و نصار کی کا خیال خام ہے) تو نبی کریم ہو البقیق کی نبوت پر انبیاء سابقین نے پیشین گوئیاں کی ہیں دہ ہرخاص و عام تک پہنچ جا ئیں، ضروری نہیں، لہٰذا آگریہ مان ایا جائے کہ الل کتاب کے ہاتھوں ہیں جونسخہ ہان ہیں آپ کے متعلق کوئی پیشین گوئی نہیں ہے بلکہ ہوسکتا ہے کہ انبیاء سابقین نے آپ کے ظہور کی بشارتیں دی ہوں، لیکن نقل مذکیا گیاہوں یا ہوسکا ہاں نسخوں کے علاوہ جو یبود یوں کے ہاتھوں ہیں موجود ہیں دوسر نے نسخوں ہیں کر سکتے کہ و نیا کے اندر جتنے نسخ ہیں سب دوسر نسخوں ہیں پیشین گوئی موجود ہوں ان سے الل کتاب ان سے علم ہیں ہیں، یہ بی ممکن ہے کہ جن پھوٹ نسخوں ہیں پیشین گوئی موجود ہوں ان سے الل کتاب نے بشارتوں کو مثاویا ہوں یا بدل دیا ہوں گیا ہوں کے اور پیا کتاب کے ہوں اور پیاس قدر مشہور ہو تھے ہوں کہ اگلے نسخے لوگوں کی نگاموں سے تخفی رہ گئے ہوں اور پیاس قدر مشہور ہو تھے ہوں کہ اگلے نسخے لوگوں کی نگاموں سے تخفی رہ گئے ہوں اور پیاس قدر مشہور ہو تھے ہوں کہ اگلے نسخے لوگوں کی نگاموں سے تخفی رہ گئے ہوں اور پیاس طرح کی تحریب ہوگئی جو بین و شرائع

یہ تمام دلیلیں اس صورت میں دی جائیں گی جب آپ کے متعلق ان کی کتابوں میں کوئی پیشین گوئی نہ ہو لیکن ہم نے ان پیشین گوئیوں گوبھی سامنے رکھ دیا ہے جوان کے متعلق آپ کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد کسی کوا تکار کی گنجائش نہیں ہونی چاہئے گران کے جہلاء اور نا مجھلوگ اس میں تاویلیں کرتے ہیں۔

و دسرا جواب ہیہ ہے کہ عبداللہ بن سلام پٹنے رسول اللہ سیکھیٹھ کے سامنے یہود ہول کی موجودگی ہی جیس کہا کہ آپ کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے تو وہ یہود کی جنوں نے آپ کے متعلق میہ بیان دیا تھا کہ وہ ہمارے سردار اور سردار کے جیٹے ہیں اور ہمارے بڑے عالم اور عالم کے جیٹے ہیں وہی فورا ان کوسب ہے برا کہنے گئے۔ لہٰذا ان کا برا کہنا ان کی شہادت میں قادر کی بھی نہیں ہوسکتا، جیسے کہ کو کی شخص حاکم کے سامنے کسی آ دی کے عادل اور قابل اعتبار ہونے کا اقرار کرلے اور اس کی گواہی پر راضی ہو پھر جب وہ آ دی اس شخص کے لئے گواہی دے تو فورا اس کو جونا اور کا ذب کہنے گئے تو بیاس کی شہادت میں قادر تہیں ہو کئی۔

ای طرح کعب احبار سابقہ کتب انہیا کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی نی کریم مطابقہ کے متعلق توراۃ میں ندگورایک ایک پیٹین گوئی کو بالشخصیل مسلمان، یہود، نصاری سب کے سامنے بیان کردیا ہے صحاب نے محقیق تفتیش کے بعد سے بیان دیا ہے کہ توراۃ کی جو با تیں کعب احبار سے منقول ہوں وہ سب سے زیاد سے ہوتی ہیں اور اہل کتاب میں جوابیان لائے انہوں نے بھی ان کی مخالف نہیں گی، بلکہ من وعن ان کی باتوں کو باتی رکھا۔

اورآج عبداللہ بن سلام کی نیابت ہم کرتے ہیں ہم نے خودتمہاری کتابوں میں یہ بشارتیں دیکھی ہیں جو ہمارے لئے تمہارے خلاف گواہ ہیں، لبندااگرتم سچے ہوتوا پٹی کتابوں کوسامنے لاؤاور علاوت کرو، ہم میں وہ لوگ بھی ہیں جن کواللہ نے یہودیت کے بعداسلام سے نواز اہے، وہ تم سے مقابلہ کریں گے اور حق متوالیس مجے ورنہ تم گواہی وہ کہ تم جھوٹے کا فرسر کش و نافر مان ہوجس کی گواہی اللہ اس کے دسول اور تمام مسلمانوں نے تمہارے خلاف دی ہے۔

تیسر اجواب میہ ہے کہ اگر عبداللہ بن سلام تم لوگوں کے سامنے کوئی ایسانسخہ پیش کردیت ، جس میں ہرچیز واضح ہوتی جب بھی تم دشتی اور افتر اپر دازی ہے کام لے کراس کی تاویلات و تحریفات کرنے لگتے ، چیسے کہ نبی کریم کیلئے نے تمہارے سامنے وہ با تیس دکھیں جوتمہارے مزائ کے موافق نہیں تقیس ۔ تو تم نے صراحنا کہد دیا کہ بیدوہ نبی نہیں جیں جن کی خبر ہم دیتے تھے۔ اس

لئے ہم توراۃ کے حکم کوچھوڑ کرنی ای کی اتباع نہیں کریں گے۔ حالانکہ تہمارے بڑے اسلاف جنہوں نے نبی کریم اللہ کو یکھا تھا، انہوں نے خود آپ کو پہچان کراس بات کا اقرار کیا گئآ پ سچے نبی ہیں، جن کے متعلق ان کی کتابوں میں پیشین گوئی آئی ہے لیکن جب ان سے بوچھا گیا کہ پھرتم کیوں ایمان نہیں لے آتے تو کہنے لگے کہ تمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ یہود ہمیں تھی کردیں گے، اللہ تعالی نے تنہارے بی متعلق فرمایا ہے:

إِنَّ الَّـذِيْنَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُوْمِنُونَ ٥ وَلَوْ جَآءَ تُهُمُ كُلُّ ايَةٍ حَثْنِي يَرُوالْعَذَابَ الْالِيَّمَ ٥ (يُسَ-97-96)

وینگ وہ لوگ جن کے اوپر تیرے رب کی جانب سے عذاب کا کلمہ حق جو چکا ہے وہ ایمان نہیں لا سمینگے اگر چرا تکے سامنے تمام نشانیاں آ جا کمیں یہا تک کہ وہ در دناک عذاب کو بھی دیکھیے لیس -تمہارے سامنے تو ایسی ایسی نشانیاں ظاہر ہو کمیں جو سابقین انبیاء کی بشارتوں سے کہیں

مہارے سامنے والی ایس استان طاہر ہو یں بوسائی جہاں جہاں کی جاروں ہے ہیں اور جن کو دیکھنے کے بعد و نیا کے کسی بشرکو چوں و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہوئی ایا ہے ۔ لیکن اس کے باوجود بھی تم سرکشی پر جے رہے تو اگر تمہارے سامنے آسان سے فرشتہ از کر اور قبر وں سے مردے نکل کر گواہی دیے ، تب بھی تم ایمان شدلاتے بلکہ تمہاری حالت وہی ہوگ ، جواللہ رب العالمين نے تمہارے بارے بیں کہ دیا ہے۔

غرضیکہ تنہارے عقل منداور بغض وحسدے بالاتر رہنے دالے اسلاف نے بھی یجی طریقہ اپنایا ہے کہ بوی بدی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی سرکشی پر جے رہے اوران کے بعد کے لوگوں نے بھی جیے کہ ایک دوسرے کو دصیت کر گئے ہوں ،ارشاد خداوندی ہے:

کیڈیک مَا آَتَی الَّذِیْنَ مِنْ قَسْلِهِمْ مِنْ رَّسُولِ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَا اَلْكُوا سَاحِرٌ اَوْ مَعْدُونَ (الذَّرِیْت -53-52) مَحْدُونٌ٥ اَتَوَاصَوْابِهِ ۚ بَلُ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ . (الذَّرِیْت -53-52) یوں ہی ہوتارہا ہے، ان سے پہلے کاؤ مول کے پاس بھی کوئی رمول این ٹیمن آیا ، تصافیوں نے بید کہا ہوکہ بیما تر ہے یا مجنون ، کیاان سب نے آئی میں اس پرکوئی مجمود کرلیا ہے ، ٹیمن بلکہ بیمب سرکھ لوگ ہیں۔ میت مانع ہوئی جس کا چھوڑ ناان کے اوپرا لیے ہی شاق گزراجیے کیانسان کے لئے اپنی فطرت و خصلت کا چھوڑ ناشاق ہوتا ہے۔

اور خاص طور سے بیسب یعنی اپنے پرانے رہم وروائ سے لڑنا اور نئی چیزوں کا اختیار کرنا،
قوموں کی زندگی میں اتنی تخصن مزل ہے جوا کھڑلوگوں کوئی سے قبول کرنے سے دوک و بتی ہے۔
اس کے علاوہ پچھلوگوں کو اندھی تقلید اور جہالت نے قبول تن سے باز رکھا اور بیان کے جابل متبعین تھے، پچھلوگوں کوئی محبوب چیز کے فوت ہوجانے اور لوگوں کی طرف سے جوروشم کے اندیشے نے رو کے رکھا، لہذا صرف ایک بی سبب اس امت کے لئے قبول تن میں مانع نہیں ہوئی۔
اندیشے نے رو کے رکھا، لہذا صرف ایک بی سبب اس امت کے لئے قبول تن میں مانع نہیں ہوئی۔
تیسر اجواب ہم نے بیسی بیان کیا ہے کہ ان سے پہلے تمام احتیں جن کی تحداد ان کے مقابلہ میں کہیں زیادہ تھا بین اور گر ابنی میں کہیں زیادہ تھا بین اور گر ابنی اور گر ابنی بین ہوئے ہوئے تھی تمام دنیا کے لوگ جنہوں نے ان سے بوئے یعنی تمام دنیا کے لوگ جنہوں نے ان سے بہلے اسلام قبول کیا۔

چوتھا جواب: عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی ایسے نازک حالات میں ایمان لائے جبکہ مسلمانوں کی طاقت کمز ورتھی ،اورساری دنیا کے لوگ مسلمانوں کی وشنی پر تمریستہ تھے۔

ان کے مقابلہ میں اقتدار و حکومت ، سامان وافواج ، اوزار و بخصیار تمام چیزوں کے مالک یہود و مشرکین ہے جنہوں نے بی کر پر اللہ اور آپ کے سحابہ کے خلاف ان تمام ساز و سامان سے سلح ہو کر دشمنی کی اتنی زبر دست مہم چلائی کہ وہ گھر ہار چھوڑ کر مدینہ منورہ بناہ لینے پر مجبور ہوگئے۔
آپ کے سحابہ کو وہ تلاش کرتے رہے اور ظلم و تعدی کا پہاڑ تو ڑتے ، خو و نبی کر پر سی ہے کہ خون کے وہ اس قدر پیا ہے ہے کہ جب گھر ہے جبرت کی نیت سے نکلے اور غار تو رش پناہ گزیں ہوئے تو انہوں نے بیدا علان کر دیا کہ چو تھی جم بھی تھی تھی تھی گئے گئے گئے گئے کا سر خیش کر دے گا اس کو سواون دیئے جا کی انہوں نے بیدا علان کر دیا کہ چو تھی میں غار تو رہیں دہے ، پھر رفیق غار معنزت ابو بکر صدیق شاور ان ان کے سام بن فیر و کے ساتھ چیکے سے نکلے اور داست بدل کر مدینہ منورہ تشریف لاے۔ مدینہ کے خلام عام بن فیر و کے ساتھ چیکے سے نکلے اور داست بدل کر مدینہ منورہ تشریف لاے۔ مدینہ کے خلام عام بن فیر و کے ساتھ چیکے سے نکلے اور داستہ بدل کر مدینہ منورہ تشریف لاے۔ مدینہ

اچھافرض کروکہ میں ان بٹارٹول کو بالکل چھوڑ دیتا ہوں، جوسابقین انبیاء نے آپ کے متعلق دی ہیں تو کیا آپ سے ایسے مجزات و برا ہین کا ظہور ٹیس ہوا ہے جو آپ کی صدافت کے لئے کافی ہو، ہم ان کا بھی تذکرہ بطور جحت بعد میں کریں گے، جس سے تہاراعذراور تمہاری جمت منقطع ہوجائے گی۔

سائل کا کہنا کہتم نے ان دو ہڑی امتوں کے متعلق بیر کہاہے کدان کے ایمان کے مقابلہ میں کفرافتیار کرنے کامحرک وسبب ریاست اور دولت کاطبع تفاتو عبداللہ بن سلام اوران کے اصحاب نے تو بدرجہ اولی ای غرض ہے اسلام قبول کیا ہوگا، کیونکدان کی تعداد بہت کم تھی ،اس کے مقابلے میں ایمان شدلان نہ والوں کی تعدادان ہے کہیں زیادہ تھی ،اس کا جواب متعدد طریقے ہے ہے۔ جواب نمبرا: ہم نے یہ بیان کہا ہے کہ یہود و نصار کیا کی اکثریت نے نمی کریم اللہ کی کا کہترا ہے کہ یہود و نصار کیا کی اکثریت نے نمی کریم اللہ کیا گئے گئے

جواب نمبرا: ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ یہود و نصار کی کی اکثریت نے نبی کریم النظافہ کی ووٹ پر لبیک کہا تھا، اور ایمان نہ لانے والوں کی تعداد ان کے مقابلہ میں کہیں کم تھی۔ مصر، شام، جزیرہ موصل اور ان کے اطراف و مضافات اور اکثر بلاد مشرق و مغرب میں نصار کی گی آبادی تھی، لیکن چند ہی ونوں کے بعد یہاں کی پوری آبادی مسلمانوں میں بدل گئی اور تمام کے تمام لوگ حلقہ کیکن چند ہی ونوں کے بعد یہاں کی پوری آبادی مسلمانوں میں بدل گئی اور تمام کے تمام لوگ حلقہ کا اسلام میں وافل ہوگئی ہو شان و شوک و مسلمانوں میں بدل گئی اور تمام کوئی ہو شان و شوک و کھڑ ت میں یہود و نصار کی ہے کی طرح کم نہ تھے، ان کی اکثریت بھی حلقہ بگوش اسلام ہوگئی ہے سے مروم رہ اور و و صرف چند لوگ جن کے پاس اسلاکی و ہوت نہیں پینچی تھی ، اس نعمت عظلی سے محروم رہ اور و و معاندین جن کے پاس وحوت پینچی ، لیکن سرکتی پر جے دہے، وہ بھی جزید دے کر ذات کی زندگ معاندین جن کے پاس وحوت پینچی ، لیکن سرکتی پر جے دہے، وہ بھی جزید دے کر ذات کی زندگ محاندین جن کے پاس وحوت پینچی ، لیکن سرکتی پر جے دہے، وہ بھی جزید دے کر ذات کی زندگ محاندین جن کے پاس وحوت پینچی ، لیکن سرکتی پر جے دہے، وہ بھی جزید دے کر ذات کی زندگ کے گزار نے پر ججور ہو گئے۔

ہم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہود ونصاری کے گفر اختیار کرنے کا محرک صرف سلطنت و دولت کاطمع تبیں تھا بلکہ یہ بھی جملدا سباب میں ہے ایک سبب تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے اسباب بھی تھے مثلاً کسی نے حسد کی بناء پر اسلام قبول نہیں کیا تو کسی نے تکبر کی بناء پر ،کسی کوخواہشات گفس نے روے رکھا، تو کسی کو باپ واوا کی محبت اور خوش خیالی نے ،کسی کے لئے اپنے پر انے وین کی

جیں بھی مشرکین و یہودی کا غلبہ واقتد ارتفا۔ ایسے نازک حالات میں عبداللہ بن سلام رسول اللہ علیہ مشرکین و یہودی کا غلبہ واقتد ارتفا۔ ایسے نازک حالات نبوت دیجھ کرفوراً مشرف باسلام ہو گئے ، انہوں نے سر داری دولت واقتد ارکی کوئی لا چی نہیں گی ، یہود ومشرکین کی دشنی کی کوئی پرواہ نہیں گی ، حالا تکد آپ بیجھتے سے کہ اسلام قبول کرنے سے ہماری سرداری چھین کی جائے گی ، ای لئے آپ نے نبی کریم میں ہے گئے کے سامنے اس بات کو بالکل واضح کردیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرا بیا انجام ہونے والا ہے لیکن میں اپنی سرداری اور ریاست کو اس اسلام پر نجھاور کرتا ہوں جو قربانیوں اور میر واستقامت کا طالب ہے۔

چنانچ آپ نے رسول اللہ عظیم کہا آپ جھے گھر کے اندر چھپادی اوران یہودیوں
پرمیراایمان ظاہر نہ ہو، پھرآپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کا تمہارے
یہاں کیا مرتبہ ہے۔ چنانچ آپ نے ایسا کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے بڑے عالم اور عالم کے
بیٹے نیز سروار اور سردار کے جیٹے ہیں، استے میں عبداللہ بن سلام عمود ار ہوئے اور انہوں نے تھلم
کھلا ان کے سامنے کہا کہ میں گواہی و بتا ہوں کہ جھی گئے اللہ کے برحق رسول ہیں، اور تم بھی آپ کو
خوب اچھی طرح بہچا نتے ہو، اتنا کہنا تھا کہ وہ آپ کو برا بھلا کہنے گئے اور فور آریاست وسرداری
سے آپ کو برطرف کردیا۔

لہذاا گرعبداللہ بن سلام گوا بمان کے مقابلہ میں دولت وریاست کی خواہش ہوتی تو آپ بھی بقیہ یہود کی طرح اپنی سرداری کو بچانے کے لئے اسلام کی دشمنی پراڑے رہتے اور یہود کے محبوب سردار ہے رہتے۔

یہ صرف عبداللہ بن سلام کی حالت نہیں تھی بلکہ یہود کے جولوگ بھی حلقہ اسلام بیں اس وقت داخل ہوئے انہیں ان حالات کا مقابلہ کرناپڑا اور جولوگ اسلام نہیں لا سکے ان بیں ہے بعض نے اس بات کی صراحت کی کہ چونکہ بمیس یہود کی سرداری اورعزت واکرام حاصل ہے اور بمیں اندیشہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد بیسرداری ہم سے چھین کی جائے گی۔ اس کئے ہم اسلام نہیں

قبول كركة ماس كا تجربهميں اسينے زماند ميں اس وقت ہوا، جب يبود كے بعض علماء مناظره كرنے كى نوبت آئى۔ پہلے ميں نے ان كے سامنے جائى كى دليل چيش كى۔ جب وہ اے مانے پر مجور ہو گئے اور کوئی جواب ندین سکا تو میں نے اس سے تنہائی میں کہا کداب حق ظاہر موجائے کے بعد کیوں تم اے بیں مانتے ہوتو اس نے مجھے برجت یکی جواب دیا کہ جب میں ان گرھوں کے پاس آیا، تو انہوں نے ہماری سواری کے کھر کے نیچے گل ولالہ بھیر دیا اور اپنا مال، اپنی بیویاں انہوں نے ہمارے حوالے کرویا کہ جس طرح میں جا ہول تصرف کروں اورجس چیز کا میں نے ان کو علم دیا، انہوں نے ہماری نافر مانی شیس کی ، البذا اگر میں اسلام لے آؤں تو بازاروں میں لوگول ے بھیک ما نگتا پھروں گا، کیونکہ میں نہ کوئی پیشہ جانتا ہوں ، نہ بی قر آن کا حافظ اور فقہ وغیرہ کا عالم ہوں،جس سے اپنی روزی حاصل کرسکوں۔اس لئے کون اپنے گئے یہ پسند کرے گا، میں نے کہا اليي بات جيس موكى جبتم الله كى رضاك لخا بن خوابشات قربان كردو كوتوالله جميس رسواميس كرے كا اور نتهبيں بحتاج مرنے وے كا اور اگر بالفرض تهميں يہ چيزي لاحق بھى ہوئيں تو اس كابيزا عوض تهمیں اس شکل میں ملے گا کہ اللہ کی خوشنو دی چہنم ہے نجات اور حق کا راستدل جائے گا۔ پھر تم بمیشہ کے لئے کامیاب ہوجاؤ گے۔ اس نے کہا ہاں جب اللہ اجازت دے گاء ای وقت ہم كامياب مول كے، يس نے كہا تقدير سے جمت نہيں بكرى جاتى ہے، اگر تقدير بن كو ججت مانا جائے تويبود بھى اپنى تقديرے جب پر كتے بيں جوانبول نے حضرت مينى كو جمثلا يا اورمشركين بھى رسول الله علی کا کا کا اورخاص طور سے تم لوگ تو تقدر کا افکار کرتے ہوتو پھراس کے ذریعہ جت کیے پکڑتے ہو،اس نے کہاان تمام ہاتوں کو اب چھوڑ ہے اور زیادہ جمت نہ کیجئے۔

جواب نمبره: تمهارا جواب خود تمهارے سوال میں موجود ہے کیونکہ تم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھیوں کی تعدادان کے مخالفین کے مقابلہ میں کہیں کم تھی اور سے بات بالکل تحقق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جماعت کی موافقت ویدو کرتا ہے جو انہیں چینج کیا گیا کہ اس کے مثل دس سورتیں ہی لے آئیں اس پر بھی وہ عا جزر ہے پھر انہیں چیلئے کیا گیا کہ اس کے مثل ایک سورت ہی لے آئیں اس سے بھی وہ عاجز رہے ، جب کہ وہ فصاحت و بلاغت زبان وقلم میں مشہور تھے ، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لئے کسی کو جر اُئے نہیں ہوئی ۔ حالا تک وہ پوری طرح کوشش کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کی تکذیب کے لئے کوئی شوشہ نکل آئے تا کہ وہ پوری طرح لوگوں کونفرت والا ئیں ، البنة مسیلہ کذاب نے اس کے مقابلہ میں سورة چیش کرنے کی کوشش کی بھی تو وہ اس قدر خرافات کا مجموعہ لایا جو کسی پاگل اور مجنوب ہی کا کلام ہوسکتا ہے ، مثلاً اس نے بیا تیتی گڑھیں ۔

"ياضف دع بنت ضفد عين فقى كما تنقين لاالشارب تمنعين ولا الماء تكدرين".

(اے مینڈک جو دومینڈ کوں کی بٹی ہےا ہے آپ کو پانی میں صاف سخرار کھ، جیسے کہ پہلے دکھا کرتی تھی نہ تو پانی کوگدادا کرتی ہےاور نہ پینے والے کوروکتی ہے۔

ای طرح ایک جگدہ۔

طاقت ورشان وشوکت اور بڑی تعداد کا مالک ہے تو اس کے اندراس کی کوئی نہ کوئی غرض ضرور پوشیدہ رہتی ہے لیکن اگر ایسی جماعت کی موافقت وید د کی جائے جو کمزور و بے بس ہوتو یہ موافقت تمام دئیاوی اغراض سے بالاتر ہوکر کی جاتی ہے لہذا معاندین کے حق میں غرض کا مضبوط داعیہ پایا جاتا ہے اور عبداللہ بن سلام وغیرہ کے اندر غرض کا کوئی بھی داعیہ بیس پایا جاتا، بلکدان کی موافقت خالص لوجہ اللہ ہے، اور بہود سب غرض کے بندے ہیں۔

# مسلمان نفع بخش اعمال وعلوم ميس تمام امتوں پر فو قيت رکھتے ہيں

سائل کا کہنا ہے کہ جمیں عبداللہ بن سلام اوران کے اصحاب کے بارے میں ایک شہر پیدا ہو
رہا ہے وہ یہ کہم مسلمان کہتے ہو کہ حلال وحرام اورامرونہی کے متعلق ہماری شریعت کی بنیادان
احادیث پر ہے جوعام صحابہ سے منقول ہیں، وہ صحابہ تبہارے نبی کی بعثت سے پہلے بالکل ان پڑھ
ستے۔ پڑھنے لکھنے کاعلم انہیں ذرا بھی ملک نہیں تھا۔ ان کے مقابلہ میں عبداللہ بن سلام اوران کے
ساتھی تبہارے نبی کی بعثت سے پہلے بھی صاحب علم وبصیرت متے اور بعد میں انہیں پڑھنے تکھنے
میں خوب مہارت حاصل تھی۔ اس لئے یہ لوگ زیادہ اولی ہیں کہ حلال وحرام امرونہی وغیرہ کے
متعلق ان کی حدیثیں لی جا تھی۔ حالانکہ ہم تہمیں اس کے برعس و کیلئے ہیں۔ تم ان امیول کی
روایت تو لے لیئے ہواوران فاضلول کی روایت حلال وحرام امرونہی وغیرہ کے متعلق بہت کم لیئے
ہواور جو لیے بھی ہوا سے ضعیف تیجھتے ہواس کا جواب مختلف طریقوں سے دیا جاسکتا ہے۔

جواب نبرا: تمہارا پیاعتراض بالکل بہتان ہے کیونکہ طال وحرام اورام ونہی کے متعلق حماری شریعت کی بنیاد صرف اس کتاب مجید پر ہے جس کے آئے پچھیاطل کا گزرنبیں ہوسکتا اور جو اللہ رب العالمین کی جانب سے محمد علیہ پر نازل کی گئی ہے۔ بیدائیں کتاب ہے جس نے مختلف الاجناس وطبائع اور مختلف علوم کے حامل تمام اقوام عالم کو پہلنج کیا کہ اس کے مثل کلام لے آئیں، جس سے ان کی صدافت اور کلام اللہ کے جھوٹے ہونے کا اندازہ ہوجائے تو وہ عاجز رہے پھر

ہری جن کا اعتراف حضرت سے نے بشارت دیتے ہوئے ان الفاظ میں کیا تھا۔ کہ وہ کتاب ایسی ہوگی کہ اللہ نے تنہارے لئے جو چیزیں بھی تیار کررکھی ہے،ان تمام کی خبر رے گی دوسری جگہ ہے کہ وہ کتاب تہمیں حوادث وغیوب کی خبردے گی، ایک حگہ ہے کہ وہ کتاب حہبیں ہر چیز سکھلائے گی ایک جگہ ہے کہ وہ تمہارے لئے اسرار کو فلاہر کرے گی ،اور ہر چیز کی تغییر بیان کرے گی۔ میں تمہارے پاس امثال لا یا ہوں اور وہ تمہارے پاس تاویل بیان کرے گی۔ دوسری جگہ ہے۔ مجھےتم ہے اور بھی بہت ہی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کو برواشت نہیں كر عنة اليكن جب يعني وه حيائي كاروح آئے گا توتم كوتمام حق كى رہنما كى كرے گا ،اس لئے كدوہ ا پن طرف ہے نہ کہے گا، بلکہ جو پکھ سے گا وہی کہے گا اور خمہیں آئیدہ کی خبریں دے گا اور جو پکھ باپ کے لئے ہے تہیں اس کے متعلق خروے گا۔

غرضیکہ ایس عظیم کتاب (جس کا اعتراف حضرت سیج نے کیا تھا) کے یاد کرنے کی ذمہ داری صحابہ کرام نے اشالی، جواس بات پر بین ثبوت ہے کدوہ تمام لوگوں بیل سب سے زیادہ ذ بین تصاور کوئی بھی امت ان کےعلوم ومعارف کا مقابلہ نہیں کر عتی۔

ان کی ذبانت کا نداز واس سے ہوتا ہے کدایک مرتبہ نی کر پھانے نے فیر کی نماز اداکی چر منبریر چڑھے اور سحابہ کرام کے سامنے ایک خطبہ دیا۔ بیبال تک کے ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ منبر ے اترے، اورظہر کی نماز اداکی پھرمنبر پر چڑھے اور خطبہ ویٹا شروع کیا پہاں تک کے عصر کا وقت بوگیا پھرآپ منبرے ازے اورعصر کی نماز اوا کی ، نمازے فارغ ہونے کے بعد پھر خطبہ دینا شروع کیا، پہاں تک کہ مغرب کا دفت ہوگیا، اس خطبہ میں آپ نے قیامت تک واقع ہونے والی ہر چیز کے متعلق خبردے دی رئین سحابہ کرام نے لفظ بدلفظ آپ کی باتیں حفظ کرلیں۔

ای طرح ایک مرتبہ آپ نے خطبہ دیا،جس میں تخلیق کی ابتداءے لے کر جنت وجہنم کے وخول تک کی خبروی، یمی نبیس بلک آپ ہر چیز کے متعلق اس طرح تفصیل کرتے کدایک بیہودی نے حضرت سلمان ہے کہا کہ تبہارے نی توجمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، یبال تک کہ یا خاند کرنے کے

ہدایت کے مقابلہ میں ان کی کوئی نسبت نہیں ہوگی۔ ہاں ہم پیرجائے ہیں کہ بقیدا قوام عالم دیاوی علوم مثلاً علم حساب علم مبتدسه علم موسيقي علم آرث علم جغرافيه علم مهنيت علم كيميا علم زراعت علم فزکس علم سائنس وغیرہ کے اعتبار ہے ان ہے زیادہ علم رکھتی تھیں لیکن حقیقت میں بیعلوم چند روزہ مادی زندگی کے لئے ہیں اور حقیق کامیابی اور اخروی زندگی کے لئے بھے فائدہ نہیں یہو نیا کتے ،اخروی کامیابی کاعلم تو درحقیقت صرف صحابہ ی کے پاس تھا اگرتم یہ کہتے ہو کہ اخروی علوم میں بھی وہ کورے تھے،مثلاً اللہ کی ذات ،اس کے اساء وصفات اس کے افعال واحکام،اس کی وين وشريعت كي تفصيل، يوم آخرت كي تفصيل، حياة بعد المماة كي تفصيل، نفس كي سعادت و شقاوت و دلول کی درنگی اوراس کے امراض کے متعلق انہیں علم نہیں تھا تو پیفایت ورجہ کا بہتان ہے ليكن جب نبي كريم تطاقية جن كي صدافت اظهر من الفتس تقى بتمهاري اس بهتان طرازي اوركذب بیانی مے محفوظ نہیں رہے تو چھرآ پ کے محابہ کیسے تمہاری اس الزام تر اثنی ہے فائے کیتے ہیں اور کیونکر تم ان کے علم وفشیلت کا اعتراف کروگے۔

لكن بمتمارى بالزام زاشى كيي تليم كرليل جب كدهقيقت بيب كر سحاب كرام كي فطرت ے ملیم الفطرات اوران سے زیادہ ذہین و نیاش کوئی نہیں تھا،ان کی ذہانت بیتی کہ نی کر بھو اللہ كى زبان ئى تى باتى ئى باتى سنة ادر قوراً ياد كريكة اورتمام لوگوں ئے زياد داس كے حريص موت، دن رات سفر وحصر برحالت میں نی کر میں اللہ کے ذریعیہ آسانی خبریں ان تک پہو پجتی رہیں،جو مخلف مضامين اور منظ منظ اسلوب بيان يرمشتل موتين بمحى آخرت كا ذكر بهى تخليق عالم اور احوال ماضیہ کا بیان بھی گذشتہ انبیاء کرام کی سیرت اوران کے ساتھ ان کی امتیوں کے برتاؤں کی تفصیل، بھی عنداللہ الن کے درجات ومنازل کی وضاحت بھی ان کی تعداد اور کتابوں کا ذکر ، بھی ان کے دشمنوں برعذاب اور تبعین کے انعامات کا تذکرہ بھی فرشتے اوران کے انواع واصناف اوران کے کامول کا ذکر جمعی امورآ خرت میں جنت جہنم کی تفصیل بھی بوم قیامت کی تفصیل، غرض که بیه کتاب علیهم تمام علوم اولین و آخرین پرمشمل تھی ،جس کےمثل دنیا میں کوئی کتاب نہیں

طریقے بھی ،حضرت سلمان نے کہاہاں بات تو ایسے تی ہے لیکن صحابہ کرام ان تمام یا توں کومن و من رسول الله عظی اس كراس طرح حفظ كر ليت كدونيا كى كوئى قوم ان كرحا فظاور ذبات كا مقابله نهی*ن کرع*تی به

# صحابہ کرام تمام لوگوں میں سب سے بڑے عالم اور افضل تھے اس امت کے تمام علماءان کے شاگر دہیں

#### كبار صحابه اورائمه كابيان

عصرحاضر میں مسلمانوں کے درمیان جومخلف تتم کے دینی علوم استنے اعلیٰ وہمہ کیریانے پر مجھرے ہوئے ہیں وہ درحقیقت صحابہ کرام ہی کے اقوال وفیاوی سے ماخوذ ومستنبط ہیں۔لہذا صحابہ کرام کے بارے میں یہ کیے کہاجا سکتا ہے کہ وہ ان پڑھاور جابل لوگ تھے۔

حصرت عبدالله بن عباس جوان بيس بيج اورنوعمر تقيه ان كعلم في پوري و نيا كو دُ هانپ دیااورتیں بڑی کتابول کے قریب ان کے صرف فاوے ہول گے۔

وہ علم کے ایسے بحر بیکرال تھے جو بھی خشک ہونے والانہیں تھا،اوراگران کاعلم تمام اہل دنیا پر تقتیم كرديا جاتا تو پورى و نيا كے لوگوں پر بھارى ہوتا، اور انہيں ؤ ھانپ ليتا، جب آپ حلال و حرام اور فرائض کے متعلق احکام شرعیہ کو بیان کرنے لگتے تو سننے والے یہی کہتے کہ اس سے بہتر کو فی نہیں بیان کرسکتا، جب قرآن کے معانی ومطالب بیان کرنے لگتے اور گذشتہ امتوں کے قصدو اخبار بیان کرتے تو سننے والے پھر یمی کہتے جب آپ عرب کے قبائل کا نب نامہ اور ان کے اصول وفروع کا بیان شروع کرتے تو سننے والے پھریجی کہتے کدان سے بہتر کوئی مخض نہیں بیان

مجامِه كا قول ب كدعلاء محمد الله كان على اوراقاده كتب بين كدآيت كريمه ويُورى الله يُن

## 🚳 يبودونسارى تارى كآئيدين 🏶 صفح 261

أُوْنُو االْعِلْمَ الَّذِي أَنْزِلَ اِلَّيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ (سورة السارآيت6) ين اصحاب

جب حضرت معاد "كى وفات قريب موكى تو آپ كها گيا كه چھوصيتيں كيج آپ نے فر ہایا کے علم اورائیان اپنی جگہوں میں پائے جاتے ہیں، جوان کو تلاش کرے گا وہ حیار آ دمیوں کے یاس پائے گا۔ایک تو میرابودرداء کے پاس، دوسرے سلمان فاری کے پاس، تیسرے عبداللہ بن معدد کے پاس اور چو تھے عبداللہ بن سلام کے پاس اس لئے کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو بید فراتے ہوئے سنا ہے کہ وہ در پہنتی لوگوں میں سے ایک ہوں گے۔

ابواعظ سبعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ دنیا میں تین بڑے عالم ہیں ایک شام میں ہیں اورا یک کوفہ میں اورا یک مدینہ میں۔شام اور کوفہ والے ،مدینہ والے کی طرف بہت ے سائل میں رجوع کرتے ہیں، لیکن مدینہ کا عالم ان فیس پو چھتا ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب ہے کہا گیا کدرسول الله عظیمی کے اسحاب کے بارے میں پچھے بیان سیجئے۔حضرت علیؓ نے یو چھا کس صحافی کے بارے میں ،لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں۔ حضرت علی بیان کرنے گلے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ،سنت کا علم عاصل کیا اور اس طرح ان کے بہت ہے صفات بیان کئے ، پھرلوگوں نے پوچھا کہ حضرت حذیفہ کے بارے میں میان سیجیج ،حضرت علی نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ نبی کریم النے کے اصحاب میں سب سے زیادہ منافقین کو پہچانے والے تھے،لوگوں نے پھر پوچھا کہ حضرت ابوذر کے بارے میں بیان سیجئے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے مددگار اور علم سے بھرے ہوئے آ دمی تتے۔ پھرلوگوں نے پوچھا کہ حضرت ممار کے بارے میں بتائیے، انہوں نے کہا کہ وہ مومن آ دمی تھے جو بہت زیادہ بھولتے تھے، جب یاد دلایا جاتا تو یاد کرتے ،ان کے گوشت وخون میں خدا پر ا بمان سرایت کئے ہوئے تھے، جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوعکتی ، لوگوں نے کہا کہ حضرت ایوموی ا کے بارے میں بتائے۔انہوں نے کہا کہ وہلم میں پوری طرح ریجکے ہوئے تھے،لوگوں نے کہا

زید بن نابت، حضرت ابوموی نام ، قبیصه بن جابر کہتے ہیں میں نے حضرت عمر عزر زیادہ اللہ کی معرفت اس کی کتاب کاعلم ، تف<sup>د</sup>ر رکھنے والاس کوئیس دیکھا۔

حضرت علی گابیان ہے کہ بھے کورسول اللہ علیہ نے بمن کی طرف بھیجا، میں اس وقت کم عمر تھااور علم قضاء ہے ناوا قف تھا میں نے کہا کہ آپ مجھے ایسی قوم کے پاس بھیج رہے ہیں، جہال نئی نئی چیزیں پیدا ہوں گی اور مجھے قضاء کا علم نہیں، آپ نے میرے سینے پر مارا اور قرمایا کہ اللہ عنقریب تمہارے دل کو ہدایت دے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا، حضرت علی کا بیان ہے کہ میں نے اس کے بعد دوآ ومیوں کے درمیان فیصلہ کرنے ہیں بھی شک نہیں کیا۔

سیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط کی
جریاں چرار ہا تھا۔ اٹھاق ہے میرے پاس ہے رسول اللہ عظیہ اور حضرت ابو بکر کا گزر ہوا،
آپ نے جھے نے فرمایا اسلا کے کیا دود ہے ، میں نے کہا ہاں لیکن میں امین بنایا گیا ہوں ، آپ
نے فرمایا کیا کوئی الی بکری ہے جس ہے کسی زنے جفتی نہ کی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بگری
آپ کے پاس لایا، آپ نے اس کا تھن چھوا اور دود ھا تر آیا، پھر آپ نے اس کو ایک برتن میں
ووہا اور خود پیا اور حضرت ابو بکر گو بھی پلایا، پھر آپ نے تھن ہے کہا سکڑ جا، چنا نچہ وہ سکڑ گیا، اس
کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا اور کہا اے اللہ کے رسول، دوقول آپ مجھے بھی سکھا د ہجئے ، آپ
نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا تمہارے او پر اللہ رخم کرے تم بڑے عالم اور معلم ہو۔

عقبہ بن عامر نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے بڑھ کرٹر بعت محمدی کا عالم کی کوئیس دیکھا۔ یہ س کر حضرت ابومویٰ نے کہا کہتم جو بات کہدرہے ہواس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ اس وقت بھی آپ کی ہا تیں سفتے تھے۔ جب ہم نیس سفتے تھے اوراس وقت بھی آپ کے پاس پہنچار ہے ، جب ہم نہیں پہنچ یا تے۔

مسروق کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فر مایا کہ جنتی سورتیں نازل ہوتی ہیں، میں سب کو جہ ساہوں کد کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اورا گر مجھے بیہ معلوم ہوجائے کہ کسی آ دمی کے کہ حضرت سلمان کے بارے میں خرد بیجئے۔انہوں نے کہا کہ حضرت سلمان نے پہلے اور بعد کے دونوں علموں کوسیکھا تھا اور وہلم کے ایسے سمندر سے جوشتم ہونے والانہیں تھا۔ ان کا شارہم اہل بیت میں کرتے ہے۔ دخرے علی بیت میں کرتے ہے۔ دخرے علی بیت میں کرتے ہے۔ دخرے علی سے اس کہا کہا ہے امرا ہو میں آپ ایسے دعورے علی کے ایسے اور آپ ایسے کہا کہا گیا تھا اور آپ ایسے کہا کہا تھا اور آپ ایسے کا خواب مجھے دیا جاتا اور آپ ایسے خاموش رہے تو میں بوال کرتا تو اس کا جواب مجھے دیا جاتا اور آپ ایسے خاموش رہے تو میں بوال کرتے ابتداء کرتا۔

مسروق کہتے ہیں کہ میں نے رسول الشفائی کے اسحاب سے بالمثنافہ گفتگو کی میں نے علم کا آخری درجہ اور انتہا ان میں سے چھآ دمیوں کے پاس پایا وہ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر، زید بن ثابت ، ابودرداء اور الی بن کعب ہیں۔

مروق کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ عظیقہ کے محابہ کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، وہ پائی سے بھرے جھیل کے مانند تھے، جھیل ایک سوار کو بھی سیراب کرتا ہے اور دوسواروں کو بھی اور دس سواروں کو بھی اور دس سواروں کو بھی سیراب کردے گااور عبداللہ بن مسعودانہیں جھیلوں میں سے تھے۔

سیح بخاری میں رسول اللہ اللہ ہے مردی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس کا بعض حصہ پیا، پھردیکھا کہ پانی کا چشمہ میرے ناخن سے نگل رہاہے، پھراس کا بچاہوا حصہ میں نے عمر کودے دیا، لوگوں نے پوچھااے اللہ کے رسول آپ نے اس کی تاویل کیا گیا گیا ہے فرمایا اس سے علم مرادہے۔

عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ، ہیں بھتا ہول کہ حضرت عرعلم کے دی حصوں میں تو حصہ لئے ہوئے شے انہیں عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ اگر حضرت عمر کا علم تراز و کے ایک پلڑے ہیں رکھ دیا جائے اور پوری دنیا کے لوگول کا علم دوسرے پلڑے میں تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حذیقہ بن میان فرماتے ہیں کہ گویا کہ لوگول کا علم حضرت عمر کے علم کے سامنے پھر کے بیچے دبا ہوا ہے۔
عن میان فرماتے ہیں کہ گویا کہ لوگول کا علم حضرت عمر کے علم کے سامنے پھر کے بیچے دبا ہوا ہے۔
صعبی کا کہنا ہے کہ اس امت کے قاضی چار حضرات ہیں۔ حضرت عمرؓ ، حضرت عملؓ ، حضرت

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے بڑھ کرسنت کا عالم ،اصابت
رائے کا حامل اور بالغ نظرر کھنے والا آ دی میں نے کسی کونہیں دیکھا۔حضرت عمر ان سے کہتے کہ
میرے پاس پکھ پیچیدہ مسائل آ گئے ہیں،ان مسائل کا حل تم بی کرو، جب کہ حضرت عمر کی نگاہ
میران پاس پکھ پیچیدہ مسائل آ گئے ہیں،ان مسائل کا حل تم بی جفائش ہونے کے اعتبارے
مدانوں کے لئے بوی دوررس تھی ،مسلمانوں کے معاملات میں جفائش ہونے کے اعتبارے
مدہ مضمور تھے۔

عطاء بن رباح كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت عبدالله بن عباس كى مجلس ہے زيادہ معزز كى علی و خات اور معزز كى مجلس ہے تا دو معزز كى مجلس و كيا ہے ہيں كہ ميں اسے اور علی و خات اور حضرت اور اسے اسے بر من اور اسحاب شعر بھى ، آپ ان سب كوا كيك و سنج وادى ميں لے جاتے اور حضرت عمر بن خطاب اكابرين سحاب كے ساتھ ان ہے بھى دريا فت كرتے ، اللہ كے رسول علی اللہ اللہ كے رسول علی اللہ كے رسول علی اللہ كے اسے اللہ كے رسول علی اللہ كے رسول علی اللہ كے رسول علی ہے ۔

حضرت عبدالله بن مسعود كابيان ب كدا كرحضرت عبدالله بن عماس جارى عمري باليت تو ان علم كادسوال حصر بيمي كوئي آ دى علم نبيس حاصل كريا تا -

حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ مجھ سے جس فخص نے بھی کسی مسئلہ کے متعلق دریافت کیانو میں نے انداز دلگالیا کہ بیآ دمی فقیدہ یا غیر فقید۔

ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بیعلم کہاں سے حاصل کیا، آپ نے فرمایا کہ سائلوں کی زبان اور عاقلوں کے دل ہے۔ آپ کو آپ کی کثر ہے علم کی بناء پر بحرکہا جاتا تھا۔

طاؤس کا بیان ہے کہ میں نے تقریباً پچاس اصحاب رسول عظیمے کو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے کوئی چیز بیان کی ، تو انہوں نے مخالفت کی ، کیکن حضرت عبداللہ بن عباس اپنے اس قول پر جے رہے اوران کوقائل بنا کرچھوڑا۔

اعمش کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عبداللہ بن عماس کو دیکھا تو کہا کہ بیرسب سے زیادہ خوبصورت آ دی ہیں، جب انہوں نے بات کی تو میں نے کہا بیرسب سے زیادہ فصیح اللسان پاس اللہ کی کتاب کاعلم بھے نے اوہ ہے، تو اگراس کے پاس پہنچناممکن ہے تو میں ضرور پہنچوں گا۔
عبداللہ بن بر بدہ نے آیت کر بر "ختنی إِذَا خَو جُوا مِنْ عِنْدِکَ قَالُوا لِلَّذِيْنَ الْعِلْمُ مَاذَا قَالَ الْفَا" (مورة محمد 16) کی تقییر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہا ہے کہا ہے مرادعبداللہ بن مسعود ہیں ۔ سروق کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ علم فرائض ہیں بہت اچھی تھیں ۔
عدا کی قتم میں نے رسول اللہ اللہ کے بڑے بڑے موا ہوان سے فرائض کے متعلق سوال کرتے و یکھا۔ حضرت ابوموی اشعری کا بیان ہے کہ جب بھی ہم اسحاب محمد اللہ پرکوئی مسئلہ وشوارگز رتا تو حضرت عائشہ کی طرف رجوع کرتے اورا سے متعلق ان کے پاس معلومات ہوجاتی ۔
شہر بن حوشب کا بیان ہے کہ جب اسحاب محمد اللہ میں باتیں کرتے اوران میں معاذ میں جس بھی جم اسحاب محمد اللہ میں معاذ کود کھتے رہے۔

حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابو ذرایے برتن ہیں جوعلم ہے بھرے ہوئے ہیں، پھراس کا بندھن ہائدھ دیا گیاا وراس ہے کوئی چیز نہیں نکل کی ، یہاں تک کہ وووفات پاگئے۔

۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو زید بن ثابت کورا تخین فی العلم میں پایا، ابودرداء کے پاس جب حضرت عبداللہ بن مسعود کی موت کی خبر کیٹجی تو انہوں نے کہا کداب ان کے بعد ان کے مثل کوئی تبیس روگیا۔

ابودردا ﴿ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ہے بعض کوعلم دیا جاتا ہے ، لیکن حلم دیر بادی نہیں دی جاتی اور شداد بن اوس کوعلم اور حلم دونوں ہے نوازا گیا، جب زید بن ثابت گا انتقال ہوا تو عبدالله بن عباسٌ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہوکر کہنے لگے کہ دنیا ہے عالم ایسے ہی اٹھتے رہتے ہیں۔ رسول الله عظافہ نے حضرت ابن عباسٌ گوا ہے ہے قریب کیا، اور آپ کے لئے دعا کی کہ اے اللہ انہیں حکمت سکھاا در کتاب کی تا ویل کاعلم دے۔

جب حضرت عبداللہ بن عباس کا انتقال ہوا تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اس امت کے سب سے بڑے عالم کی وفات ہوگئی۔ ے علم کی روایت کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فخر ماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد علی ہے کہ ول کو تمام لوگوں میں بہتر پایا، چھرآپ کے صحابہ کے دلوں کو تمام لوگوں سے بہتر پایا، تو ان کو آپ کا وزیر بناویا گیا۔

ابن عباس كت بين كداس آيت كريمه شراصحاب محفظت مراديس-قل التحملة لله وسلم على عباده الله ين اصطفى (المل 59) كرودكة الله ك لترب اورسلام اس كان بندول برجنهين اس في ركزيده كيا-

این مسعود قرباتے ہیں کہ جو محض تم ہیں ہے کی کے طریقے پڑھل کرنا جا ہتا ہو، وہ ان الوگول کے طریقے کو اپنائے جو مریکے ہیں، اس لئے کہ جو لوگ زندہ ہیں، وہ فتنہ مامون نہیں ہیں۔ وہ اص بچری تھے جن کے دل اس امت میں سب سے زیادہ نیک تھے، جن کا علم سب سے زیادہ گراتھا، جو سب سے کم تکلف کرتے تھے وہ الی تو متحی ، جس کو اللہ نے اسپے دین کی قیام کے لئے اورا پینے نبی کی محبت کے لئے چن لیا تھا، تو ان سے حق کو پہچانو ۔ ان کی ہدا بتوں کو پکڑو، اس لئے کہ و سیدھراستے ہرتھے۔

اللہ نے ان کی تعریف اس طرح کی ہے کدایسی تعریف کسی امت کی نہیں کی ہے جیسا کہ ارشادہے:

وَ كَذَٰلِكَ جَعَلُمَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرِّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيُداً. (الِتَرَدِّـ143)

اورای طرح جم نے تم کومتوسط امت بنایا تا کہتم لوگوں پر گواہ رہوا ور رسول تمہارے او پر گواہ رہیں۔

دوسری جگهہ:

تُحِنْتُمْ خَيُرَاْمَّةِ أُخُرِ جَتُ لِسَلَنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعُرُوْفِ وَتَنْتَهَوَّنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ وُلِينُوْنَ بِاللَّهِ (العمان -110) آ دمی چیں، گجر جب انہوں نے بیان کیا تو میں نے کہا یہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ مجام کاران ہے کہ جب عبداللہ بن عباس کی چیز کی تغییر بیان کرتے تو میں ان کے چیرے پر ٹورد کی آ ابن سیرین نے کہا کہ محابہ کرام بیر خیال کرتے تھے کہ ایک آ دمی کے پاس جتاعلم ہے، انتا تمام لوگوں کے پاس ٹیمیں ہے۔

ا بن عون کہتے ہیں کہ انہوں نے جھے اس حال میں دیکھا گویا ہیں انکار کر رہا ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ کیاالیک بات نہیں کہ ابو بکر جو جانتے تھے، وہ تمام لوگ نہیں جانتے تھے، پھر عرسے پاس جوعلم قفادہ تمام لوگوں کے پاس نہیں تھا۔

عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر تمام قبائل عرب کاعلم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت عمر کاعلم دومرے پلڑے میں تو حضرت عمر کا پلزا جنگ جائے گار

اعمش کہتے ہیں کدلوگوں نے میہ بات ابراہیم ہے کی ،ابراہیم نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے کہاے کہ ہم بھتے ہیں کہ حضرت عمر علم کے دس حصوں میں نو حصہ نے گئے۔

سعید بن میتب کابیان ہے کہ بلس رسول اللہ علیہ کے بعد لوگوں بلس سے کی کو معزت عرائے براعالم بیس سجھتا ہوں۔

شعمی کہتے ہیں لوگوں کے قضاۃ چار ہیں۔ حضرت عمر ؓ، حضرت علیؓ ، حضرت زید بن ثابت ؓ حضرت ابومویٰ اشعری اور حضرت عا کشہؓ فراکفن ، سنن ، احکام ، طال وٹرام اور تغییر کے علم بین مقدم تغییں۔

عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ مجھے بھی بھی کسی ایسے شخص کی مجلس نہیں ملی جو حضرت عائشت بوٹھ کرعلم قضاءاور زمانہ جا ہلیت کی تاریخ کا عالم ہو، ان سے زیادہ شعر کی روایت کرنے والا اور ملم فرائض وطب میں ماہر ہو۔

عطاء کا بیان ہے کہ حضرت عا کشہ " تمام لوگوں میں سب سے بڑی عالمہ اور فقیمہ تھیں۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریزہ سے آئھ تھے سے الی وہا بی



الله رب العالمين كالرشاوب:

وَالسَّبِقُوْنَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْبَعُوهُمُ بِإِحْسَانِ \* رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدَّلُهُمْ جَنْتِ تَجْرِى تَحْمَهَا الْآنُهُ وَ خَلِدِيْنَ فِيْهَا آبَداً \* ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ ٥ (الرَّبِ 100)

مہاجرین واقصار ہیں ہے جو سابقین اولین ہیں، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ اللہ ان کے اتباع کی احسان کے ساتھ اللہ ان ہے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لئے جشت تیار سرد کھا ہے، جن کے بیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ بھیشہ بھیشہ رہیں گے۔ بیجی سب سے بڑی کا میالی ہے۔

امام مالک نے نافع سے روایت کی ہے کہ این عباس اور ابن عمر حاجیوں کے آنے کے وقت اوگوں کے لئے راستہ میں بیٹے جاتے۔ نافع کہتے جیں کہ میں کسی دن حضرت ابن عباس کے پاس بیٹے جاتا اور کسی دن ابن عمر کے پاس ،عبد اللہ بن عباس سے جو بھی پوچھاجا تا ،اس کا جواب اور فتو ک دیتے اور ابن عمراکٹر باتوں کو لوٹا دیا کرتے تھے۔

مالک نے کہا کہ میں نے سا ہے کہ معاذ بن جبل قیامت کے دن تا حد نظر یا پھر سیجیلنے کی مقدارتک علاء کے امام ہوں گے۔

مالک کا کہنا ہے کہ ابن عمر نبی کر پم اللہ کے بعد ساٹھ سال تک زندہ رہے۔وہ لوگول کوموسم عج میں اوراس کے علاوہ میں فتو کی دیتے اور آپ ائٹہ دین میں سے تھے۔

حضرت عرائے حضرت جریائے فرمایا اللہ تمہارے اوپر رحم کرے بتم جاہلیت میں سردار تھے اوراسلام میں فقیہ۔۔

محدین المنکدر کابیان ہے کہ عمران بن حصین ے افضل بصرہ میں کوئی نہیں آیا،اور جاہر بن عبداللہ کا رسول اللہ ملک کی مسجد میں ایک حلقہ ہوتا، جن بے لوگ علم حاصل کرتے، در حقیقت

#### 🚳 يبودونساري تاريخ كرة مينيش الله سفي 268

تم بہترین امت ہو جونوگوں کے لئے پیرا کی گئی ہے۔تم آئیں بھلائی کا تکم دیتے ہواور برائی ہے روکتے ہو،اوراللہ برائیان لاتے ہو۔

#### ايك جگدے:

مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ \* وَالَّذِيْنَ مَعَةَ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّآءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكِّعا شُجُداً يَّيْنَغُونَ فَضُلاَ مِنَ اللَّهِ وَرَضُواناً \* سِيْمَاهُمُ فِي وَجُوهِهِمْ مِنَ آثَرِ السَجُودِ ذَلِكَ مَصَلُهُ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ \* كَرَرُعٍ آخُرَجَ شَطْاهُ فَازْرَهُ فَاسْتَغَلَظْ فَاسْتُوى عَلَى شُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ \* وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمُ مَّغُفِرَةً وَّ أَجُرًا عَظِيْمًا ٥ (الثَّحَ 29)

میر الله الله کرسول ہیں، اور جوان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بخت اور آئیس ہیں رہم ہیں تم جب انہیں دیکھو گے تو رکوع وجود اور الله کے فعل اور اس کی خوشنودی کی طلب ہیں مشغول پاؤے جد سے کے اگر اسان کے چرو پر موجود ہوں گے جن سے وہ الگ پہیانے نے جاتے ہیں یہ ہاان کی مثال ہوں وی گئی ہے، کو یا ایک کھیتی ہے جس نے کو تبل کی صف تو راق میں اور انجیل میں، ان کی مثال ہوں وی گئی ہے، کو یا ایک کھیتی ہے جس نے کو تبل تک کی چراس کو تقویت دی، چروہ کر درائی، چراس نے تنے پر کھری ہوگئی، کاشت کرتے والوں کو خوش کرتے والوں کو خوش ہیں اور جنیں، اس کروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنیوں نے تیک عمل کئے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجرکا وعدہ فرمایا ہے۔

#### ایک جگدے:

يْنَاتِّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ 0 (التوب-119) اعده الوَّرِجُواي الله عَبِي الله عَدِي الله عَدِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ

یہاں محفظات اور آپ کے سحابہ مراد ہیں۔رسول اللہ عظامی کی سمجے حدیث ہے کہ آپ نے اپنے امتوں کو خاطب کر کے فرمایا:

تم بہترین امنتوں کی پھیل کرنے والے ہو، جن میں سب سے افضل اوراعلیٰ تم ہی ہو، اور اللہ کے نزد کیک سب سے زیاد و مکرم ہو۔ ے علیاءاور تلامیذی جیں جنہوں نے دنیا کوعلم ہے بھردیا، تمام علیاءاسلام ان کے شاگر داور سلسلہ بسلسلہ شاگر دوں کے شاگر دجیں۔

ان کے پاس سحابہ کی بیان کی ہوئی جو چیزیں ہیں وہی سب سے بہتر ہیں۔ سحابہ کی فقیہ سب سے بہتر ہیں۔ سحابہ کی فقیہ سب سے بہتر اوران کی تفییر سب سے الیجی مائی جاتی ہے۔ ای طرح اللہ کی ذات اس کی صفات وا فعال فضاوقد رکے باب ہیں سحابہ کے اقوال سب سے مقدم ہیں ، اور جو محض سحابہ کے بیانات اورا نہیاء کے بیانات دونوں سے واقف ہوتو اسے اندازہ ہوگا کہ در حقیقت سحابہ کی تفییر اور ان کی بیان کی ہوئی چیز انبیاء کے قول کی ترجمان ہوتی ہے نیز ای سے ماخو ذشتی ہوتی ہے اور تمام علوم نافعہ جو است کے اندر رائج ہیں وہ انبیں کے کلام سے ماخوذ ومستبط ہیں اور یہ علاء انبیں کے شاگر داور شاگر دوں کے شاگر دوں کے شاگر دوں کے شاگر دیں۔ جن کی تصانیف اور فناؤں سے روئے زمین بحرگئی ہے۔

امام ما لک کے فقاد سے متعدد موٹی موٹی کتابوں میں جمع کئے گئے ہیں، ای طرح امام ابو حنیفہ کے بھی ای طرح امام شافعی کی تصنیفات سو کے لگ بھگ ہیں، ای طرح امام احمد کے فقاد ب اوران کی تصنیفات تقریباً سو ہوئی کتابوں کی شکل میں ہیں، جن میں صرف فقاد سے ہیں جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہیں، اوران کی اکثر تصنیفات کل کے کل رسول اللہ عظیمی اور آپ کے صحاب و تابعین ہی سے ماخوذ ہیں۔

آ فاق عالم میں علم کی روشنی صحابہ کرام کے ذریعہ پھیلی انہوں نے ہی ملکوں کو جہاد سے فتح کیا اور دلوں کوعلم وقر آن کے ذریعے اور پوری دنیا کوعلم وحکمت سے بھردیا اور آج کل کے لوگ حقیقت میں انہیں کے چھوڑے ہوئے علوم کی اتباع کرتے ہیں۔

امام شافعی نے اپنی کتاب ''الرسالہ'' کے اندر صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی بردی تعریف کی ہے چرفر مایا ہے کہ وہ علم اور اجتہادہ تقوی وعش اور ہراس امریس ہم نے فرقت رکھتے سے جس سے علم حاصل ہوتا ہے، ان کآ راء ہمارے لئے قابل تعریف ہیں اور ہماری رایوں سے بہتر ہیں اور ہو لوگ جن ہے ہم رامنی ہیں اور ہمارے شہر ہیں جن سے روایت کی جاتی ہے اگر تمام سحابہ کے اقوال وہ نہ لیس تو انہیں ایک بھی سنت کا علم نہیں ہوگا اور اگر بعض سحابہ کے اقوال ان تک نہ پہونچیں تو انہیں بعض سنت کا علم نہیں ہوسکتا ، ای بناء پر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں کے اقوال سے نہیں فکل سکتے ۔

امام شافعی مزید فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے توراۃ انجیل اور قرآن میں سحابہ کرام کی تحریف کی ہے اور نبی کریم اللہ نے بھی ان کے وہ فضائل بیان کتے ہیں جوان کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہیں۔

امام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ عظافہ کی کوئی حدیث پین جائے تو ہم اے سر آئکھوں پررکھیں گے اور جب صحابہ کا قول ملے تو ہم ان کے قول کواختیا رکزیں گے اور اس نے نہیں۔ انگلیں گے۔

ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ شام میں داخل ہوئے اللہ علیہ اللہ علیہ میں داخل ہوئے فالک کو کہتے ہوئے سنا کہ اصحاب رسول اللہ عظیمی شام میں داخل ہوئے تا کہ دھنرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی جنہیں آ روں سے چیردیا گیا اورسولی وے دی گئی وہ بھی ان سے زیادہ مجبز نہیں تھے۔ خو وصاوق المصدوق جناب محمدرسول اللہ عظیمی نے علی الاطلاق صحابہ کے زمانہ کوسب سے بہترین زمانہ کہا ہے۔ جسے کہ اللہ دب العالمین نے ان کے بارے میں مطلقاً خیر الامم ہونے کی گواہی دی ہے۔ ان

حضرت کعب نے کہا ہیں تہمیں خدا کا داسطہ دے کہ پوچستا ہوں کہ اگر ہیں جھے ہے وہ امر ہیاں کردوں جو تجھے رلا رہا ہے تو تو میری تصدیق کردے گا اور حقیقت کا اعتراف کردے گاہی نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ہیں تجھے خدا کا داسطہ دے کہ پچستا ہوں کیا تو نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تورات میں دیکھا ہے کہ حضرت موئی نے جب قورات کی خلادت کی تو عرض کیا اے رب العالمیین بیں تورات بی الی امت کی نشا ندی پاتا ہوں جو سب امتوں سے سیرت و کردار میں بہتر ہوگی اوران کولوگوں کی بھلائی کے لئے پیدا کیا جائے گا، جو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور کی بھلائی کے لئے پیدا کیا جائے گا، جو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور کی بھل تی بری ایمان لا کیں گے، گراہ لوگوں سے تتال کریں گے حتی کہ د جال اعور کوئی کریں گے ، انہیں میری امت بناد سے اللہ دے اللہ د بالعالمین نے فرمایا اے موئی وہ وہ وہ مت احد ہیں۔

اس يبودي عالم في كيابال (ميس في ميضمون توراة ميس ديكها ب)

جناب سے طہارت حاصل کرنے والے ہول گے اور پانی دستیاب ندہونے پرروئے زمین ان کے لئے پانی کی طرح موجب طہارت ہوگی، قیامت کے دن آٹاروضوے ان کے چیرے ہاتھ پاؤں منور ہول گے۔اے اللہ تو ان لوگوں کومیری امت بنادے۔

الله رب العالمين نے فر مايا، اے موکی وہ تو امت احمد ہیں، يہودی عالم نے کہا ہاں ميں نے پيضمون تو راۃ ميں ديکھا ہے۔

حضرت کعب احبار نے پھران سے بیا کہ بیں بھتے خدا کا واسط دے کر بوچھتا ہوں کہ اللہ
کی نازل کردہ کتاب ( توراۃ ) بیس تو نے دیکھا ہے کہ حضرت موی نے تورات بیس امت مرحومہ کا
حال ملاحظہ فرمایا تو عرض کیا اے رب! بیس تورات بیس ایس امت کی شان دیکھتا ہوں جورتم کی گئ
ہے اور کمزور ہے ۔ تو نے ان کو کتاب کا وارث بنایا ہے اوران کو اپنے نفس کے لئے چن لیا ہے ۔ ان
بیس سے پچھلوگ اپنے نفس پرظلم کرنے والے بیس ، اور پچھلوگ میاندروی اختیار کرنے والے بیس
اور پچھلوگ بھلائی بیس سبقت کرنے والے بیس ۔ بیس ان بیس تمام لوگوں کوموم دیکھتا ہوں ، تو اے
رب العالمین ان کومیری امت بنا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موی وہ احمد مختار کے احتی ہیں،
یہودی عالم نے کہا ہاں۔

حضرت کوب نے پھراس ہے کہا کہ بیں مجھے خدا کا واسط دے کر پوچھتا ہوں ، کیا تو نے
تو رات کے اندراس امر کا مطالعہ کیا ہے کہ موئی علیہ السلام نے تو رات بیں است مرحومہ کا تذکرہ
د بکھا تو کہنے گئے، اے اللہ تعالیٰ بیں تو رات بیں است کا تذکرہ پا تا ہوں جن کے مصاحف
ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گے، نماز بیں صف بندی ایسے ہی کریں گے جیسے کہ ملائکہ آسانوں
میں کرتے ہیں، ساجد بیں ان کے الفاظ شہد کی تحصیوں کی طرح محسوں ہوں گے، ان میں کوئی بھی
میں کرتے ہیں، ساجد بیں ان کے الفاظ شہد کی تحصیوں کی طرح محسوں ہوں گے، ان میں کوئی بھی
آگے میں واغل نہیں ہوگا، ماسوا اس شخص کے جو نیکیوں سے اس طرح دور ہوگا جیسے نیا تات پھر پر
اگئے ہے تو اے اللہ تو آنہیں میری امت بنادے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موئی، وہ امت
احمد حقیقہ ہیں یہودی عالم نے کہا ہاں میں اس امرکو ما نتا ہوں۔

🕮 يبودونصارى تارىخ كرا ئىنىش 🏶 صفحه 275

جانا ہے، اور بیامت بیپودا ہے انبیاء کے زبانہ بی ہے اس علم کے وارث تھوڑ ہے ہی مقدار میں رہے اوراکٹر لوگ اس کے متکراور جالل رہے ہیں۔

حفزت کعب احبار نے ایک آوی کو کہتے سنا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ لوگ میدان

قیامت میں حماب کے لئے جمع کئے گئے ہیں۔ انبیاء علیہ انسلام کو بلایا گیا اور ہرنی کے ساتھ ان

کی امت بھی آئی۔ میں نے ہرنی کے ساتھ دوامت دیکھا اوران کے ہرقبع کے لئے ایک نور،
جس کی روثنی میں وہ چلتے تھے جب محقظہ کو بلایا گیا تو ان کے سرافدس اور چہرہ الور کے ہربال کی
جگہ نورکی شعاعیں بلند ہورہی تھیں اور آپ کے ہرتبع کے لئے دونور تھے، وہ اس کی روثنی میں چل

رے تھے۔

کعب احبار نے اس شخص ہے پوچھا تہمیں یہ بات کس نے بتائی، اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہیں نے خواب میں دیکھا ہے، اس نے خواب میں دیکھا ہے، اس نے کہا ہاں تو کہا ہاں نے کہا ہاں تو کہ جو کہا تو نے بین کا کہا ہاں تو کہا ہاں تو اس کے اس قات و دیکھا ہے یہ بی کہا ہاں کا امت اور دوسرے انہیاء میں السلام اور ان کی امم کی صفات و کہھا ہے یہ بی رجو تو راق میں منقول ہیں) گویا کہ تو نے تو رات سے ان صفات و کیفیات کی تلاوت کی ہے۔

بعض کتب قدیمہ بیں ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے روح ، کیا اس امت کے بعد بھی کوئی امت ہے انہوں نے کہا ہاں۔ لوگوں نے کہا وہ کون کی امت ہے ، آپ نے فر مایا امت احمد اوگوں نے کہا ہاں۔ لوگوں نے کہا وہ کون کی امت ہے ، آپ نے فر مایا امت احمد اور اور اللہ کے تھوڑے سے رزق پر راضی رہیں گے اور اللہ انتہاء ہیں۔ وہ اللہ کے تھوڑے سے رزق پر راضی رہیں گے اور اللہ ان کے تھوڑے کمل پر راضی رہے گا۔ ان کو جنت میں لا الدالا اللہ کی شہاوت و بینے ہے داخل اللہ ان محقورے کھی جن کہا ہی موام ہیں ، اور اس کے متعلق ایک مرفوع حدیث بھی ہے جس کی صحت کا حال جھے معلوم تیں ، اور اس کے متعلق آیک مرفوع حدیث بھی ہے جس کی صحت کا حال جھے معلوم تیں ،

جب موی علیہ السلام نے اس خیر و برکت اور فضل وشرف پر تعجب کیا، جس سے اللہ نے تھے۔ میلئے اور آپ کی امت کونو از ایو کہا اے کاش میں بھی اصحاب محمد سے ہوتا تو اللہ نے حصرت موگیا علیہ السلام پر تین آیات نازل فرما کیں جن کے ذریعے موی علیہ السلام کوراضی کرنام قصود تھا۔ بہلی آیت:

يَنْهُوَّسْنِي إِنِّنِي اصُطُّفَيُتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَتِي وَبِكُلاَمِيُ فَخُذُ مَلَّ اتَيْتُكَ وَكُنَّ مِّنَ الشُّكِرِيْنَ ٥ (الامراف-144)

اے مویٰ ہم نے جہیں تمام لوگوں پر رسالت و ہم نکا می کے لئے ختیب فرما کر فوقیت وے دی ہے قو جو پچھ ہم نے عطا کیا ہے اے لے لواور شکر گزاروں میں شامل ہوجاؤ۔

#### دوسری آیت:

وَمِنْ قَوْم مُوْسَى أُمَّةٌ يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ٥ (الامراف-159) اورموی علیه السلام کی امت میں ایک ایس جماعت ہے جوش کی طرف اوگوں کو بازتی ہے اور عق سے ساتھ تھم دیتی ہے۔

#### تيري آيت:

وَ تَحْتُنَا لَهُ فِي الْآلُواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. (الاعراف-145) ہم نے ان کے گئے الواح توراۃ میں ہرچیز درج فربادی۔ تو موی علیم السلام پوری طرح راضی ہوگئے۔

یونصول بعض تو را ق میں ہیں بعض صحف ضعیا علیہ السلام میں یعنی دوسری آسانی کتابوں میں اور یہاں تو را ق سے مرادصرف تو را ق معینہ نہیں ہے جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موک کے لئے الواح تو رات میں ہر چیز کو بطور نصیحت مفصلاً بیان کر دی تھی، العالمین نے حضرت موک کے لئے الواح تو رات میں ہر چیز کو بطور نصیحت مفصلاً بیان کر دی تھی، کیکن جب اسے تو ژویا گیا تو بہت می چیزیں اٹھائی گئیں اور بہت می خیر کی با تیں ہاتی رو گئیں ۔ لہٰذا اگر الل کتاب کو معلوم ند ہوتو ان کا نہ جا نتا اس کی صحت نقل میں قادح نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام سے حاصل کر دہ علوم میں بعض چیزیں ایس ہوتی ہیں، جس کو چند لوگ یا صرف ایک آدی

## 277 عَيْدِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى

بہتان طرازیاں کیں کہ قریب تھا کہ آسان وزمین میں جائے اور پہاڑ ڈھے جائے ،اگرانڈ دب افعالمین ان کوندروکتا۔ '

ان علم نے انہیں مثلث کا تخد دیا۔ صلیب پرتی اور بت پرتی پرا بھارا، یہاں تک کدان کے ایک عالم نے کہا کہ وہ ہاتھ جس نے حضرت آ دم کی مٹی کا گارا بنایا، اس کوسولی پر انکایا گیااورای بالشت کوسولی پر تیر کا نشاند بنایا گیا، جس کے ذریعے اس نے آسانوں کو ناپا اور ایک عالم "عربیقودی" نے یہ کہدویا کہ جس نے بینیس کہا کہ حضرت مریم نعوذ باللہ اللہ کی والدہ ہیں وہ اللہ کی ولایت وووی سے خارج ہے۔

## امت کے گناہ رسولوں اور انکی رسالت میں قادح نہیں ہو سکتے

سائل کا کہنا ہے کہ ہم مسلمانوں میں ذیادہ برائی ، آئییں اوگوں کے اندرد کیھتے ہیں جوان میں بڑے عالم اور فقیہ مانے جاتے ہیں۔ مثلاً زنا کاری ، اواطت ، خیانت ، حسد و بخل ، عذر وظلم ، فخر و تکبر ، تقویٰ اور ایمان کی کی ، رخم و مروت سے عاری ہے صبرا ، و نیا کا حریص ، ٹیکیوں میں چھھے اور ست رہنے والا اور یہ برائیاں ایسی ہیں جوانسان کے اقوال کوسا قط الاعتبار بنا دیتی ہیں۔ اس کا جواب متعدد طریقوں سے ہے۔

پہلی بات سے ہے کہ اگر رسول کے امتی اور انتہاع برائیاں کریں تو اخیاع کیم السلام کیا کریں،
ان کی کیا غلطی ہے، کیا یہ چیز ان کی نبوت میں قادح ہوگی، یا ان کی رسالت میں پچونقص پیدا
کرے گی، اور یہ بتلا ؤکرا نمیاع کیم السلام کے علاوہ وہ کون ہے جو گنا ہوں اور خطا وَں ہے مبرااور
منزہ ہواور اگر ان کے تبعین برائی میں ملوث ہوں تو کیا اس نبی کی تکذیب جائز ہوگی، بلکہ یہ تو بہت
بوے گناہ کی بات ہوگی، اس کی مثال ایسے بی ہے جیسے کہ کسی مریض آ دمی کہ کسی ناصح طبیب نے
کوئی ایسانسنے بتلایا، جس سے اس کو پوری طرح شفاح اصل ہوجائے لیکن وہ مریض کہنے گئے کہ اگر
تم طبیب ہوتے تو فلاں فلاں خص مریض کون ہوتے، کیا انبیاء کے او پر بیرواجب ہے کہ تمام

# ذ رامغضوب اورگمراه امت اینے علوم اور علماء کا جائز ہ لیں

میں پوچھتا ہوں کہتم مثلیث کے علمبر داروں ،صلیب پرستوں ،ملعونوں اور مفضو ہوں کو علم و
فقہ میں کو چھتا ہوں کہتم مثلیث کے علمبر داروں ،صلیب پرستوں ،ملعونوں اور مفضو ہوں کو علم و
فقہ میں کون سادرک حاصل ہے جوتم نبی کر بھولیاتے اور آپ کے اصحاب کو علم دکھتے ہیں اور
ہوجب کہ آپ کے اصحاب اور ان کے شاگر و بنی اسرائیل کے انبیاء کے ماند علم رکھتے ہیں اور
ملعون و مفضوب تہمارے علاء خدا کے بزدیک گدھے کے ماند ہیں ، جوصرف کتا ہوں کا بوجودلا و سے
ملعون و مفضوب تہمارے علاء خدا کے بارے ہیں الی خرافات با تیں کہی ہیں کہ دنیا کی کی قوم نے ایسی
گھنا دَنی با تیں نہیں کیں۔

الہذا جبتم دنیا کی تمام برائیوں اوراخلاقی گراوٹ کے پیکر ہوتو تمہاری بیریجال کہتم اصحاب محفظتی پرلین طعن کرو، ان کو جائل وان پڑھ بتلاؤ، شناخت وتمیز عالم اور جاہل کے درمیان تو وہ کرے اور وہ چھن کرسکتا ہے جوانمیں کا ہم پلہ اور انہیں کے زمرے کا ہو۔

اورتم تو ایسے ہی ہو جیسے کہ کوئی خالی ہاتھ، نہتا آ دی کسی ایسے مخف ہے مقابلہ کررہا ہو جو ہتھیاروں سے لیس ہو، یا شیشہ کا گھرر کھنے والا آ دی پھر کا قلعہ رکھنے والے شخص سے گرائے۔
غرض کہ تم تو پوری دنیا میں سب سے بڑے جاتل ہو، تنہار سے علوم کا سب سے بڑا سر ہایہ ' المشنا اور تلمو ڈ' ہے جس میں صرف اللہ تعالی پر افتر اپر دازی، مولی علیہ السلام پر بہتان طرازی کی گئی ہے اور جس میں صرف احبار سوء اور علاء سوء کی نت نئی گڑھی ہوئی با تیں ہیں، جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسط نہیں ۔ تبہاراعلم بھی ہے کہ اللہ کو انسانوں کی پیدائش پر ندامت ہوئی اور ان کا وجودان پر بھی واسط نہیں ۔ تبہاراعلم بھی ہے کہ اللہ کو انسانوں کی پیدائش پر ندامت ہوئی اور ان کا وجودان پر سخت گزرا، اور طوفان نوح کے بعد اس سے متاثر ہوکر اس قدر رویا کہ اسکی آ تکھیں پر آ شوب ہو گئیں، بیافتک کہ ملائکہ نے اسکو تسلی وی اور عہاوت کی ۔

ای طرح تنہارے بھائی امت عنلال نصاری کاعلم بیہے کہ انہوں نے تنام شرائع انبیاء کو چھوڑ دیااور حضرت سے کی مخالفت کی ،اپنے احباراور علماء کی با تیں اوراللہ رب العالمین پرایسی بردی

مریضوں کوشفادے دیں، یہاں تک کہ پوری دنیا میں کوئی مریض باقی ندرہ جائے کیالوگوں نے ایک کوئی فلطی رسول کے لئے ثابت کی ہے۔

موحد مسلمانوں کے گناہ یہورونصاریٰ کے بڑے گناہوں کے مقابلہ میں ایسے ہی ہیں جیسے کہ سمندر میں کوئی بد بودار چیزیا تھوک پڑا ہو

دوسراجواب میہ نوب ومعاصی تمام امتوں کے درمیان مشترک چیزی ہیں اور دنیا ۔ تمام انسانوں میں خواہ عالم ہوں یا جامل زاہد ہوں یا دنیا دار، امیر ہوں یا مامور ہمیشہ سے پائی جاتی رہی ہیں، صرف ای امت کے لئے خاص نہیں ہیں جس کی بناء پران کوسا قط الاعتبار قرار دیا جائے، اوران کے فہی کی نبوت کو مجتلا دیا جائے۔

تیسرا جواب ہیہ کے ذنوب ومعاصی کا ارتکاب ایمان پالرسل کی نفی نہیں کرتا ہے بلکہ بندہ گناہ کر کے بھی اسلام وایمان کے دائرہ میں رہتا ہے اس سے خارج نہیں ہوتا، البتہ گناہ اس کے ایمان کی پیمیل واقمام میں قادح ہوتا ہے۔

چوتھا جواب میہ ہے کہ بندہ جب سے دل ہے تو باکرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوجاتے میں خواہ اس کے گناہ آسان کی بلندی تک اور زمین کے ذرات کے برابر کیوں شہوں۔اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے:

قُلُ يَنْعِبَادِى اللَّهُ يُنُ اَسُو فُوا عَلَى انْفُسِهِمُ لاَ تَقْنَطُواْ مِنُ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغُورُ الرَّحِيمُ ( الزّمر - 53 ) اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ عَلَيْهُ ( الرَّمر - 53 ) اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللللْ

### 🕸 يبودونساري تاريخ كآ مَينه ش 🚭 صنح 279

ہوگا تو اگرتو نے کسی کوشر کیے نہیں تفہرایا ہے تو میں زمین مجر بخشش کے کرحاضر ہوں گا۔
اس لئے اگر سلمان تو حید پرست ہوں ، تو ان کے گناہ بالکل معاف کئے جا کیں گے اور اگر معاف نے گئے۔ پھر بھی وہ اپنے گناہوں کا خمیاز ہ بھگننے کے بعد جہنم سے نکا لے جا نمیں گے اس معاف نہ کئے گئے۔ پھر بھی وہ اپنے گناہوں کا خمیاز ہ بھگننے کے بعد جہنم سے نکا لے جا نمیں گے اس کے برطاف مشرکیین و کفار کی تمام نکیاں ساقط الاعتبار قرار دی جا نمیں گی اور کسی بھی نیکی کے بدلے وہ اللہ سے نجات حاصل کرنے کی امریز نمیں کرسکتے اور نہ بی ان کا کوئی گناہ معاف کیا جائے گا۔
وہ اللہ سے نجات حاصل کرنے کی امریز نمیں کرسکتے اور نہ بی ان کا کوئی گناہ معاف کیا جائے گا۔
اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے :

إِنَّ اللَّهُ لاَيَغُفِرُ أَنُّ يُشُرَّكُ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ (الساء-48) بِيَّكَ اللَّهِ الْأَيْفِينِ مِعاف كرے قادراس كعاده جس أوجا ب كامعاف كردے كا-اس طرح كفاروش كين كتى شن الله رب العالمين في قرمايا -وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنْفُوراً ٥ (الفرقان -23) اورجم ان كِمُل كى طرف متوجه و كاتوان كورا كنده فرار عاديا -

رسول الله علی فی نظر مایا کہ اللہ رب العالمین کمی مشرک کاعمل قبول نہیں کرے گاغرضیکہ

چ دل ہے تو بہ، خالص تو حید، جمع کی ہوئی نیکیاں اور وہ مصائب جو کفارے کا باعث بنتے ہیں
اور موحدین کے لئے حضور کی شفاعت وغیرہ ان کے گناہوں کو مناویں گی، چراگران کے گناہ
معاف نہ کئے گئے تو جہنم میں وافل ہونے کے بعدان کی تو حیدان کو جہنم ہے نکال لے گائی اس کے
مقابلہ میں کفار ومشرکین کی تمام نیکیاں ضائع و پر باوہ وجائیں گی اور وہ بالکل تبی وست ہوں گے۔

## یہودی کی قابل ندامت غلطیوں اور برائیوں کا بیان

میں اس مغضوب اور بندر کی اولا دسائل ہے پوچھتا ہوں کہ کیا تہمیں مسلمانوں پر بیاعتراض کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، حالانکہ تم مغضوب وملعون اسلاف کی اولا دہو، جنہوں نے متعدد مرتبہ خداکی ایسی نشانیاں دیکھیں کہ کسی امت کو دیکھنا نصیب نہیں ہوائیکن پھر بھی سرکشی کرتے

W.

رہے، خدانے ان کے لئے دریائے ٹیل کا پانی چھاڑ کر داستہ بنایا، اور فرعون سے نجات دلائی ، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی دریا کے پانی ہے ان کے پاؤں خشک بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ حصرت موٹی علیہ السلام سے میہ کہنے لگا۔

يْمُوسَى اجْعَلُ لَّنَا اِلْهَا كَمَا لَهُمُ الِهَةُ \* قَالَ اِنْكُمُ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ٥ (الامراف-138)

اے موک الن مشرکین کے بقول کی طرح ہمارے لئے بھی معبود بناد بینچے ، صفرت مویٰ نے کہاتم لوگ بالکل جامل قوم ہو۔

لیکن حضرت موی علیالسلام کے اٹکار پرانہیں تسلی بھی نہیں ہوئی اور جیسے آپ کو وطور پر ایک مقررہ مدت کے لئے تشریف لے گئے تو انہول نے بچیڑا بنا کر پرسٹش شروع کر دی اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کوروک نہ سکے۔

یجی تنہارے وہ اسلاف ہیں، جنہوں نے بار بار نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کئی مرتبہ حضرت موٹ علیہ السلام اور بارون علیہ السلام کورجم کرنے کا قصد کیا، حالانکہ وجی ان کے درمیان نازل ہور بی تقی اور جب انہیں جہاد کی طرف بلایا گیا تو کہنے لگا۔

فَادُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ 0 (المائدة-24) موئة اورتهارارب ماكراز واجم لوگ يمين بيشيرين كياورتين ماكين ك\_

اورمویٰ علیہ السلام کوطرح طرح کی تکلیفیں دیں، یہاں تک کدان کے بارے میں مشہور کردیا کہ یہ بغیر خصیہ دالے ہیں ،ای بناء پر تنہا نہاتے ہیں۔

اللہ نے آپ کوان کی بہتان طرازی ہے منزہ کرنا چاہا، چنانچ آپ ایک دن عنسل کررہے تصاوراپنا کپڑا نکال کرایک پھر پرر کھے ہوئے تھے، اتفاق ہے وہ پھر آپ کا کپڑا لے کر بھاگا آپ اس کے چھپے ننگے دوڑے، اس وقت بنواسرائیل نے آپ کی شرمگاہ دیکھی اور اس کوسالم الخلقت پایا۔ تمہارے اسلاف وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ہارون کے انتقال کے بعد

#### @ يبودونسارى تاريخ ك آئينديس الله سخر 281

حضرت موی پر بیالزام تراثی کی کہ ہارون کوموی بی نے قبل کیا ہے اور چھپادیا ہے، پھر ملا کلہ نے

ان کا تا ہوت آ سان و زمین کے درمیان اٹھایا آس وقت انہوں نے اپنی آ کھوں ہے و یکھا اور
یقین کیا اور من وسلوی کے مقابلہ میں گوشت، بیاز ابہن ، اور دال کھانے کے لئے مصر میں واپس آ
کر غلای کی زندگی پر راضی ہوئے اور میدان جنگ ہی میں دخمن کے سامنے اور حضرت موک کی
موجودگی میں وہ اس قدر زنا کاری میں مبتلا ہوئے کہ کمز ور ہوگئے اور دخمن کو مغلوب ندکر سکے وہ ی

تہارے اسلاف ہیں۔ جنہوں نے بیشع بن نون کے بعد بت پرتی اپنالی اور منچے ک دن مجھلیوں
کے شکار کے لئے ایک نیا حیار نکالا، جس کے بدلے میں بندر بنادیے گئے۔

یجی وہ انبیاء کی قاتل جماعت ہے جنہوں نے ایک دن بیس سرنبیوں کو ناحق قبل کیا مجھ کے وقت اس جرعظیم کا ارتکاب کیا اور شام کو اپنے فرید وفر وخت بیس مشغول ہوگے ، اوران کو ذرا بھی احساس ندہوا جیسے کہ انہوں نے بحریوں کو ذرا تھی بیاں تک کہ انہوں نے حضرت بیٹی علیہ السلام کو آرے سے چردیا ، یمی وہ لوگ ہیں جو بڑے گنا ہوں پرمھررہ اور بہت سے احکام تورا قال کے بدلنے پرمشنق ہو گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے او پراپٹی بیٹیوں سے ذنا کرنے کا الزام لگایا کہ وہ امرا قاعزیز سے زنا کاری پر آمادہ ہوئے اور بالکل تیار بی اور حضرت یوسف پر بیا لزام لگایا کہ وہ امرا قاعزیز سے زنا کاری پر آمادہ ہوئے اور بالکل تیار بی سے کہ دیوار پھٹی اور حضرت یوسف کھڑے ہوگے اور بھاگے۔

تم انہیں ملعونوں کی اولا دتو ہو، جنہوں نے اولا دسلیمان کے مقابلہ میں ایک ایسے شخص کی اطاعت کی جس نے ان کے لئے سونے کا دومینڈ ھا تیار کیا، پھر وہ اس کی پرستش کرنے گئے، یہاں تک کہ اولا دسلیمان کے اتباع کرنے والے مومنوں اور ان کے درمیان زبر دست جنگ ہوئی، جس میں ہزاروں لوگ قبل کئے گئے ، کیا تہمیں اپنا آ باء واسلاف کے ان افعال پرؤرا بھی شرم جیس آتی۔

ا مینڈ ھااور گائے کی بوج اکرنے والواور انبیاء کے قاتلو، جوتم مجاہد مومنوں کوان کے



تم وہی ہوجوا پنی نماز وں میں بیشرم ناک ہا تیں کہتے ہو،اے رب تو اپنی نیندے بیدار ہوجا تو کتنا سوئے گا،اس طرح اس کی تعریف کرتے ہواور طیش ولاتے ہو۔

تو کیا جمہیں ایسے موشین کے عیوب پرلین طعن کرتے ہوئے شرم نہیں آتی جواپئی نمازوں میں یہ کہتے بین تمام تعریف اللہ رب العالمین کیلئے ہے جور طن درجیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عماوت کرتے ہیں اور تھے ہی سے مدد ما تگتے ہیں۔

یں کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے گناہ ذیبن کی کنگری، ریت اور کی نیز تمام ذی روح کے برابر جمی ہوجائے، پھر بھی صرف ایک بی کو آل کے بدلہ اور تمہاری ان بہتان طرازیوں کے برابر گناہ نیس بینچے گا، جو تم کہتے ہو کہ اللہ فقیر ہے، ہم ختی ہیں، عزیراللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے مجبوب ہیں اور تمہارا قول کہ اللہ طوفان نوح کے بحداس فذر رویا کہ اس کی آئیس پڑآ شوب ہو گئیں، یہاں تک کہ ملائکہ نے اس کو تسلی دی اور عبادت کی اور وہ افسوں ہے اپنے انگیوں کے پچروں کو کا شے لگا، وہ انسانوں کو بیدا کر کے پچھتانے لگا اور ان کا وجو داس کے اوپر شاق کر را، جب اس نے ان کو معاصی وگناہ میں جتلاد کیا۔

اورسب سے بڑی بہتان طرازی ہے کدان تمام ہاتوں کو حضرت موی علیدالسلام پرنازل کروہ تورات کی طرف منسوب کرتے ہو۔

پس اگرمسلمانوں کے گناہ انتہا تک پہنچ جا ئیں، پھر بھی تنہارے مقابلہ میں ایسے ہی ہیں جیسے دریا کے اندرکوئی بد بودار چیزیاتھوک پڑا ہو۔

تم اپنے اسلاف کا وہ کارنامہ کیوں بھلاتے ہو جوانہوں نے حضرت واؤوعلیہ السلام کے مقابلہ میں شاؤل کے ساتھ مل کرلڑائی کی تیاری کی تھی، پھر جب وہ حضرت واؤد علیہ السلام کی اطاعت کی طرف لوٹے کہ ان کے وفو داورافکر معذرت چاہنے لگے اور تو یہ کی غرض سے حضرت

دا دوعلیہ السلام تک پہو شیخے اور سبقت کرنے ہیں جھگزر ہے تھے اچا تک اس وقت ایک شخص الن ہیں ہے نکل گیا اور بلند آ واز سے بہنے لگا کہ مذہ میں داؤد کی اطاعت کرنی ہے اور نہ شاؤل نجی کی ،
اس لئے تمام ہنوا سرائیل اپنے فیجے میں چلے جا کیں یہ کہنا تھا کہ تمام لوگ اپنے فیموں میں چلے جا کیں یہ کہنا تھا کہ تمام لوگ اپنے فیموں میں چلے جا کی یہ پھر جب یہ آ واز دینے والا شخص مارا گیا تو تمام فشکر حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوئے ،
غرض کہ اس قوم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کمینوں کو طبل بجا کر جمع کیا جائے اور پھر ڈیڈول سے بھی کہ کمینوں کو طبل بجا کر جمع کیا جائے اور پھر ڈیڈول سے بھی کہ کھیا جائے۔

# يېود كاالگالگ متفرق راستول پر چلنااور ' علم الذباحة'' كتاب كا گھڑنا

یوں تو یہود بہت ہے فرقوں میں بدل گے ،لیکن دو فرقوں میں عام طور پر بھی یہود شامل ہیں۔ ایک فرقہ کا نام ' قرابون' ہے اور دوسرے کار بانیوں ،ان کے علاء اسلاف نے ان کے لئے دو کتا ہیں کھیں ایک کانام ' المغنا' ہے جو تقریباً وو الصفات پر مشتل ہے اور دوسری کتاب کا نام ' ' تعمو و' جس کی مقدار اور جم تقریباً فچر کے آو ھے بوجھ کے برابر ہے۔ اس کے لکھنے والے صرف ایک ہی زیانے کے فیص علی رہی ، یہاں ایک ہی زیانے کے فیص علی رہی ، یہاں ایک ہی زیانے کے فیص علی رہی ، یہاں تک کدان کے مثافر بین گھی عاتی رہی ، یہاں تک کدان کے مثافر بین نے دیکھا کداس کتاب کے اندر ہرزمانے میں زیادتی ہوتی رہی ہوا کداگر بعد کی زیاد تیوں میں اور پہلے کی بہت می چیزوں میں تضاو پایا جاتا ہے تو آئیس بیاند بیشرہ ہوا کداگر زیادتی کا بید دروازہ بند نہ کیا گیا تو بڑا فساد بر پا ہوگا ، چٹانچہا ٹہوں نے زیادتی کرنے سے اپنے فتہا ، کو بالکل منع کردیا اور اسے حرام مشہرایا ، اس لئے بیہ کتاب اس جم و مقدار میں محصور رہی ۔ ان کتابوں میں ان کے فقہا ہے نے ان پرو گرملت کے تبعین کے کھانے کی چڑ بیں اور ان کا ذبیجہ حرام قراردیا ہے کیونکہ انہوں نے و بکھا کے مسلسل ذات و نکہت ، غلامی و مظلومیت کی زندگی گزار نے خراردیا ہے کیونکہ انہوں نے و بکھا کے مسلسل ذات و نکہت ، غلامی و مظلومیت کی زندگی گزار نے سے ان کا دین بالکل مٹ چکا ہے اور اپنی ملت کی شاخت کی خاطر اس کے سواکوئی چارہ فیس کہاں کا ان کا دین بالکل مٹ چکا ہے اور اپنی ملت کی شاخت کی خاطر اس کے سواکوئی چارہ فیس کہاں

ے ما اور چیکا جوتو و جھی حرام ہے، ای طرح ذبیعہ کے پیٹ میں ہاتھ ڈالے اور انگلیوں سے شول كرد كيھےكدكيادل پيشے سے يادونوں جانب كى رگ سے ملا ہوا تونييں ہے،اگر ملا ہوا ہوتو خواہ وہ بال كى طرح بارك رگ اى سے كيوں شاما موجرام ب-

یہ ہان کے بہال طریفا کی تغیر ،جس کے معانی ان کے بہال نجس وحرام چیز کے ہیں۔ حالا تک طریفہ کے معنی لفت میں فریسے کے ہیں، یعنی وہ شکار یا ذبیحہ جس کوشیر یا دوسرے ورندے بھاڑ ڈالیں جیسا کوتورات میں ہے كرحضرت يوسف عليدالسلام كے بھائى جب خون ميں رتلی ہوئی قیص لے کر حضرت بعقوب کے پاس آئے توانہوں نے کہا" طاروف طوراف پوسیف" ایمی جنگل جانوروں نے بیسف کو بھاڑ کر کھالیا۔

دوسری جگدتورات میں ہے کہ صحرامیں یائے گئے فریدہ کوند کھاؤ بلکداس کو کتوں کے لئے ڈال دوانبذامعلوم ہوا کہ طریفا توراۃ میں فریہ: اور مدینہ کو کہا گیا ہے، جس کواس وفت ان کے اوپر حرام کیا گیا۔ جب کہ وہ مقام تیم میں گوشت کھانے کے شدیدخواہش مند تھے، لیکن بعد میں انہول نے مختلف خرافات تغییریں کیں اور کہنے گئے کہ جوذبیران شرائط پر نہ ہووہ دخیا یعنی طاہر ہے اور جو ان شرائظ پر مووہ طریفا ہے لین بخس وحرام ہاور تورات کے مذکورہ عبارت کی ایک گھڑی موئی تفيريرت بيرت بين كدجب تم كوئي جانوروز كرواوراس كائدر فذكوره شروط ندملين تواس كوند كعاؤ بلاس کوانے غیرملت سے قیت لے کر چ دو،اس طرح دہ کتوں سے مرادانے غیرملت کے لوگوں کو لیتے ہیں، جن سے فریسہ کو بیچنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کی قیت اپنے لئے حلال ججھتے ہیں۔ یہ ہے ان کی تحریف اور دروغ طوئی کا بیان جوانہوں نے اللہ اور حضرت موی علیہ السلام پر كى اى كے اللہ في اس معاملہ ميں قرآن كائدران كى كلذيب كى اور قرمايا:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَللاً طَيِّباً " وَاشْكُرُوا بِعُمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ ٥ إِنَّـمَاحَرُّمَ عَلَيُكُمُ الْمَيْنَةَ وَالدُّمْ وَلَحُمَ الْجِنُويُرِ وَمَآ أَهِلُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. (النحل. 115-114) کودیگر ملتوں کے افراد میں خلط ملط ہونے ہے روکا جائے ،ان سے نکاح اوران کا ذبیح کھانے پر پابندی لگائی جائے اوراسے اس قول کی تائید کے لئے ایک گڑھی ہوئی دلیل انہوں نے بیرویش کی كدالله في بم كوايها تحكم ديا به اوريه پابنديال اس كى جانب سے بيل-

حالاتكه بيخدا برمرامر حجوث باندهنا ہے كيونكه تورات ميں الله نے انہيں غيرول ميں شاوي كرنے سے اس لئے منع كيا تھا كەكەيى وہ اپنى بت پرست ادر كافر بيوبوں كى موافقت كرتے ہوئے بت پرتی اور کفریر آ مادہ ندہوجا کیں اوران امتوں کا ذبیحہ کھانے ہے منع کیا تھا، جواللہ کا نام مچھوڑ کر بنوں کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں،البنۃ جوذیجہاللہ کے نام پر ہوتو توراۃ نے ہرگز اس كے كھانے منع نبين كيا ہے، بلك اس كے كھانے كاتھم ديا ہے، خواہ وہ ان كے فير كاذبيحہ جو، اور موی علیدالسلام نے ان کے لئے صرف بت پرستوں سے شادی کرنے پر یابندی لگائی ہے اور بتوں کے نام پرجود ن کرتے ہیں صرف ای کے کھانے سے مع کیا ہے۔

لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ توراۃ میں صرف بت پرستوں کے ذیعے اوران سے شادی کرنے ہے منع کیا گیا ہے اور وہ بھی ایک خاص غرض ومقصد کوسا منے رکھ کر، وہ یہ کہ کہیں ہے لوگ کفار ومشرکین کے ساتھ پوری طرح فاط ملط ہوکراہے دین کوئرک نہ کردیں اوران کے مذہب کے علمبر دارنہ بن جائیں۔

توانبوں نے ایک دوسری کتاب گوری جس کانام مصلکت شحیطا" تھا پر علم الذباحة كےنام ے اس کی تفییر کھی اوراس کے اندرائی ذات و کہت کی وجہ ے احساس کمتری میں مبتلا ہو کرا پنے او پرطرح طرح کے قیود و بیڑیاں عائد کرلیں اور مختلف قتم کی تغییریں کی ،مثلاً وہ کہتے ہیں کد ہارے لئے طریفا کا کھانا حرام کیا گیا ہے۔

اورطریفا کی تغیرانہوں نے اس کے اندر مخلف طریقے سے بیان کی ہے، مثلاً بیک آدی پھیپرٹ کے اندر پھونک کر ہوا مجرے اور تھوڑی دیررک کر دیکھے کہ کیا ہوا اس کے کسی سوراٹ ے باہرنکل جاتی ہے یانہیں ،اگر ہوا باہرنکل جائے تو حرام ہے اورا گرچھیپروے کا بعض حصہ بعض ئىنىڭ 🚇 سۇ. 287

الذباحة میں ان کی کتاب (الخجامیم) کے خرافات وا کا ذیب کی مجر پورتر دید کی ،اورائے بغوقر اردیا اور جن ذباع پر انہوں نے پابندی عائد کی تھی ، اس کو اپنے لئے خلال کیا ، ان کے فقہاء نے بھی بہت می کتابیں تکھیں۔لیکن انہوں نے بھی اللہ پر جھوٹ بائد ھنے میں خوب مبالغہ آرائی کی۔ متاخرین کی اس جماعت کوہم اسحاب ظواہر کہیں گے اور معتقد مین کو اسحاب استنباط وقیاسات۔

یے۔ ان میں دوسرے فرتے یعنی رہانون ہی کی تعداد زیادہ ہے، جنہوں نے ہی اللہ پر جبو ٹی ہاتیں گھڑی ہیں اور جن کا کہناہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کوکسی مسئلہ کی سجیح رہنمائی کرنے کی خاطر آواز کے ساتھ مخاطب کرتا ہے اوراس کی آواز کا نام'' بٹ قول''ہے۔

یمی وہ جماعت ہے جو یہودیوں میں سب سے زیادہ غیراقوام کے لئے خطرناک اور بخت و شمن ہے کیونکدان کی کتاب 'فخا میم' نے ان کواس گمان میں ڈال رکھا ہے کہ وہ تمام دنیا میں سب سے زیادہ افضل ہیں اور ان کے لئے وہی کھانا طلال ہے جو شرائط کے مطابق ہواور بھیہ تمام لوگ ان شروط سے ناواقت اور جامل ہیں بھی وج ہے کہ وہ دومروں کو چو پائے ہے بھی زیادہ حقیر تھے ہیں، اور ان کے دقابلہ میں 'قرابون' فرقہ کے اکثر ہیں، اور ان کے دقابلہ میں 'قرابون' فرقہ کے اکثر بیشتر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ، سوائے چند لوگوں کے اس کی وجہ یہتی کہ وہ اپنے فقہاء کی کذب بیائی وافتر اپروازی سے خوب واقف تھا اور ان سے بدگمان ہو بھی تھے، دومری وجہ بیتی کہ انہوں نے ظاہری چیز وں کو پکڑ ہے دکھا اور تا دیل وتح بیف سے گریز کرتے رہے۔

ان ربانیوں نے ان قیود وختیوں پر مزید ختیاں اور بیڑیاں یہود بیوں پر جکڑ دیں ، جواللہ نے بطور سرزاان پر مسلط کردیا تھا، جس کے صرف دومقاصد تھے، پہلا مید کہ غیراماتیوں کے ندا ہب سے ان کا اختلاف بڑھ جائے، یہاں تک کہ وہ ان سے مانا جلنا چھوڑ دیں تا کہ اسپے ند ہب پر پورگ طرح باقی رہیں اور یہودیت ہے نہ تھیں۔

و دسرامقصد بیتھا کہ مشرق ومغرب ثال وجنوب کے تمام گوشوں میں یہود بھیردیئے جائیں گے جبیبا کہ ارشاد باری تعالی ہے: الله في تهميس جوحلال اور پاك روزى دى ب اے كھا داورالله ي تعتق كاشكريداداكر واگرتم اى كى عبادت كرتے ہواللہ تعالى في تميارے او پر مردار اور خون اور سوركا گوشت اور غير اللہ كے تام پر فيجه كا كھانا حرام كيا ہے۔

غرض کے بعد کی بھی جارچیزیں ہیں جوان پر مزید حرام کی گئی تھیں۔ سورۃ کُل میں ہے: وَ عَلَى الَّذِیْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصَنَا عَلَیْکَ مِنْ قَبُلُ (اِتّحل۔118) ووچیزیں خاص طورے ہمنے یہودیوں کے لئے حرام کی تھیں جن کا ذکراس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں۔

غرضيكه توراة وقر آن كريمين يجي فدكوره چيز ين حرام كي كلي بين-

جب قرابون بینی اصحاب عایان اور بنیا مین نے اصحاب تلمو د کی ان دروغ گوئیوں اور تحریفات کامشاہدہ کیااوراس کےعلاوہ ان کو میبھی کہتے سنا کدان کے فقہاء جب اس طرح کے کسی مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں تو اللہ ان کی طرف آ واز کے ساتھ میدوی کرتا ہے کداس مسئلہ میں فلاں فقید کی بات مان لواوراس آ واز کووہ' بیٹ قول'' (خبرد سے والی آ واز) کہتے ہیں۔

توانبول نے ال خرافات واباطیل کی مخالفت کی ، ان کی باتیں لینے سے روگر دانی کی اور علم

🚳 يبودونسارى تارى كآئيندى 🍪 سنى 288

وَقَطَّعُنهُمْ فِي الْآرُضِ أَمْمًا (الافراف-١٦٨) بم نے ان کوزین کے مثلف جماعتوں میں بان دیا۔

#### یہود کےعلاء وفقہاء کے بدترین حیلوں کابیان

میود بول کی حالت میتی کہ جب ان میں سے کی جماعت کے باس دور دراز سے کوئی آ دی آتا ہے اوران کے دین میں خوب بختی کا ظہار اور حدورجہ کا حتیاط کرتا ہے تو وہ بیجھتے ہیں کہ رہے بہت براعالم ہےاورا گروہ تخی کا ظبار نہ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ بہت کم علم وقیم کا آ دی ہے۔ یہی وجہ ہے كه جب كوئى عالم ان كے يہال آتا ہے تو ان پرخوب ختياں كرتا ہے، مثلاً ان كا كھانانبيں كھاتا، ان کی چھریاں ویکتا ہے، چھر کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کا ذبیحہ کھاؤں گا اس میں فلال چیز درست نہیں فلال خرابی ہے،اس طرح وہ حیلہ کر کے اپنی فوقیت کا اظہار کرتا ہے جس سے یہودعذاب میں مبتلا ہوجاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یکی سب سے بڑاعالم وفاضل ہے۔ اس کے مقابلہ میں اپنے پرانے رئیس کو تقیر سجھنے لگتے ہیں اس کو جابل اور نادان کہتے ہیں اس کی باتوں کو لینا چھوڑ دیتے ہیں اوراس آنے والے کی عزت و برتری ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے کیونکہ اس نے ان پر مختیال کر کے اپنی شخصیت کا او ہامنوالیا ہے۔ چنا نچہ جب وہ رئیس اپنی عزت وقارکوان کے نز دیک متنااور کم ہوتاد کی آئے ہے تو وہ اس کی حفاظت کے لئے ایک نیاحیا اختیار كرتا باوراس آنے والے مہمان كى مدح سرائى ميں رطب اللمان بوجاتا ہے، وہ كہتا بالله آپ كونواب كويرهائ آپ ك آنے ساتواللہ نے اس دين كى عزت ناموں كولوگوں ك دلول میں رائخ کردیااوراس کی بنیاد کو مغبوط اوراس کی دیوروں کو متحکم بنادیا، ہمارے تمام اہل شہر کومزین کردیا اوراس جماعت کوسر بلندی عطا کی میین کروه آنے والامهمان خوش ہوجاتا ہے اور اس رئیس کی خوب ان کے سامنے تعریف کرنے لگباہ اورلوگوں سے کہنا ہے کہ بیتم میں سب سے بوے تورا ق کے عالم اور فقیہ ہیں۔ اس طرح اس کی عزت بحال رہتی ہے اور جب ان میں آئے

وال فض كوئى پاورى ہوتا ہے تو وہ جيب وغريب حيار كرتا ہے اور نے سے طريق ايجاد كرتا ہے ليكن كوئى ہي فض اس پراعتر امن نہيں كرتا جاكہ تمام لوگ اس كے سامنے سرتنايم فم كئے رہتے ہيں، يہاں ہي كہ وہ ان كا دووھ وخون بالكل چوى ليتا ہے، تمام ددا ہم ان سے سيٹ ليتا ہے اورا اگر كتے فض نے اس پرلعن وطعن كيا تو وہ اس وقت صركر ليتا ہے، ليكن بعد بين ہميشہ بدلد لينے كے لئے موقع كى علاق ميں رہتا ہے، يہاں تك كدا گراس كوكس بنچركے ون راست ميں جيئا ہواد يكھا، ياكس مسلمان سے شراب ودودھ وغيرہ كا فريدو فروخت كرتے ہوئے پايا ياس كے جانب سے "المشنا" اور تامو و كي كوئى تھم عدولى كرنے كي خرملى تو اس كو يہوديت ہے بايكا كے كرديتا ہے اوراس كے مال وعزت كوئے تھو كيا يا اس كا دشوار ہوجا تا ہے يہاں تك كدو فخص كيا درى كے سامنے كھانہ فيك ويتا ہے اور شہر ميں چلنا پھر نااس كا دشوار ہوجا تا ہے يہاں تك كدو فخص بادرى كے سامنے كھانہ فيك ويتا ہے اور شلح ومصالحت پر مجبور ہوجا تا ہے، پھر وہ بادرى يہوديوں بادرى كے سامنے كھانہ فيكس و يتا ہے اور شلح ومصالحت پر مجبور ہوجا تا ہے، پھر وہ بادرى يہوديوں بادرى يہوديوں بيات كہ متعلق كہتا ہے كہ فلال شخص نے فتى كل طرف رجوئ كرايا، اس لئے اب وہ يہوديوں بين شرائل ہے، بين كر پھر وہ لوگ اس كی تعظیم و تكر يمكر نے لگتے ہیں۔

# یہود کی شریعت بیہ کہ اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی کرنے یا ذلت ورسوائی برداشت کرنے پر تیاررہے

یبود کے بہاں ایک گھڑا ہوا مسئلہ''البیاباواالجاموں'' کے نام سے مشہور ہے۔ جس کو وہ تورات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔
وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگرا یک جگہ دو بھائی مقیم ہوں اوران میں سے ایک انتقال کرجائے اوراس کی کوئی اولا دند ہوتو میت کی بیوی غیر کے ہاتھ میں نہیں دی جائے گی، ملکہ اس کا دیورخوداس سے شادی کرے گا اوراس سے جو پہلا بچہ پیدا ہوگا وہ ہے اولا دمرنے والے بھائی کی طرف منسوب کیا جائے گا، اوراس سے دیور نے شادی کرنے سے انکار کردیا تو وہ عورت اپنے توم کے کیا جائے گا، اوراگر اس سے دیور نے شادی کرنے سے انکار کردیا تو وہ عورت اپنے توم کے کیا جائے گا، اوراگر اس سے دیور نے شادی کرنے سے انکار کردیا تو وہ عورت اپنے توم کے

کے چیرے پر تھو کا جائے گا اور اس کے سامنے کہا جائے گا کہ بدلدہ ہرا ان شخص کا جوابی بھائی کے گھر کوئیس بنائے گا، اس طرح اس پر جھوٹ ہائدھ کر اس کو ذلت ورسوائی بیس مبتلا کریں گے اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کریں گے، اس کے چیز و پر تھوکیس گے حالا تکہ اس کا اپنا کوئی جرم نہیں بلکہ غیر کے جرم کی سزاوہ بھگت رہا ہے، جیسے کہ شاعر کا کہنا ہے۔

> وجرم جره سفهاء قوم وحل بغیر جارمه العذاب قوم کیجیے وقوفوں ئے ظلمی کی اورعذاب دوسروں پرٹازل ہوا۔

لہذا جس مغضوب قوم کا بیدہ بن وشریعت ہوا ہے مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہوئے اوران پر عیب لگاتے ہوئے شرمنیس آتی۔

مختلف امتوں سے بندروں کے بھائی یہودیوں کی رسوائی کا بیان اور درحقیقت انہیں بنیادی سبب کی بناء پران کے دین وآثار مٹ گئے

اگرید مغضوب امت کسی محال کام مثلاً کفروصلال کے مختلف قسموں پر شفق ہوجاتی ہے تو سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم کمی امت پر غلب پاتی ہے اوران کی حکومت چیس لیتی ہے قوآ ہستہ آ ہستہ اس امت کے حقائق واقد ار اور دین کے آثار وعلامات پوشیدہ ہوجاتے ہیں اور من جاتے ہیں چھراس امت کے اسلاف کے دین وطریقہ کی سیح آگاہی دھوار ہوجاتی ہے کیونکہ مسلسل جملے تیخ یب کاری، آتش زنی اور جلا وطن کرنے کے بعد بی کسی امت پر پوری طرح غلب ماصل کیا جاتا ہے اوراس کی حکومت کا زوال ہوتا ہے، جس کے نتیج میں اس امت کے دین کے رسوم، اس کی شریعت کے اصول وقواعد بالکل معدوم ومصحل ہوجاتے ہیں اور خاص طور سے جو

سرداروں کے پاس شکایت لے کر جائے گی اور یہ کیے گی کدمیرے واپور نے اپنے بھائی کا نام بنی اسرائیل میں باقی رکھنے ہے ا تکارکر دیا اور میرا تکائ نہیں لوٹایا، پھرقوم کے سرداراس کو حاضر کریں گاوراس کوروک کریکییں مے کہتم اس بات کا قرار کرو کدیس نے اس سے تکاح فیمیں کرنا جایا، پھر عورت اس کے یا وّل سے جوتا نکالے گی ،اس کواپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کراس کے چیرے پرتھوکے گی اور یہ کہے گی کہ جو محض اپنے بھائی کا گھر نہیں آ باوکرے گا اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔اس کے بعد و چھن مخلوع النعل (جس کا جوتا نکالا گیا ہو) کے لقب ہے بیکارا جائے گا اوراس کے بیٹے بھی ای برے لقب سے نکارے جائیں گے،ای طرح وہ اس کو تکاح کے لئے مجبور کیا جائے گا، کیونکہ جب وہ اپنے اور عورت کے اس فریضہ کو جانے گا اور ساتھ ساتھ اس علم عدولی کی سزااور رسوائی ہے واقف ہوگا تو سوائے نکاح کرنے کے اس کے لئے کوئی جارہ نہ ہوگا اورشرم کھا کرمجور ہوجائے گالیکن اگروہ زاہد ہے اوراس سے نکاح کرنانا پیند کرتا ہے بہال تک کہ اس سے نیچنے کے لئے ان تمام رسوائیوں کے برداشت کرنے پر بھی راضی ہے تو اس کوشادی كرنے پرمجوزييں كياجائے گا پھراى مئله پر قياس كر كے انہوں نے ايك اور فرع فكالا ہے جس كا تھم حدور ہے کے ظلم پوئی ہے۔

وہ مسلم یہ ہے کہ اگراس مورت کا دیور حدور جہاس مورت ہے مجت کرتا ہے اور وہ مورت اس
ہے جہ حد نفرت کرتی ہے تو جب وہ حاکم کے سامنے آئے گی تو اس کے ساتھ اس کو بھی حاضر کیا
جائے گا اور مورت سے کہا جائے گا کہ وہ یہ کہ کہ میرا دیورا ہے جمائی کا نام بنی اسرائیل بیس نہیں
ہاتی رکھنا چاہتا ہے اور مجھ سے نکاح نہیں کرتا ہے حالانکہ وہ زیر دست اس مورت کا عاشق ہے لیکن
اس پر یہ گھڑی ہوئی جموٹی بات لازم ہوجائے گی اور یہ مان لیا جائے گا کہ مورت چاہتی تھی اور یہ
نہیں چاہتا تھا، پھر حاکم اس کو تھم دے گا تم کھڑ ہے ہو کر کھو کہ بیس نے اس سے نکاح نہیں کرنا چاہا،
حالانکہ اس کی دیرین اور دو یہ بی کہ اس سے شاوی کرے، لیکن اس کو جموف یو لئے کا تھلم
دیں گے، پھرای کا جو تا اس کے پاؤں سے نکالا جائے گا اور ز دو کو بہ نہیں کیا جائے گا ، البت اس



# یہودا پی نماز وں میں صرف دیگر قوموں کی بددعااوراللہ تعالیٰ پر بہتان طرازی کرتے ہیں

فارس کے بہت سے بادشاہوں نے مبودیوں پر ختند کرنے سے پابندی لگا دی تھی اور بہتوں کو بے ختنہ چھوڑ ااور بہت ہے باوشا ہول نے ان کونماز پڑھنے ہے روگ دیا تھا، اس کی وجہ میتی کدیمبودا چی نماز میں ان بادشاہوں کی سلطنت کی ہلاکت و بربادی کے لئے دعا نمیں کرتے تھے۔البة صرف ارض كنعان كواشتناءكرتے تھے،جب بادشاہوں نے ان كى بيرحالت ديجھى توان بر تماز برصفے سے پابندی لگاوی، چرجب بہود نے بادشاہوں کا بدروید دیکھا تو انہوں نے ''الخزانه'' کے نام سے اپنی نماز میں ایک اور دعا گھڑی اور اس کے مختلف راگ والحان بنائے اور پھراکٹھا ہوکراس کو پڑھنے اورالا پے گئے، نماز اور فزانہ میں فرق سیتھا کہ نماز تنہا اور بغیرالحان کے اوا کرتے اور فزاندا کی ساتھ ل کراور راگ کے ساتھ پڑھتے۔ پھر جب شاہاں فارس نے ان کو ناپند کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف گاتے ہیں اور اپنے نفول پر نوحد کرتے ہیں انبدا انہوں نے کوئی تعارض نہیں کیاء اور ان کوالیا کرنے دیا پھر جب اسلام آیا تو اس کے سائے میں امن کی زندگی گزارنے لگے اورائے کنیوں میں نماز پڑھنے لگے،اس کے بعد بینزاندان کے پہال خوشی اورعید کے موقع پرایک سنت بن گیااور نماز کے بدلے اس کوافتیار کرلیا گیا۔

تعجب کی بات سے کہ میبوداینا تاریک ماضی اورانجام دیکھورے ہیں کدس طرح ان کی حکومت و جماعت چین کر بمیشہ کے لئے اس دنیا میں انہیں لایسمسوت فیصا و لا یحییٰ کی سزا دی جاری ہے،ان کے اسلاف کوا حکام توراۃ چھوڑ دینے ،اخبیاء کے قبل کرنے ،سبت کا احترام نہ کرنے کے نتیجہ میں کس طرح بندر بنادیا گیا ہے،لیکن اس کے باوجود بھی روزاندوہ اپنی ہرنماز میں بددعا کرتے ہیں کہ ہم ہی زماند کے محبوب ہیں،اس لئے اے ہمارے معبود اور باپ، تو ہم سے

امت بہت برانی ہواور ہرز مانہ میں مختلف اقوام کا نشانہ بنتی آئی ہواوران کے ہاتھوں ذلت وکلیت ہے مسلسل دوجیار رہی ہو،اس کا دین و ند ہب تو اور معدوم ہوجا تا ہے اور یکی حالت تو اس مغضوب امت کا بجواتی پرانی ہو چکی ہادرابتداء سے لے کرآج تک قلت پر قلت کھاتی چلی آرہی ہے،اور کندانین،کلد انتین،بابلین،اہل فارس واہل بونان اور نصار کی تمام امتوں نے ان کواسینے ظلم کا نشانہ بنایا ہے اور ہرا یک امت نے ان کے شہرول کو ویران کرنے ان کی کتابول کو جلانے اور ان کا بمسرقلع قبع کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کدان کا کوئی بھی شہر، قلعه شکراور مستقل ٹھیکانہ باتی نہیں رہ گیا، سوائے تجاز اور خیبر کے جہاں وہ باعزت زندگی گز ارر ہے تھے اور پھے نصاریٰ اہل فارس کی پناہ میں تھے، لیکن اسلام نے ان کی رہی سہی طاقت کا بالکل خاتمہ کردیا۔ ان کومخلف موقعول مِثْلَ کیا، قید کیا، جلاوطن کیا، یہاں تک کہ وہ اسلام کی رعایا بن کررہ گئے ۔البتہ انہیں جو تکلیف نصاری، اہل فارس، اور بت پرستوں ہے پیچی وہ مسلمانوں ہے بھی نہیں پیچی ای طرح ان کو جومصیبتیں سرکش باوشاہوں کی طرف ہے پیچی وہ مسلمانوں کی جانب ہے نہیں پینچیں کیونکہ ان کے بادشاہوں نے توان کے ایک نبی کوتلاش کر کے قبل کردیااوران کے دین کے ڈھا نجے بی کو لیسر بدل کرر کاد یا۔ تو را قا اور حصرت مویٰ ہے اپنارشتہ منقطع کر کے بت پری رائج کی ، بتوں کی تعظیم میں بیکل اور گرہے کی تغییر کروائی اس کے لئے خدمت گز ارمقرر کئے اور مختلف رسم ورواج کو انہوں نے اینے دل سے نگالیا۔

لبناجب ان کے بادشاہوں نے خووان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا تو پھران کے دشمن ان ہے کس قدر بخت دشمنی کا جذبہ رکھیں گے، مثلاً نصار کی جو سیجھتے ہیں کہ یہود نے حضرت عیلی کو قتل کیا ہےان کوسولی دی ہے،ان کے چیرہ پرتھو کا ہے، کا نٹے سے تاج پوٹی کی ہےاور مختلف ذلت آ میز حرکتیں کی جیں ای طرح ان کے ساتھ اہل فارس اور کلد انیوں کے دشنی کی کیا حالت ہوگی۔ وقد گزارا، جہال پاخان، پیٹاب، چین کے خون میں لوقار ہا، پھر ایک دور آیا کہ اس کی پیدائش ہوتی اور چار پائی پر پڑار ہے لگا، اور جب جب رونا شروع کیا، ان کی اس نے اپنی چھاتی اس کے منہ میں ڈال دی، پھرایک دور آیا کہ دو، پچوں کے ساتھ کمتب جانے نگا، اس کے بعد دونا ذک گھڑی آئی جب کہ اس کے چرو پر مارا گیا اس کے سر پر پٹائی ہوئی، اس کے چرو پر تھوکا گیا، اس کے سرک کانٹوں سے تاج پوٹی کی گئی، اس کے ہاتھ میں بائس دی گئی تا کہ خوب اس کی رسوائی ہو، پھرا سے سولی پر پڑھایا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ہائد ہود ہے گئے اور ن پر کیلیس نصب کی گئیں، پھر پھائی دی گئی، وہ تکلیف سے جی نہاتھا اور لوگوں سے فریا دکر دہاتھا۔

ان کے نزدیک یہی وہ ستی ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، جوروزی اور علی کے خراف کیا ہے، جوروزی اور عمری تقتیم کرتا ہے لیکن اس نے اپنے بندوں پر دم کرنے کی غرض سے اپنے آپ کودشن کے حوالہ کردیا تقامتا کہ وہ اس کوغوب تکلیفیں دے لیس اور جہنم کے عذاب کے ستحق ہوجا کیں اور اس کے بدلے انبیاء ورسل اور اولیاء البیس کے قید سے آزاد ہوجا کیں کیونکہ ان کے نزد یک حضرت آدم، حضرت ایر اہیم، حضرت اور تمام انبیاء کی رومیں جہنم میں ابلیس کی قید میں تھیں، مگر اللہ نے خود سے اپنے نقش کوسولی دلا کر اس کے بدلہ ان کو آزاد کرادیا ہے۔

# حضرت مریم علیہاالسلام اورائے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گدھے کے شل نصاریٰ کے اعتقاد کا بیان

نصاری حضرت مریم علیها السلام کے بارے میں کہتے ہیں کدوہ سے این اللہ کی مال ہیں اور اللہ ان کا باپ ہے۔ حضرت مسیح صرف تنہا اس کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے حضرت مریم کوئمام لوگوں میں اپنے لئے اور بچے کی پیدائش کے لئے چن الیا ہے کیونکہ اگروہ تمام عورتوں کی طرح ہے ہو تیں تو بغیر کسی مرد کے ہمیستری کے ہوئے بچہ پیدا نہ کرتیں، لیکن تمام عورتوں میں ان کا بیرخاص مقام دیا مجت کر، تو بن جم کو بچانے والا ہے۔ وہ اپنے نفوں کو انگور کا خوشہ کہتے ہیں اور تمام لوگوں کو اس کا کا نا، جو اس خوشہ کے اردگر وانگور کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین آل داؤد ہیں ایک ایسا نبی بھیجے گا جس کی دھا ہے تمام امتیں ہلاک ہوجا کیں گی اور صرف یہود ہاتی رائی نماز میں یہ کہتے ہیں کہ اے یہود ہاتی ربین گیار میں کہتے ہیں کہ اے امارے رب تو نیمنز سے بیدار ہوجا، تو کتا موسے گا۔ اس طرح وہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور طیش دلاتے ہیں۔

یہ ہال مخفوب امت کی گراہی اور اللہ اس کے نبیوں اور اس کے دین پر بہتان طرازی اور اس کے علاوہ حرام خوری، سود اور افتر اپر دازی کا بیان، جس سے زیاوہ اب بیان نبیس کیا جا سکتا، اس کے علاوہ حرام خوری، سود خوری، رشوت خوری، وغا بازی، حیلہ سازی، ونیا طلبی، سنگ ولی، ذلت و رسوائی، ہوس پڑتی، بہتان طرازی، افتر اپر دازی تو ان کاشیوہ بن چکا ہے۔

اورانہوں نے جن برائیوں کے ساتھ مسلمانوں پرعیب نگایا ہے، وہ ان تمام مسلمانوں کے اندراولاً پائی نہیں جاتیں اوران کے نبی ان کی کماب اور دین وشریعت تو اس سے بالکل مبرا ہے۔ پھر جولوگ گناہ کریں گے وہ خوداس کے ذمہ دار ہوں گے اور خدا کے سامنے جواب وہ ہوں گے

# نصاریٰ کے دین کی بنیا داللہ پر دشنام طرازی اور شرک باللہ پر قائم ہے

اگر گمراہ ،صلیب پرست ، بت پرست ،تصویر پرست نصاری مسلمانوں پرعیب نگاتے ہیں تو کیا اس قوم کوشر منہیں آتی ، جس کے دین کی بنیا دہی خرافات ولغویات پر ہے مثلاً ان کا اعتقاد ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش اورعظمت کی کری ہے انز کرایک عورت کے شرمگاہ میں داخل ہوگیا ، جوعورت کھاتی ، بیتی ، بیشاب پا خانہ کرتی ہے ، حاکھہ ہوتی ہے اس کے پید میں اس نے نو ماہ کا طرح جان لے گا کہ کس طرح وہ کفروشرک کرتے ہیں،اورخدا کوگالیاں دیتے ہیں،ای لئے خلفاء راشدین میں ہے کسی خلیفہ نے ان کے متعلق کہا ہے کہ ان کی خوب اہانت کرواورظلم نہ کرو کیونکہ ان کی طرح اللہ کوکئی بشرنے گالی ٹییں دی ہے۔

عدیث قدی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فربایا۔ مجھے ابن آ دم نے گالی دی ہے ، حالانکہ بید اس کے لئے مناسب نہیں ، اور مجھے جمٹلایا ہے ، حالانکہ بیان کے لئے مناسب نہیں ، اس کو گالی دینا بیہ ہے کہ وہ میرے لئے لڑکا مات ہے ، حالانکہ میں اکیلا بے نیاز ہوں ، جس نے نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ بی پیدا کیا گیا اور اس کا تکذیب کرنا ہیہ کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے دوبارہ ہرگز فہیں پیدا کرے گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے ، بنسبت پہلے پیدا کرنے کے۔

البندااگرموحدین مسلمانوں سے ہرمتم کے تمام گناہ سرز دہوجا نیں ، پھر بھی ان کے اس کفر باللہ، دشنام طرازی اور بہتان طرازیوں کے نتیجہ میں جو گناہ ہوں گے اس کے مقابلہ میں اس ک حیثیت ذرہ برابر بھی نہیں ہوگی۔

اور قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین ان کی باز پر س کرے گا اور زیرہ سے سزا دے گا، وہ پہلے حضرت سے عاطب ہو کر کے گا، اے بیٹی بن مریم، کیا تو نے لوگوں ہے کہا تھا کہ خدا کے سوا بجھے اور میر کی مال کو بھی خدا بنالو، تو وہ جواب بیس عرض کریں گے کہ سجان اللہ میرا میدکام نہ تھا کہ وہ بات کہتا، جس کے کہنے کا بجھے تی نہ تھا، اگر میں نے الی بات کمی ہوتی تو آپ کو ضرور ملم ہوتا۔ آپ جانے ہیں جو پچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جائیا، جو پچھ کے میرے دل میں ہے اور میں نہیں جائیا، جو پچھ کے بیت کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں، میں نے ان سے اس کے سوا کی خوامیں کہا، جس کا آپ نے تھم دیا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، جو میرا رب بھی ہے اور تہارا رب بھی ہے اور تہاری بی چیز وں پر گراں ہیں۔ (سورة ما کدہ)

گیا کہ انہوں نے ابن القد کوجتم دیا، جوسرف تنہا اللہ کا بیٹا ہے، حضرت مریم اللہ کے بائیں جانب بیٹھتیں ہیں اور حضرت مریم سے ہرتم کی دعائیں بیٹھتیں ہیں اور حضرت مریم سے ہرتم کی دعائیں کرتے ہیں، ان سے روزی مانگتے ہیں، ورازی عمر کی دعا کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ان کے دہ اور حضرت عیمیٰ ان کے لئے سہارا اور جائے پناہ بن جائیں اور ان کے لئے اللہ سے سفارش کریں، وہ اپنی دعائیں کہتے ہیں۔ اے معبود کی مال ہمارے لئے سفارش کرو ہیجے، اللہ سے سفارش کریں، وہ اپنی دعائیں کہتے ہیں۔ اے معبود کی مال ہمارے لئے سفارش کرو ہیجے، ان کا مرتبہ وہ فرشتوں اور تمام انبیاء ومرسلین سے بلند مانتے ہیں اور خدا سے جو چیزیں مانگی جاتی طرح دعا کرتے ہیں۔ اسے مریم معبود کی مال ، تو ہمار سے لئے سہارا اور جائے پناہ بن جا۔ ''

نسطور سینا می فرقد کے لوگ کہتے ہیں۔ ''اے می کی مال تو ہمارے لئے سہارااور جائے پناہ
بن جا۔ ''اور ایفقو ہیفرقد سے کہتے ہیں کہ ''معبود کی مال کہدکر ند پکارو، بلکہ میں کی مال کہو'' یعقو ہیا
نے انہیں جواب دیا کہ جب ہم اور تم ووٹوں انہیں معبود مانتے ہیں تو پھر معبود کی مال کہنے ہیں کیا
حرج ہے، بات وہی ہوئی لیکن لگنا ایسا ہے کہ تم لوگوں نے مسلمانوں سے تو حید کے معاملہ ہیں
سمجھوتہ کر لیا ہے۔

یہ بے شرم اور گندے لوگ بیراعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اور اپنے بیٹے کے لئے
حضرت مریم کو پیند کرلیااور ان سے ایسے ہی جماع کی جیسے کہ کوئی مردا پنی بیوی سے کرتا ہے۔
نظام نے ان کے ان اقوال ومحقدات کو بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ بیلوگ حضرت مریم
سے اللہ سے بھاع کرنے کی صراحتہ بھی ان لوگوں کے سامنے کردیتے ہیں، جن پراعتی دکرتے ہیں
اور یکی ابن الناخشید نے بھی اپنی کتا ہے ''الحونہ'' میں کہی ہے کہ وہ جماع کرنے ہی کی طرف اشارہ
کرتے ہیں۔

کیونکہ وہ بیرکہا کرتے ہیں کہ جو بچہ نہ پیدا کرے دوبا نجھ ہے اور با نجھ ہونا عیب ہے۔غرض کہ جو بھی شخص ان کے اندرگھس کران کے ظاہر و باطن کا مشاہدہ کرے گا، وہ ان کی حقیقت اچھی

#### نصاریٰ نے اپنے دین کے تمام فروعات میں بھی حضرت مسیح کی مخالفت کی ہے

اب تك ان كودين كي اصل بنياد كي حقيقت بيان كي كل-اب فروعات كاحال سنة - تمام فروعات میں بھی انہوں نے حضرت مسیح کی مخالفت کی ہے اور اکثر کے متعلق انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا ہے لیکن ایک بہانہ وہ بیر کتے ہیں کہ پادر یوں اور داہیوں نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم

مثلاً حضرت سی علیه السلام عبادت کرنے سے پہلے طہارت حاصل کرتے ، جنابت سے عنسل کرتے ، حائصہ پر بھی عنسل واجب کرتے ، لیکن نصاریٰ کے نزدیک ان میں کوئی بھی چیز واجبنبیں۔ یا خانہ، پیٹاب، عورت سے جماع، کمی بھی تایا کی سے طہارت حاصل کرنا ضروری خییں، بلکہ ہرنا پاک کی حالت میں آ دی نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کی نماز ورست ہوجائے گا۔ یبال تک کداگروہ نماز کی حالت میں پیشاب اور یا خاند کرنے گئے تو نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ وہ پی کہتے ہیں کہ جناب یاخانہ، پیشاب کی حالت میں جونماز اوا کی جائے وہ نماز طہارت کی حالت ے زیادہ افضل ہوگی کیونکہ اس میں یہود ومسلمان کے نماز کی زیادہ مخالفت ہوگی۔ ای طرح وہ اپنی نماز اس طرح شروع کرتے ہیں کہ پہلے اسے دونوں آ تھوں کے درمیان صلیب اوکا لیتے ہیں، حالانک ندید معزت کے کی نماز ہے اور ندان کے کسی حواری کی ، پھرراگ کے ساتھ نو حاکر نے کی طرح کچھ گھڑی ہوئی عبارتیں گاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیفلاں شخص نے حضرت عیسلی کونذ رکیا ہے،اور بیفلاں نے کیا ہے اور ہرایک کا کلام اس کی طرف کرتے ہیں،حالانکد حضرت میج توراۃ و انجیل کی وہی چیزیں اپنی نماز میں تلاوت کرتے تھے جس کی تنام انبیاءاور بنوا سرائیل کرتے آئے



ہیں۔ای طرح مشرق کی طرف بیلوگ اپنا قبلہ بناتے ہیں حالا تکد حضرت میے نے مشرق کی طرف تجھی نمازنیں پڑھی بلکہ آپ ہمیشہ مرتے وم تک بیت المقدی ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، جو کہ حضرت داؤ داوران سے پہلے تمام انبیاءاور بنوا سرائیل کا قبلدرہا ہے، ای ظرح حضرت مسيح نے خود خانند کرایا ہے اور خاند کو واجب قرار دیا ہے جیسے کد حضرت موکی ، حضرت ہارون اور تمام انبیاء نے ان سے پہلے واجب کیا تھا،ای طرح حضرت عیسیٰ نے سور کا گوشت حرام کیا اوراس کے کھانے والوں پر پالعنت بھیجی اس کی خوب مذمت بیان کی ،جس کا اقر ارخودنصاری کرتے ہیں، یبال تک کدمرتے دم تک انہوں نے سور کا گوشت جو کے مقدار بھی منٹییں لگایا۔لیکن نصاری اس كا كوشت كها كران عة بت حاصل كرت بين ال طرح نصار في جوروز ور كحت بين ، حضرت مسے کا ان سے کوئی تعلق نہیں ندانہوں نے خود وہ روزے رکھے اور ندان کے کسی حواری نے ، ند انہوں نے بھی ''صوم غداری'' رکھااور نہ ہی اپنے لئے ان چیزوں کا کھانا جائز سمجھا، جو وہ اپنے روز وں میں کھاتے ہیں۔اور نہ بی آپ نے ان چیز وں کوایئے روز وں میں بھی حرام کیا جن کووہ حرام بچھتے ہیں۔ ندآپ نے بھی ہفتہ کے دن تعطیل منائی اور نداتوار کے دن عید۔ ای طرح نصاری ایک طرف اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مورکا گوشت نجس ہے جیما کدان کے اس گڑھے ہوے قصے سے بت چا ہے كے حضرت يسلى نے حضرت مريم كا جمار چونك كيا توسات شيطان نظے،ان شیاطین نے کہا کہ اب ہم کہاں بناہ پکڑیں،حضرت عیسیٰ نے کہا کہتم لوگ اس نجس جانور یعنی سور کے اندر داخل ہوجاؤاور دومری طرف سورکوسب سے پاک وصاف جانور مانتے ہیں۔ غرضيك حضرت من في جده وكاح ،طلاق ،وراثت وحدود وغير وتمام إ حكامات على ابن يبلح انبياء كى سيرت وطريقة كواپنايا تفاجيكن مدلوك ان تمام چيزول يس ان ع مختلف يي-

بعدوه دورآیا جب کدانہوں نے ان کے احکامات میں اپنی خواہشات کے مطابق تحریف و تبدیل كرناشروع كرديا،اس كى خالفت كرنے كلك، يبال تك كددين كے سے بالكل نكل كئے -

انہوں نے دیکھا کہ بہودحضرت عیسیٰ علیہ السلام کوجاد وگر، مجنوں ، بیوتوف ، ولدالز نا کہتے ہیں چنانچیو ولوگ ان کی مخالفت کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کوخدااورخدا کا بیٹا کہنے لگے ،ای طرح انہوں نے دیکھا کہ بہودختنہ کرتے ہیں تو انہوں نے ان کی مخالفت میں ختنہ کرنا چھوڑ دیا،انہوں نے دیکھا ك وه طبهارت مِن خوب مبالغة كرتے ہيں تو انہوں نے يكسر طبارت حاصل كرنا ہى چھوڑ ويا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ عائضہ عورتوں کے ساتھ کھانے پینے ان سے ملنے جلنے سے اجتناب کرتے ہیں تو انہوں نے ان کی مخالفت میں ان سے جماع کرنا شروع کردیا، انہوں نے و یکھا کہ یہودسور کا گوشت حرام بیجیتے ہیں تو انہوں نے اس کواپنے او پر حلال کرلیا اور اس کا کھانا اپنے لئے ایک شرعی فعل قرار دیا، انہوں نے دیکھا کہ یہود بہت ہے ذبیجہ اور حیوان کوحرام سیجھتے ہیں تو انہوں نے ان کی مخالفت میں ہاتھی ہے لے کرمچھر تک تمام کواپنے لئے حلال کرلیا،اور کہنے گئے جو چاہو کھا ڈاور جو عام وچھوڑ دوکوئی حرج ویابندی میں۔

انہوں نے دیکھا کہ یہود بیت المقدس کی طرف نماز میں قبلد کرتے ہیں، تو وہ مشرق کی طرف قبلد كرنے كلے انہوں نے ويكھا كديبودالله برائي كئ شريعت كامنسوخ كرناحرام سجھتے ہیں تو انہوں نے اپنے پادریوں اور راہیوں کو پوراا فقتیار دے دیا کہ جو چاہو ترام کرواور جو جاہو علال كرواور جے جا ہومنسوخ كرووانہوں نے ديكھا كەيبود ہفته كى تعظيم كرتے ہيں اوراس ميں د نیادی کام و کاج حرام کر لیتے ہیں توانہوں نے اتوار کے دن کی تعظیم کرنی شروع کردی اور ہفتہ کو ا ہے لئے حلال کرلیا، باوجودیہ کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت سیج خود ہفتہ کی تعظیم اور اس کی حفاظت کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہودصلیب سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ تورات میں ہے کہ و چھ ملعون ہے جس نے صلیب اٹکائی تو وہ ان کی مخالفت میں صلیب کی عبادت كرنے كي مغرضيك يهووكى مخالفت ووشنى ميں انہوں نے توراة كتمام احكامات كى مخالفت كى

#### 300 كينيش ه منو 300

#### راہب اور یا دری ان کے گناہ معاف کردیتے ہیں اور ان کی عورتوں کو یا کیزہ بنادیتے ہیں

نساري ك زود يك زانى، اوفى مكركيك ندونيا من كوئى حد باورندة خرت من كوئى عذاب، اسلئے كدراہب اور يادرى ان كے گناه معاف كروية بين البذاجب بھى ان سے كوئى گناه سرزو بوتا ہے تو وہ پاور یوں کو پچھ درہم یا تحنہ وغیرہ دے دیتے ہیں اور اپنا گناہ معاف کرالیتے ہیں، ای طرح ا ہے پڑوی کے کسی راہب ہے جب ان میں کسی کی بیوی بطور تیرک زنا کرا کرا ہے شوہر کے یاس لوثق ہے واس کا شوہر بیفیری کرخوش ہوتا ہے اور برکت مجھتا ہے۔

#### حضرت مسيح نے یا در یوں اور راہبوں کوا حکام شرعیہ کا حاکم نہیں بنایا نصاریٰ کی مخالفت بہود سے

نصارى خوداس بات كااقراركرت بين كدحفرت كيح فرمايا بيدك يس تمهار ياس آيا موں تا كدتوراة اورائي بہلے انبياء كى وصيتوں برعمل كروں، بين اس كوتو ژنے اور ڈھانے نہيں آيا مول بلکداس کو بورااور مکسل کرتے آیا ہول،آسان کا زمین پر گرجانا، اللہ کے زو کیک زیادہ آسان ب بنسبت اس کے کدیس شریعت موسوی کا کوئی حصد تو ژووں اور جس نے بھی اس کا کوئی حصد تو ژا وہ آسان کے فرشتوں کے درمیان ناقص کہلائے گا، ای حالت میں آپ اور آپ کے اصحاب مرتے دم تک قائم رہے، آپ نے اپنے اسحاب کونھیجت کی کہ جو پچھتم مجھے کرتے دیکھوو دی تم بھی كرواورجن چيزول كودے كريس نے تنهيں خوش كرديا ہے تم بھى ان كے ذريعه دوسرول كوخوش كرتے رمو، اورجس پيزى يين في سے وحيت كى ہاس كى وحيت دوسروں كو بھى كرو۔ان كے ساتھ ايسے بى ر موجيسے كديس تمبارے ساتھ ربا موں اور ان كے لئے ايسے بى بنوجيسے بين تہارے لئے ہوں، چنانچان کے اصحاب تقریباً تین سوبری تک ای حال میں باتی رہے اس کے

besturdubooks.wordpre

# 🕸 يېودونسار کی تاريخ کے آئينيش 🏶 سند 303

#### نصاریٰ کی امانت سب سے بڑی خیانت ہے

اس كالفاظ بيدين، تم الله يرايمان لات بين، جواكيلاباب ب، ان تمام چيزول كاخالق ہے جود کھائی دیتی ہیں اور جونیس دکھائی دیتی ہیں اور رب واحد بھیٹی سے پرایمان لاتے ہیں، جواللہ كسب سے پہلے اور اكلوتے بيتے ہيں، جے بنايانييں كيا بينى تمام مخلوقات كى طرح بيدانييں کیا گیاہے بلکہ وہ خودرب اور خالق ہے، وہ معبود برحق ہیں جومعبود برحق کی ذات سے پیدا ہوتے جیں اور جو ہر میں اپنے باپ کے مساوی جیں ،انہیں کے ہاتھوں آسان وزمین اور تمام چیزوں کی تخلیق ہوئی ہے، انہیں کی ذات ہے انسانوں کا وجود ہواہے، وہ ہم کو بچانے کے لئے آسان سے اتر آئے ،اور روح القدى اور مريم كے جسم ميں داخل ہو گئے ، پھر مريم حاملہ ہوكيں اور انہول نے ان کو جنا، پھر انہیں گرفتار کیا گیا اور سولی دی گئی اور'' فیلاطس روی'' کے زمانے میں مقتول ہوئے اور کفن و فن کیا گیا، لیکن تین دن کے بعد قبر میں اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور آسان پر چڑھ گئے اور اپنے باپ کے دائیں جانب جابیہے، وہ پھر دوبارہ آنے کے لئے تیار میں تا کہ مردول اور زندول کے ورمیان فیصلد کریں، ہم ایمان لاتے ہیں، رب واحد، روح القدس پر جوفق کا روح ہے اور جس کی محبت کی روح اس کے باپ سے نکلی ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں ایک پڑھممہ پر گناہوں کومعاف كرانے كے لئے، اور مقدى، قاصد يادريوں كى جماعت پراورا پنے ابدان كے دوبارہ قائم كئے جانے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔

اس کے علاوہ وہ یکی کہتے ہیں کہ ہمارے سرواروں نے کہاجس ہاتھ نے اس عالم کی تخلیق کی حضرت آ دم کی مٹی گوندھا،ان کو پیدا کیا، آ سانوں کو نا پا ادرمویٰ کے لئے توراۃ لکھی،اس پر کیلیں نصب کی تمکی اور تیر برسائے گئے۔

انہوں نے بہود کے متعلق یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے معبود کے چمرہ پرطمانچے سے مارا ہے کی پیدائش آیک ہے اور معبود کے متعلق انبیاء سے یہ بشارتیں نقل کی بیں کداس کی پیدائش آیک

اور ہالکل اس کے برخلاف کرنے لگے۔حالانکہ تو رات کے متعلق حضرت سے کے مذکورہ بیان ہے وہ بخو بی واقف تھاس سبب کے ساتھ ساتھ ان کے دین سے سے نکل جانے کا ایک اور سبب ان کی مشہور ومعروف کتاب'' بافرنسیس'' سے پند چاتا ہے جس میں ہے کہ نصاریٰ کے کچھ لوگ بیت المقدى سے فكل كر انطاكيد اورشام كے دوسرے حصول بين آئے ،اورلوگوں كوسي وين سيح كى طرف بلانے لگے،ان کوتوراۃ پرعمل کرنے کی دعوت دینے لگےاورا پسےلوگوں کا ذبیحہ نہ کھانے اور حرام بیجنے کی تلقین کرنے گئے جوتوراۃ پڑمل نہ کریں ،انہوں نے ختنہ کرنے اور ہفتہ کی تعظیم کرنے کا حکم دیا، سوراور دیگر تو را ة کے حرام کرده چیز ول کوحرام مجھنے کی وعوت دی، نصار کی پریپتمام باتیں شاق گزریں اور انہوں نے بیت المقدل میں اکشا ہو کرید مشورہ کیا کہ کس طرح لوگوں کو اپنے ندہب کا دلدادہ بنایا جائے تا کہ زیادہ ہے زیادہ لوگ اس کے اندر داخل ہوجا کیں، آخر کار رائے بدطے پائی کدلوگوں کے ساتھ خوب ل جل کر رہاجائے ، ان کے ساتھ رخصت برتی جائے ، ان کے اخلاق اپنے اندر پیدا کئے جائیں اور اس طرح انجیل کے احکامات اور لوگوں کے طور طریقتہ دونوں کو لے کرائیک بلی جلی شریعت بنائی جائے۔ چنانچدانہوں نے اس پر کتابیں تکھیں ،اس سلسلہ میں ان کی بدیہلی بڑی مجلس تھی۔ پھر مختلف موقعوں پرنئ چیزوں کے پیدا کرنے کے لئے مجلسیں منعقد ہوتی رہیں، یہاں تک کہ سب سے بڑی مجلس، وصطفطین الروی ابن ہیلا نہ الحرافی الفند قیہ" کے زمانہ میں منعقد ہوئی ، جس کے زمانہ میں حضرت سے کے دین کو بالکل بدل دیا گیا اور گھڑ ہے ہوئے نصاریٰ کے دین کی اس نے خوب پر جار کی بہاں تک کداس دین کے مانے والوں کی تغداد وو ہزار کے قریب ہوگئی، بیلوگ پچھونوں تک اس پر باقی رہے پھراس کو چھوڑ کرا لگ ہو گئے، پھر دوباره تمن سوا شماره آدميول في اس مذهب كواپنايا، جن كونساري آباء كهت مين اورجنهيس كفتش قدم پرده آج تک چل رہے ہیں، انہیں کاطر بقد تمام لوگوں کے زویک سب سے اہم بنیاد واصل ہے، جس کوافقیار کئے بغیر کوئی نصرانی نہیں بن سکتا، اس کا نام وہ' استھو دس''ر کھتے ہیں، جس کو امانت بھی کہاجا تاہے۔ الله يبودونساري تاريخ كرا مَينديس الله صفى 305 عند 305

لے حسن تدبیری، ان کے ساتھ مہر پانی وید دکی۔ یہ چیزی تو تمام مادہ کو حاصل ہیں، للبذا یہ حضرت مریم کے فوقت کی کوئی وجنہیں بن عتی، بلکہ حقیقت میں تمام اناث پران کی فوقیت کی وجہ صرف یہ اور یہ ہے کہ سے واحد اللہ ابن اللہ نو ماہ تک ان کے پیٹ سے چیئے رہے اور وہ حالت حمل میں رہیں پھران کی پیدائش ہوئی اور اس حالت حمل و پیدائش میں بھی وہ ای طرح تنہا معبود و سے رب و خالق سے جیئے کہ پیدائش کے بعد حالت نوم، حالت مرض، حالت صحت، وغیرہ بعد کے تمام ادوار میں تنہا معبود و خالق معبود و خالق معبود و خالق معبود و خالق میں ذرہ برابر بھی فرق معبود و خالق سے اور ان تمام حالات میں ان کی صفت خالقیت والوہیت میں ذرہ برابر بھی فرق میں بھوا۔

اس اعتفاد باطل پر اتفاق کر لینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم بیں سے بعض اوگ صراحة سے ہیں کہ مریم نے اللہ کو جنا اور پیدا کیا اور اللہ مر گیا، اور بعض لوگ ایسا کہنا نا پہند یدہ بجھتے ہیں اور اس کے استعمال کرنے سے احتراز کرتے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ مریم نے سے کو جنا ان کو ایک مدت تک کے لئے پیٹ بیں رکھا، وہ سے کی ماں ہیں اور سے تنہا اللہ این اللہ اور کھمت اللہ ہیں، ایک مدت تک کے لئے پیٹ بیں رکھا، وہ سے کی ماں ہیں اور سے تنہا اللہ این اللہ اور ہست کا ورجہ لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں تو موں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں تن کو کمل الوہیت کا ورجہ دیتے ہیں، البتہ پہلے قول سے اختلاف لفظی کا سبب و حکمت سے بتلاتے ہیں کہ اس کے اندر صراحت اللہ کے پیدا ہونے اور مرنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے بیٹر ہو مکنت ہے کہ سے وارض خودان کے باپ اللہ کی ذات کو لاحق ہوئی ہیں۔ حالا تکہ حقیقت میں سے کو سے چیز ہیں لاحق ہوئی ہیں، جوخود کے باپ اللہ کی ذات کو لاحق ہوئی ہیں۔ حالا تکہ حقیقت میں سے کو سے چیز ہیں لاحق ہوئی ہیں، جوخود میں اور جو ہر میں اپنے باپ کے مساوی ہیں اور بی بات ثابت کرنا ہم دونوں کا مقصد ہاور بی بمارا بنیا دی عقید ہاور دین ہے، جس کی رہنمائی جمیں ہمارے حقیقت شاس آباء مقصد ہاور بی ہمارا بنیا دی عقید ہاور دین ہے، جس کی رہنمائی جمیں ہمارے حقیقت شاس آباء مقصد ہاور بی ہمارا بنیا دی عقید ہاور دین ہے، جس کی رہنمائی جمیں ہمارے حقیقت شاس آباء

غرضیکہ بین شاش صلیب پرست قوم از اول تا آخر منفقہ طور پر حفرت سے کواللہ کا نبی اور نیک بند ونہیں تشلیم کرتی ہے، بلکہ ان کو کمل الد کا درجہ ویتی ہے اور آسان و زمین کا پیدا کرنے والا، مخلوقات کورزق دینے والا، انہیں پیدا کرنے والا اور مارنے والا، دوبارہ اٹھانے اور محاسبہ کرنے عذراء (شادی کی خواہش ندکرنے والی)عورت کیطن ہے ہوگی اورائ گرفتار کیا جائے گا،اور سولی دی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ 'سنھو دی'' جس پر ہمارے سات سور ہنما آباء نے اتفاق کررکھا ہا اس میں ہے کہ حضرت مریم علیباالسلام کو تمل ہوا، پھرانہوں نے معبود کو جنا،اے دودھ اور کھانایانی کھلا یا پلایا۔

انہوں نے بیہ بھی کہا ہے کہ ہمارے نزدیک مسیح حضرت آ دم کے بیٹے بھی ہیں اور ان کے رب اور خالق وراز تی بھی۔ ای طرح حضرت ابراہیم کے بیٹے بھی ہیں اور ان کے رب اور خالق و راز تی بھی۔ ای طرح اسرائیل کے بیٹے بھی ہیں اور ان کے رب وخالق وراز تی بھی۔

الك جكدانهول في كها ب كدهار ده علاء جوجم تمام ك لئ قابل اسوه اور نمون بين ال كاكبناب كرس ميشد الك كلمة تحاور كله بميشد الله باورالله اي كله بجس كوم يم في جنا اورلوگول نے اپنی آئکھول ہے مشاہدہ کیا ، اور وہلوگول میں اللہ این اللہ اور کلمیۃ اللہ کہلائے۔ مزید رہیجی کہتے ہیں کہ وہ خدائے لم بزل جس نے آسان وزین کو پیدا کیا، ای کولوگوں نے اپنی آ محمول ہے دیکھا اور ہاتھوں ہے چھوا، ای کاحمل حضرت مریم کو ہوا پھران کے پیٹ ہی ہے لوگول سے کلام کرنے لگا، اور ایک اندھے آ دی سے بوچھنے لگا، کیاتم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اندھے نے کہاوہ اللہ کون ہے جس پر میں ایمان لاؤں ،اس نے کہاوہ تنہارا مخاطب ابن مریم ہی ہے اس نے کہا میں تھے پرائیان لایا اور یہ کہہ کر تجدے میں گر گیا، لہذا صرف مرمم کاحمل وی اللہ ابن الله اور كلمة الله تشميرا، حمل كوم يم في بيداكر في ك بعد دوده يلايا ادر چيز إيا، بقراك زبانه آيا کہ لوگول نے اس کومختلف عذاب ذات و کلبت ہے دوجا رکیا اور پیاٹسی کی سزادی اور پیسب پھھ اس نے نصاریٰ کو بچانے کے لئے خودا پنے سرمول لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جاری تینوں جماعتوں ک نز دیک میں نے نبی تھے اور نہ بی اللہ کے کوئی نیک بندے ، بلکہ وہ خود تمام انبیاء کے رب ، ان کے غالق وباعث ، مرسل و ناصر تھے۔ ای طرح تمام فرشتوں کے بھی رب تھے اور حضرت میسیٰ کا حضرت مريم كے ساتھ رہنے كا مطلب ينيس بكرانبوں نے حضرت ميكى كو پيدا كيا، ان كے میں نہ لوگوں کے اعمال کواپنے وین کے تابع بنانے والا ہوں اور نہ ان کے اعمال کا محاسبہ کرنے والا بلکہ اس کا محاسب وگراں تو وہی ہتی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اے رب دہ جان بھی جیں کہ تونے مجھے بھیجا ہے اور میں نے تیرانام ان سے ذکر کیا ہے۔

میشک صرف اللہ تنہا ہر چیز کارب ہے اس نے انسانوں میں سے بعض کو گوں کو تمام و نیا والوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے تا کہ وہ حق کو اختیار کریں۔

میرےاللہ کی جانب ہے دنیا کی طرف نبی مرسل ہونے کی دلیل وہ مجزات اورخرق عادت اعمال میں جن کاصدور مجھے ہوتار ہتا ہے۔

میں اس بات سے عاجز نہیں ہوں کہ اپنی طبیعت سے کچھ پیدا کروں الیکن میں وہی کلام کرتا ہوں اور جواب دیتا ہوں جومیرے رب نے مجھے کھمایا ہے۔

اللہ نے مجھے مبارک پیدا کیا ہے اور رسول بنا کر بھیجا ہے، بین اللہ کا بندہ ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں نجات یائے والے دن کے لئے۔

اللہ نے نہ بھی کوئی چیز تناول فرمائی ہے اور نہ فرمائے گا، نہ بھی نوش فرمایا ہے اور نہ فرمائے گا، نہ بھی سویا ہے اور نہ سوئے گا، نہ اس کا کوئی لڑکا ہے نہ اس کا کوئی لڑکا ہوگا، اور نہ بی وہ بھی پیدا کیا جائے گا، نہ اس کوکسی نے ویکھا ہے، اور نہ اے کوئی ویکھے گا اور جس نے ویکھا وہ (اس کی ججی ے) مرکبا۔

ان بیانات کود کیھنے کے بعد آپ کی رسالت ونبوت کے متعلق قر آن کا بیربیان کتنا مناسب وصادق معلوم ہوتا ہے۔

صَاالُمْسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ۗ قَلَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \* وَأَمُّهُ صِدْيَقَةُ \* كَانَا يَا كُلُنِ الطَّعَامَ (المَائدة ـ 75)

می این مریم صرف ایک رمول میں، بیسے کدان سے پہلے رمول گزر بی میں، اور ان کی ماں صدیقہ میں، میدونوں ( تمام انسانوں کی طرح ) کھانا گھاتے تھے۔ والا ، سزاو جزادینے اور معاملات کی تذمیریں کرنے والا بھتی ہے۔ اللہ کے بارے میں بیر عقیدہ رکھتی ہے کہ اس نے تکمل طریقتہ پران تمام امور کو حضرت میسلی کے ہاتھ میں دے کرخود کنارہ کئی اور علیحد گی اختیار کرلی ہے ، اس وقوے کے اثبات میں ان کی امانت کا وہ اقتباس بیان کیا جا چکاہے جس کو بیقوم اپنے دین کی بنیاد مانتی ہے اور اپنی نمازوں میں بیدوعا کرتی ہے کہ اے یہ وغرضی تو جمیں زعد گی وے اور روزی وے اولا دو ہے تندر تن وے اور آخرت میں اچھا بدلہ وے۔

یہ نصاری ورحقیقت اپنے ان تمام اقوال و خیالات میں حضرت ہے گی مخالفت کررہے ہیں اور بھتے ہیں کہ ہم ان کی تصدیق و تائید کرتے ہیں، حالا تکہ بیصراصران کا کمان باطل ہے،
کیونکہ حضرت کی نے بھی اپنے الدومعیوو ہونے کا دموی نہیں گیا، بلکہ ہمیشہ ان سے بہی کہتے چلے آگ کہ ہمارا اور تمہارا ارب و معبود صرف اللہ ہا اور تمام انسانوں کی طرح ہم بھی اس کے تمان بندے ہیں اور گزشتہ تمام اغبیاء کی طرح صرف ایک رسول ہیں جیسا کہ انجیل بوحنا ہیں ہے کہ حضرت کے نے اپنی دعا ہیں کہا کہ انجیل بوحنا ہیں ہے کہ حضرت کے نے اپنی دعا ہیں کہا کہ ابدی اور دائمی زندگ کے لئے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اس بات کی گوائی ویں کہ تو تنہا الدی ہا اور یہوں کی کامر سل ہاور درحقیقت بیشہادت مسلمانوں کی گوائی ویں کہ تو تنہا الدی ہو اللہ کی طرح ہے۔ اس طرح حضرت کے نیواسرائیل سے ہیا تھی کہا کہ تم بھی تمہار کی ہوں، جس نے تم سے وہی تی کہا کہ تم بھی تحق کی کو ایس دی ہوں، جس نے تم سے وہی تی بیا تیں کئی ہیں جس کو خدا سے من رکھا ہا اس بی بھی انہوں نے اپنے بشر ہونے کی گوائی دی جا مورو باتھیں ہونے کی گوائی مقتلے موقع پر انہوں اس طرح دی ہے۔ اور اللہ این کی جانب سے مامورو ویل کو ایس مونے کی گوائی موقع پر انہوں اس طرح دی ہے۔

'' میں اس لئے نہیں آیا ہوں کہ جو پھے جا ہوں اپنی طبیعت ہے کروں بلکہ اس کی مشیت کے مطابق کروں گا جس نے بھے بھیجا ہے، جو ہا تیں تم بھے سے بنتے ہووہ میری جانب ہے نہیں ہیں، بلکہ اس خداکی جانب سے ہے جس نے جھے بھیجا ہے۔''

میں اس کئے نہیں آیا ہوں کہ لوگوں سے خدمت کراؤں بلکہ میں خدمت کرنے آیا ہوں ،

آپ نے جب اپنے رب سے مرد ہے کوزندہ کردینے کی دعا کی تو فرمایا، خدامیں تیراشکر گزار ہوں اور تیری تحریف کرتا ہوں ، تو ہی اس وقت اور تمام اوقات میں میری دعا کیں سننے والا ہے خدا تو اس مردے کوزندہ کردے تا کہ بنوا سرائیل جان لیس کہ میں تیرارسول ہوں اور تو میری

ای طرح انجیل میں ہے کہ حضرت میں سامریہ سے فکے اور جلجال پینے تو فر مایا کسی نبی کی اس کے وطن میں عزت و تکریم نبیں کی گئی۔

لوقا کی انجیل میں ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی نبی اپنے وطن میں قبل نہیں کیا گیا ہی تم کیے مجھ تل کرو گے۔

مرقس کی انجیل میں ہے کہ ایک آ دی حضرت سے کے پاس آیا اور کہنے لگا سے صافع ومعلم، مجھے آپ بتلائے کہ وہ کون ساعمل ہے جس کوکر کے میں ابدی زندگی حاصل کروں ، حضرت سے نے اس سے کہا کہتم نے مجھے صافع کیوں کہا، صافع تو صرف اللہ ہے اور اس کے شروط تم جانے ہو، تم چورى ندكرو، زناندكرو، جيونى گواي نددو، خيانت ندكرواپيغ مال باپ كى عزت وتكريم كرو\_

انجیل بوحنا میں ہے کہ یہود نے جب آپ کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپن نگاہ آسان کی طرف اٹھائی اور اللہ سے بید دعا کی کدا ہے میرے معبود وقت بالکل قریب آگیا ہے۔ اب تو مجھانے پاس عزت بخش اور میرے لئے کوئی راستہ نکال دے تاکہ میں وائی حیات کا مالک بن جاؤں ،انہوں نے ریجی کہا کہ:

غیر فانی اور باتی رہنے والی زندگی ہیے کہ لوگ جھے کو ایک معبود اور رب تسلیم کریں گے اور تیرے بھیج گے رسول سے پرایمان لائیں۔ میں نے ونیا والوں کے سامنے تیری تعظیم بیان کی اور اس چیز کا او جھا تھایا، جس کا تونے جھے تھم دیا،اس کئے تو جھے عزت بخش۔

الجيل مني ميں ہے كدتم النے آباء كائب نه بيان كرو، جوز مين ميں ہيں،اس لئے كد تمهارا باب صرف وای ب جوآسان میں ہاورتم معلمین کبد کرت بکارواس لئے کہ تبہارے معلم صرف

#### @ يېودونسارئ تارئ كآئينش الله صفي 309

حصرت سی ہیں۔ باپ کالفظ ان کے بیال رب اور مربی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے یعنی بیان کہو كة تبهارارب اور معبود زيين يرب بلكم آسان يرب اورا بنا مرتبه آب نے والى بيان كيا جوالله كى جانب ے آپ کوعطا کیا گیا ہے یعنی صرف ایک معلم ہونے کی حیثیت بنلائی اور حقیقی معبوداس ذات کو ہتلایا جوآ سان میں ہے۔ اوقا کی انجیل میں ہے کہ حضرت سے نے جب اللہ سے دعا کی تو الله في عورت كے بچه كوزنده كرديا، بيدو كي كرلوگوں نے كہا كه بيتو بهت بڑے تبی بيں اور اللہ نے ان كى كمشده امت كوتلاش كيا ب-

انجیل بوجنامیں ہے کہ سے نے گھر میں اپنی آ واز بلند کی اور یہود بوں سے کہا کہتم لوگوں نے مجھےاورمیرے مقام کو پیچان لیاہے، میں اپنی طرف نے نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے حق سجانہ نے بھیجا ہے اورتم اس سے جاتل ہواورا گر میں اس ہے اپنی لاعلمی ظاہر کروں تو تمہار مے شل جھوٹا تھیروں گا میں اس بات کواچھی طرح جانتا ہوں جے تم نہیں جانتے کہ میں ای کی جانب ہے ہوں اور ای نے مجھے بھیجاہے۔

غرضيك بميشة بن في منام النبياء كي طرح محض الك في اور مامور من الله وو في كا وعوى كيا لیکن پیمٹلشدان کوالدومعبود مانے ہیں اور کہتے ہیں کہ سے کا پیفرمانا کہ بیں اس کی جانب سے ہول اس كامطلب بيرے كديس الدحق موں الدحق كى جانب سے-

حالاتكةرآن مي ب (دسول من الله) الله كرسول بين اور حصرت بودعليالسلام

تے قرمایا:

وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّنُ رُبِّ العَلْمِيْنَ (الاعراف-67) میں اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول ہوں۔ ای طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فر مایا کیکن پیلوگ اپنی سمج فطرت کی وجہ ہے محكم آيات كوچھوڑ كرمتشابة يات كے لينے كے خوكر إي -انجیل میں بیجی ہے کہ یہووئے حضرت عیسیٰ علیه السلام ہے کہا کہ ہم اللہ کے معیم ہیں تو

انبیاء کے اقوال کی روشی میں ہرا متبار ہے نصاریٰ کا کذب ان کے لئے ظاہر تھا جوان کی تکذیب کا زبروست محرک وسب بنمآ۔

اوراگراللہ رب العالمین کا منشاہ ہوتا کہ وہ اپنی عظمت کی کری سے انز کر بندوں کے سامنے شودار ہواوران سے بالمشافحہ بات کر ہے تو اس کے اوپر داجب تھا کہ وہ کسی عورت کے شرمگاہ میں نہ داخل ہواور پا خانہ، پیشاب، چین وغیرہ کی نجاستوں میں اپنا وقت ندگز ار سے اوراس طرح وہ پچہ کی شکل میں پیدا ہوئے ووردہ پینے روئے وہوئے، لوگوں کے ساتھ کھانے پینے اور سونے نیز پا خانہ پیشاب اور انسانوں کی تمام صفات تھی سے بری ہوجاتا کیونکہ وہ صفات کمال کے ساتھ متصف ہا وراس کوکوئی چیز احاط کے ہوئے نہیں ہے، بلکہ اس کی کری پورے آسمان وز مین کو گئیرے ہوئے ہیں ہوجورت کی شرمگاہ کیے احاط کر کئی ہے اور یہ سے اور یہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی کری پورے آسمان وز مین کو گئیرے ہوئے ہیں۔ جنہیں تم متفقہ طور پر اس کے لئے اور یہ صفات کمال کے سی قدر منافی ہیں، جنہیں تم متفقہ طور پر اس کے لئے خابت کر رہے ہو۔

# نصاریٰ کی کتابوں میں''باپ''،''رب''اور''سید' ہے مشتبہ ہونے کا کیا مطلب؟

مسيح كےالہ ہونے كےخلاف صليب پرستوں كے جواب كاانتظار

میں ان صلیب پرست نصاری ہے پوچھتا ہوں کہ جب آسان وزمین کے خالق مالک کو سولی وی جارہی تھی، اوراس کا ہاتھ پاؤں مضبوطی ہے باندھ دیا گیا تھا اس وقت اس کا ئنات کا نظام کون چلار ہاتھا، کیا اس وقت آسان وزمین بغیر کی معبود کے تھے یا کسی کواس نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیا تھا تا کہ وہ اس کی جگہ اس کا نظام سنجا لے رہے اور وہ خود عرش ہے انز کرا پے نقس پر خلیفہ بنا دیا تھا تا کہ وہ اس کی جگہ اس کا نظام سنجا لے رہے اور وہ خود عرش ہے انز کرا ہے نقس پر عذا ہا وراعت مول لینے آیا تھا کہ وکا کہ تو سولی پر انکا یا گیا وہ ملعون ہے، یا اس

آپ نے ان سے فرمایا ، اگر اللہ تمہارا باپ ہوتا تو تم میری اطاعت کرتے ، اسلے کہ بین ای کی جانب سے رسول ہوں بین آیا ہوں تو اپنی طرف سے نمیں آیا ہوں ، بلکہ ای نے مجھے بھیجا ہے۔
لیکن تم میری وصیت قبول نمیں کرتے ہواور میرے کلام کو شنے سے عاجزی ظاہر کرتے ہو، تم شیطان کی اولاد ہو، اورا پی خواہشات کے بندے ، جس کا پورا کرنا تمہارا مقصد ہے۔

ا جیل میں ہے کہ یہود نے حضرت کی کو گھیر لیا اور کہنے گئے کہ آپ کب تک اپنا معاملہ چھیا کیں گئے کہ آپ کب تک اپنا معاملہ چھیا کیں گئے اگر آپ وہی ہی جس کا ہم انتظار کرتے ہیں تو ہمیں اس کی خبر دیں بیبال یہود نے حضرت کی کو مید کہد کر کا طب نہیں کیا کہ اگر آپ اللہ اور این اللہ ہیں تو ہمیں اس کی خبر دیں کیونکہ وہ اچھی طرح جانے تھے کہ آپ نے بھی بھی خود جی اللہ اور این اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور آپ کے جمعین ودشمنان میں سے کی نے بیٹیں سمجھا کہ آپ اللہ یا این اللہ ہیں۔

انجیل میں ایک جگہ ہے کہ یہودنے حصرت کی کو پکڑنے کا ادادہ کیا تواس کے لئے پچھلوگوں

کو بھیجادہ اپنے قائدین اور دوسا کے پاس لوٹ آئے ، انہوں نے ان سے دریافت کیا کہتم انہیں

پکڑ کر کیوں نہیں لائے ، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے زیادہ انصاف ورکسی کوئییں سنا۔ یہود نے

کہا کہتم بھی دھو کہ میں پکڑ گئے ، بھلا بتاؤ کہ اٹل کتاب کے رؤسا اور قائدین میں بھی کوئی ایمان لایا

ہے ۔ ان کے کسی بڑے آوی نے یہود سے کہا ، اچھاتم ہی بتاؤ کیا تمہاری کتاب اس بات کی اجازت

ویتی ہے کہ کسی آدی کی بات سننے سے پہلے اس کے متعلق تھم درائے قائم کر دی جائے ، یہود نے اس مخص سے کہا کہ کہ کہا کہ کتاب کھولواور دیکھو، اس میں ہے کہ جلجال سے کوئی نبی نمودار نہیں ہوگا۔

فرض کدیہود بہیشہ آپ کے ای مرتبہ کی تکذیب کرتے رہے جواللہ کی جانب سے نبوت کا مرتبہ آپ کو دیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی اس بات کی تکذیب نہیں کی کہ آپ اللہ نہیں ہیں کیونکہ وہ اچھی طرح جانے تھے کہ آپ الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی جانب ہے بھن نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اگر آپ اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے تو اس کا ذکر ضرور ماتا اور اس کے ساتھ ساتھ یہود کی زبر دست تکذیب و تنظیر کا بھی ہے چاتا کیونکہ اس صورت میں عقلاء جسا اور 8

اگرتمہاری بیددلیل کہ حضرت سے علیدالسلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے اور مردوں کو زندہ صرف اللہ ہی کرسکتا ہے تو تم حضرت مویٰ علیدالسلام کو بھی خدا مانو، کیونکدانہوں نے حضرت مسیحلیدالسلام کے مقابلہ میں کہیں زیادہ تعجب خیر معجزات اور نشانیاں دکھلائی ہیں۔

مثلاً ایک ککڑی کوانہوں نے بہت بڑا زندہ سانپ بناویا تھا اور پر بھڑوہ اس سے کہیں زیادہ تعجب خیز ہے کہ کئیں کہا ہو تعجب خیز ہے کہ کسی مردہ جسم میں اس روح کو دوبارہ ڈال دیا جائے ، جواس کے اندر پہلے پائی جاتی مخصی اورا گرتم پر کہتے ہو کہ بیرمردوں کو زندہ کرنائبیں ہے تو حضرت یوشع کو خدا ماتو ، کیونکہ تم خود اس بات کا اقر ارکرتے ہو کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ ای طرح ایلیاء نبی کو خدا ماتو ، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کے حکم ہے اپنی قوم کے ستر آ دمیوں کو زندہ کیا تھا اوراس طرح انبیاء اوران کے حوارین کے متعلق تنہاری کتابوں بیس بہت ہے واقعات ہیں۔

تو کیااس مجزے کی بناء پران میں کوئی خدا ہوا ہے اوراگرتم بیہ کہتے ہوکہ ان کے ہاتھوں سے بجیب وغریب چیزوں کا ظہور ہوا ہے،اس لئے وہ خدا ہیں تو سن لوحضرت موئی علیہ السلام نے ان سے بردھ کرعجا ئبات پیش کئے ہیں۔

حضرت ایلیاء نے ایک برحیائے آئے اور تیل بین برکت کی دعا کی تو آثاس کی تھیلی اور تیل اس کی شیشی ہے سات سال تک ختم نہیں ہوا اور اگرتم ان کو خدا اس بناء پر مائے ہو کہ انہوں نے تھوڑے ہے گذر سے ہوئے آئے کے بیڑے ہے بزاروں لوگوں کو کھلا کر آسودہ کر دیا، تو حضرت موسیطیے السلام کو بھی خدا ما تو، کیونکہ آپ نے چالیس برس تک من وسلوگی اپنی امت کو کھلا یا تھا، کھلا یا تھا اور حضرت محد علیقے نے بہت ہی تیل تو شد ہے اپنی امت کے پورے لشکر کو کھلا یا تھا، کھلا یا تھا اور حضرت محد علیقے نے بہت ہی تیل تو شد ہے اپنی امت کے پورے لشکر کو کھلا یا تھا، کہاں تک کہ وہ خوب آسودہ ہو گئے اور اپنے بر تبول کو بھی جمراء ای طرح تھوڑ اسا پانی جو لپ بحر نہیں کھر آپ ہو کہ کھر اس کے بورے لئے کہ کو سیاست کے بات کی موجیس تھر کئیں، اس لئے بہر خدا مائے ہیں، تو حضرت موٹی علیہ السلام نے دریا کو آواز دی، تو اس کی موجیس تھر کئیں، اس لئے بہم خدا مائے ہیں، تو حضرت موٹی علیہ السلام نے دریا کو آواز دی، تو اس کی موجیس تھر کئیں، اس لئے بہم خدا مائے ہیں، تو حضرت موٹی علیہ السلام نے دریا کو آواز دی، تو اس کی موجیس تھر کئیں اس لئے بہم خدا مائے ہیں، تو حضرت موٹی علیہ السلام نے اس سے برحد کر مجرہ درکھلایا، دریا ہیں اس لئے بہم خدا مائے ہیں، تو حضرت موٹی علیہ السلام نے اس سے برحد کر مجرہ درکھلایا، دریا ہیں

حالت میں بھی وہ کا کنات کی تدبیر کررہا تھا، لیکن جب وہ مرگیا اور ڈن کردیا گیا تو اس وقت کیا حالت تھی یا تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اس کا جواب معلوم نہیں، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ہماری کتابول میں ایسے بی ہے اور ہمارے آ باءاور رہبرول نے ایسا بی کیا ہے اور اس کا جواب دینا انہیں پرفرض ہے، ندکہ ہمارے اوپر۔

تواے صلیب پرست نصاری، ہم تم ہے اور تہارے آباء بھی ہے یو چھتے ہیں کہ تہمیں کس چیز نے میچ کے معبود مانے کی رہنمائی کی ہے کیا اس بات نے کہ میچ کوان کے دہمنوں نے پکوئر سولی دی ہے ان کے سرکوکا نول سے تات پوشی کی ہے ، ان کے چیرہ پر تھوکا اور طمانچے سے زووکوب کیا ہے ، ان کے ہاتھ ویا کو کا باعدہ کران پر کیلیں تصب کی ہیں اور فریا وکرتے ہوئے ان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور ووفن کردئے جاتے ہیں۔

کیااس بناء پروہ معبود ہیں اگران کے معبود ہونے پرتمہاری میں دلیل ہے تو تم تمام دنیا میں سب سے زیادہ گرے ہوئے پست لوگ ہواور چو پایوں سے بھی برتر ہواور تمہاری بیردلیل انتہا کی معنکہ خیزاور تمام تلوقات کے لئے باعث نگ دعار ہے۔

ادراگرتم ان کے معبود ہونے کی دلیل دیتے ہوکہ وہ بغیر پاپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہذااگر مخلوق ہوتے ، تو ضرور کی انسان کے نطفہ سے پیدا ہوتے ، تو تم حضرت آ دم علیہ السلام کو بھی ہیں کا خداما نو کیونکہ وہ بغیر مال باپ کے پیدا ہوئے ،اس لئے وہ بدرجہ کو لی خدا ہونے کے مستحق ہیں اور ای طرح حضرت حواعلیہ السلام کو بھی پانچواں خداما نو، کیونکہ وہ بھی بغیر مال کے پیدا ہوئیں اور دونوں کی تخلیق سے کے مقابلہ میں کہیں زیادہ جرت انگیز اور تجب خیز ہے۔

حقیقت توبیہ کے اللہ رب العالمین ہرطرح سے پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ اس نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بغیر مال باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر مال کے پیدا کیا، حضرت مسے علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور تمام کلوقات کو مال باپ دونوں کے نطفے سے پیدا کیا، الہٰ ذااس سب کے پائے جانے کی بناء پر حضرت مسے علیہ السلام کو اللہ مانے کی کوئی وجرز جے نہیں ہو کتی۔ ہوا ور بغیر کسی دلیل کے ان کواپنا خداما نتے ہوا ور سہ بالکل حقیقت اور تمہاری کتابوں ہے ٹابت شدہ امرے کہ آپ نے اپنے لئے ابن بشر، بندا پخلوق، نیز محض نبی درسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔

لیکن تم نے انہیں اللہ مان کر ان کی تکذیب کی ہے اس کے مقابلہ میں اللہ اور سے پر افتر ا

پر دازی کرنے والوں کی تصدیق کی ہے اورا گرتمہارے اللہ مانے کی وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے آئندہ

آنے والے غیب کی باتوں کی خبر دی ہے تو ایسا تو تمام انبیاء نے کیا ہے، اور انبیاء کے علاوہ بعض

لوگ مثلاً کا بہن اور ساحر وغیرہ بھی مستقبل میں ہونے والے بعض جزئیات کی خبر وسیے ہیں اور ان

کے بیان وخبر دینے کے مطابق بی وہ امر دقوع پذریہ وتا ہے، اور اگرتم بیہ کہتے ہو کہ انہوں نے چونکہ

خود اپنے کو انجیل میں متعدد مقام پر ابن اللہ کہا ہے، اس لئے ہم ان کو اللہ مانے ہیں، چیسے کہ اس

میں ہے ' میں اپنے باپ کے پاس جانے والا ہول' میں اپنے باپ سے مانگنے والا ہول ، اور ابن

اللہ ذکا ہے۔

تو تم سبحی لوگ اپنے نشوں کو بھی اللہ مانو ، کیونکہ انہوں نے متعدد جگہ اللہ کو اپنا ہاپ بھی کہا ہے ، اور تمہار اہاپ بھی ، جیسے کہ ان کا قول ہے' ' میں اپنے اور تمہارے باپ کے پاس جاؤں گا۔' دوسری جگہ ہے تم اپنے ہاپ کا زمین پرنسب نہ بیان کرو بلکہ تمہار اباپ تنہاوہ ہے جوآ سان میں ہے۔۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ سے دولوگ رب مراد لیتے ہیں اوراگرتم میہ کہتے ہو کہ ان کے شاگر د جوان کے بارے میں زیادہ جانے والے تھے۔ انہیں نے الڈ کہا ہے، اس لئے ہم بھی اللہ کہتے ہیں تو تم انجیل کی سراسر خالفت کررہے ہو، کیونکہ آپ کے شاگر دول نے آپ کے متعلق دای عبد وکلوق ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کا دعویٰ آپ نے کیا تھا۔

متی اپنے انجیل کی نویں فصل میں کہتا ہے کہ شعیاعلیہ السلام نے حضرت کی کے متعلق بطور پیشین گوئی انڈرب العالمین کا بیقول بیان کیا ہے۔'' بیمیر ابندہ ہے جس کو میں نے جن لیا ہے اور میر احبیب ہے جس سے میں راضی ہوں۔'' آپ کے انظی مارنے سے پائی دونوں طرف دیوار کی طرح تھر گیا اور بارہ راستے بن گئے ، اور
سخت پھر سے بارہ چشے پھوٹ پڑے اور اگرتم کہتے ہو کہ وہ اس بناء پر خدا ہیں کہ انہوں نے
پیدائش اندھوں اور برص کے مریضوں کو اچھا کرہ یا فقا تو مردوں کو زندہ کرنا تو اس سے زیادہ تبجب
فیز ہے اور حضرت موی علیہ السلام اور حضرت محمد عظیمتے کے مجزات اس سے بھی بڑے تبجب فیز
ہیں اور اگرتم ہے ہے ہو کہ انہوں نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس لئے ہم خدا مائے ہیں تو یا تو
تہماری بات سے جے بیانہوں نے اپنے تلوق اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور تم جھوٹ ان
پر با ندھ رہے ہوء آگر ہم تمہما را دعویٰ سے مان لیس تو بیر مائے پڑے گا کہ وہ ندتو کوئی کیا تھا اور تم جھوٹ ان
پر با ندھ رہے ہوء آگر ہم تمہما را دعویٰ سے مان لیس تو بیر مائے پڑے گا کہ وہ ندتو کوئی نبی ہے اور ندکوئی

وَمَنُ يُقُلُ مِنْهُمُ إِنِّيَ إِلَّهِ قِنْ دُوْنِهِ فَذَلِكَ نَجُزِيُهِ جَهَنَّمَ (النَّيَاء 29)

ان میں سے جو یہ کے گا کدانلہ کے بجائے میں معبود ہوں ،اس کوہم جہنم کا بدارہ یں گے۔ اور ایسا شخص فرعون ونمر و دو فیر وکی طرح اللہ کا بہت بڑاد شمن ہوگا۔

البذاتم نے حضرت میں علیہ السلام کوانٹہ کی کرامت اس کی نبوت درسالت کے درجہ ہے ہٹا کراس کا سب سے بڑا دش کھی ہا اس لئے تم محب کی شکل میں ان کے سب سے بڑے و ثمن ہو، کیونکہ جس چیز کا دعویٰ تم حضرت سے علیہ السلام کے لئے کر رہے ہو، یہی سی گذاب کا سب سے نمایاں دعویٰ ہوگا، جس سے اس کو پہچانا جائے گا پھر انٹدر ب العالمین اپنے محبوب بندے اور رسول حضرت سی ابن مریم علیہ السلام کو بیجے گا آپ اسے قبل کریں گے اور اس کا کذاب لوگوں کے لئے خالم ہوگا اور اگر عیسی کیا جاتا، چہ جا تیکہ ان پر تیر برسا کر چہرے پر تھوک کر سولی دی جاتی السلام معبود ہوتے تو انہیں قبل نہیں کیا جاتا، چہ جا تیکہ ان پر تیر برسا کر چہرے پر تھوک کر سولی دی جاتی السلام معبود ہوتے تو انہیں تھی خیسی کیا جاتا، چہ جا تیکہ ان پر تیر برسا کر چہرے پر تھوک کر سولی دی جاتی ہیں اگر حضرت میں علیہ السلام نے اسپنے لئے بندہ، نبی ورسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جیسا کہ انجیلوں سے پید چھتا ہے اور عقل وفطرت بھی جس کی گواہی دے ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جیسا کہ انجیلوں سے پید چھتا ہے اور عقل وفطرت بھی جس کی گواہی دے ہونی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جیسا کہ انجیلوں سے پید چھتا ہے اور عقل وفطرت بھی جس کی گواہی دے ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جیسا کہ انجیلوں سے پید چھتا ہے اور عقل وفطرت بھی جس کی گواہی دے دی جاتی ہونے تا می اور اس کے باوجود بھی تم اس کوالہ مانے ہو، تو تم صراصران کے دعوے کی تکذیب کرتے

اورآ تھوی فسل میں ہے میں تیراشکر گزارہوں،اے بیرے آسان وز مین کرب۔

لوقا اپنے انجیل کے آخری حصہ میں کہتا ہے کہ حضرت سے اوران کے کس شاگر د کے ساسنے

راستے میں ایک فرشند نمودار ہوا، بید دونوں رنجیدہ متے اور فرشتے کونییں پہچان سکے، فرشتے نے ان

ہے بوچھاتم دونوں کیوں رنجیدہ ہو،انہوں نے فرشتے ہے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم بیت المقدی میں سافر ہواس لئے کہ یہاں اس دقت جو ناصری کا معاملہ ہوا ہے، وہ تہمیں معلوم نہیں ہے۔ وہ

میں سافر ہواس لئے کہ یہاں اس دقت جو ناصری کا معاملہ ہوا ہے، وہ تہمیں معلوم نہیں ہے۔ وہ

ایک قوی نی اور اللہ اور اس کے است کے نزد کی اپنے قول وقعل میں متنی و پر ہیز گار آ دی تھے، ان

کولوگوں نے پکڑ کر قتل کردیا۔

اوراگرتم اس بناء پرائیس الد مانے ہوکہ وہ آسان پر چڑھ کے ہیں تو اختون اورالیاس ہی آسان پر چڑھ کے ہیں اور وہ ووٹوں باعزت زندہ ہیں نہ انہیں کی تم کی تکلیف پہو نجی اور نہ کی نے ان پر چڑھ کے ہیں اور وہ ووٹوں باعزت زندہ ہیں نہ انہیں کی تم مسلمانوں کے نزدیک منفقہ طور پر آسان پر گئے تھے، لیکن کھن آپ ایک بندے ہی دے۔ ای طرح فرشے بھی آسان کی طرف چڑھے ہیں اور موشین کی روجیں بھی جم چھوڑنے کے بعد آسان کی طرف پڑھتی ہیں، لیکن ان پر کو فیدا اس بناء پر سے ہیں اور موشین کی روجیں بھی جم چھوڑنے کے بعد آسان کی طرف پڑھتی ہیں، لیکن ان بیل کوئی بھی عبد کے مرتبے ہے آگئیں بڑھتا، بلکہ بندہ ہی رہتا ہے اور اگرتم ان کو فدا اس بناء پر مائے ہو کہ افرائی ہی عبد کے مرتبے ہو ان کو اللہ کے میں مروج ہیں اور کائی اوگ اس کے نام سے موسوم ہیں۔ بہت سے نام تمام امتوں اور تو موں ہیں مروج ہیں اور کائی اوگ اس کے نام سے موسوم ہیں۔

روی، فاری، ہندی، سریانی، عبرانی قبطی اور ان کے علاوہ بہت ی قویس اپنے باوشاہ کواللہ اور رب کہ کریکارتی ہیں۔

توراۃ کے سفراول میں ہے کہ اللہ کے نبی الیاس کی بیٹیوں کے پاس آئے ، ان کو بہت ہی خوبصورت دیکھااورشادی کرلی۔

تورات كے سفر ثانى ميں مصرے فكنے كا قصد جہاں بيان كيا كيا ہے وہاں بين نے جھكو فرعون كا خدا بنايا ہے۔

نبر ۱۸ ندمورداؤدی میں ہے۔اللہ تعالیٰ کھڑا ہوگیا تمام معبودوں کے لئے عبرانی زبان میں ای طرح تحریف ای طرح تحریف ای طرح تحریف کردی ہے۔ کردی ہے۔

#### "الله تعالیٰ کمژاموافرشتوں کی جماعت میں۔"

ای فرمور داؤدی میں ہے۔ 'میں نے گمان کیا ہے کہ تم اللہ ہواورسب کے سب اللہ کے بیٹے ہو۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے بھی اپنے بندے کو ملک کہا ہے اور اس کا نام بھی ملک ہے۔ ای طرح آپ کورؤف ورجیم کہا ہے اور بیاللہ کا نام ہے، ای طرح عزیر کہا ہے، حالا تکدیم بھی خدان کا نام ہے۔

اوراس موحدامت کے درمیان رب کا لفظ غیراللہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ مثلاً رب الممنز ل (گھر کا مالک) رب الابل (اونٹ کا مالک) رب لھذہ المتناع (اس سامان کا مالک) حضرت قعیانے فرمایا، اس بیل نے پہچان لیا، جس کواس کے رب (مالک) نے پالا اور بندھے ہوئے گدھے نے پہچان لیا، بیل بنواسرائیل نہیں پہچان سکے۔

اوراگرتم اس بناء پرمعبود مانتے ہو کہ انہوں نے مٹی سے پڑیا کی شکل بنائی اوراس کے اندر
پھونک کر حقیقی اڑنے والی پڑیا بنادیا اور پیصرف خدا کرسکتا ہے تو موئی بن عمران کو بھی خدا مانو کیونکہ
انہوں نے بھی لاٹھی پھینکا تو بہت بڑا اڑ دہا بن گیا اوراس کو پکڑا تو پہلی حالت کی طرح لاٹھی ہوگیا۔
اوراگرتم پی کہتے ہو کہ انبیاء نے ان کے اللہ ہونے کی گوائی دی ہے مثلاً جب بخت نصر نے
بنواسرا ئیل کو سرز بین بابل کی طرف چارسو بیاسی سال تک جلا وطن رکھا تو عذرانے کہا ہے آ کیں
عے اور تمام امتوں اور جماعتوں کو چھٹکارا ولائیں گے۔ چنانچہ بیدت جب ختم ہوئی تو سے آئے
اور اللہ کے علاوہ کون ہے جولوگوں کو چھٹکارا اور نجات ولانے کی طاقت رکھتا ہو۔

تو میں کہتا ہوں کہتم لوگ تمام رسولوں کو خدا بناؤ، کیونکہ بھی نے لوگوں کو کفر وشرک اور جہنم کے شعلوں سے خدا کے تکم سے نجات دلائی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت سے علیہ السلام 8

دنیا والے اللہ کی نجات کے پیاہے ہوں گے کیونکہ وہ ان کے ساتھ اور بالکل ساسنے چلے گا اور
اسرائیل کا معبود انہیں جمع کرے گا تو اولا اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت بینی طور پر معلوم نہیں کہ
حضرت فعیا علیہ السلام ہی کا قول ہے اور اس میں تخریف نہیں ہوئی ہے، البغذا پہلے اس پر دلیل قائم
کر وکہ یہ بغیر تخریف کے انہیں کا قول ہے اور اگریے قول انہیں کا ہوت بھی اس میں اس پر کوئی دلیل
منہیں کہ وہ کھمل خدا ہیں اور تھو ق نہیں ہیں بلکہ بیتو ایسے ہی ہیں جیسے کہ قور اق میں ہے ' اللہ تعالی طور
سینا ہے آیا اور ساعم ہے تھی اور جبال فاراں ہے اس کا ظہور ہوا ، اور اس میں اس امر پر کوئی
دلیل نہیں کہ موئی علیہ السلام اور تھر علی تھی خدا ہیں بلکہ اس ہے مراداس کا دین اس کی کتاب اس
کی شریعت و ہدایت کا نمود وظہور ہے۔''

ای طرح اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقدیں باز وتمام متفرق امتوں کے لئے ظاہر ہوگا تو تو راۃ میں بھی اس طرح کی بہت ہی بلیغ عبارتیں ہیں۔

ای طرح ان کاریکہنا کہ تمام دنیاوالے اللہ کی نجات کے پیاہے ہوں گے کیونکہ دوان کے ساتھ اور سامنے چلے گا تو توراۃ کے سفر خاص میں بھی ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام نے بنی اسرائیل ہے کہا ان کوڈرونیس کیونکہ اللہ جوتم بھی لوگوں کا رب ہے، تمہارے سامنے ہے اور وہ تمہاری جانب سے لڑنے والا ہے۔

ایک جگہ توراۃ میں ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے کہا ہیہ جماعت تو تیری ہی جماعت ہے، اس نے کہا کہ بیں تیرے آ کے چلوں گا، حضرت موئی علیہ السلام نے کہاا گرتو ہمارے آ گےنہ چلاتو ہم کو بہاں ہے نہ چلاتا، کیونکہ میں جماعت اور بیس کیسے جانوں گا کہ بیتمام تعتیں ہمیں تیرے ساتھ چلنے کی وجہ ہے دستیاب ہوئی ہیں۔

توراۃ کے سفر رائع میں ہے میں نے ان لوگوں کو تیری قدرت سے چڑھایا ہے، یہ دونوں تمام زمین والوں ہے دوبا تیں کہیں گے، جولوگوں نے تیرے بارے میں بن رکھا ہے کداللہ اس قوم کے درمیان ہے، اس کو وہ لوگ اپنی آ کلھوں سے دیکھتے ہیں، اور تیرا بادل ان لوگوں نے اپنے تبعین کودنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا دلایا ہے، جیسا کہ حضرت موئ علیہ السلام نے اپنی قوم کوفرعون اور اس کے لشکر سے اور انہیں تو حیداور آخرت کا عقیدہ و سے گرجہتم کے عذاب سے چھٹکارا دلایا ہے، ای طرح اللہ رب العالمین نے حضرت محمصطفی عظیمی کے ذریعیہ تمام امتوں کو استفاعلی اور بڑے بیانہ پرنجات دلائی، جو کمی نبی کے ذریعے بیں دلائی۔

لہٰذااً گریمی حفرت عینی علیہ السلام کے اللہ ہونے کا بنیادی سبب ہے تو حضرت موکی علیہ السلام اور گھر عصلی بدرجہ کولی اس کے مستحق ہیں۔

اگرتم یہ کتے ہو کہ ہم ان کے اللہ ہونے پر ارمیاء ہی کے اس قول ہے دلیل پکڑتے ہیں جو انہوں نے آپ کی دائر میں جو انہوں نے آپ کی والا دت کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے کہ اس زمانہ میں حضرت داؤد کے ایک بیٹا پیدا ہوگا، جونور کی طرح چکے گا، مکلوں کا بادشاہ ہوگا، حق اور عدل کو قائم کرے گا، یہود، بنو اسرائیل اورا پیٹا تمام تنبعین کو نجات دلائے گا، بیت المقدس میں خوزیزی نبیس ہوگی، اوراس کا نام اللہ ہوگا۔

تواس کا جواب ہیہ ہے کہ اگلی کتابوں میں الدحقیقت میں جیسا کہ بیان ہوچکا ہے، سید، ملک اور باپ کے معنی میں سنتعمل ہوتا ہے اور اگر حضرت سیج علیہ السلام ہی اللہ ہوتے تو ہیہ کہنے گی ضرورت نہ ہوتی کہ ان کا نام اللہ رکھا جائے گا بلکہ صاف صاف وہ ہیہ کہتے کہ وہ اللہ ہوگا اور قطع نظر اس کے تمہارے خلاف سب سے بوی ولیل تمہارا یہی استدلال ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ حضرت واقو علیہ السلام کے ایک جیا بیدا ہوگا جس کا نام الدر کھا جائے گا، البذا معلوم ہوا کہ یہاں بیا نام خلوق ومولود کے لئے ہے، نہ کہ آسان وزمین کے خالق کے لئے۔

اورا گرتم یہ کہتے ہوکہ ہم ان کے اللہ ہونے پر طعیا نبی کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں، انہوں نے لوگوں سے کہا، صہون سے کہو، خوب خوش ہوجائے، اس لئے کہ اللہ آنے والا ہے جو تمام جماعتوں اور خاص طور پر مومنوں کونجات ولائے گا اور بیت المقدس کو چھٹکارا ولائے گا، اس میں اللہ تمام متقرق امتوں کے لئے اپنا پاک باز وخاہر فربائے گا اوران کو ایک امت بنائے گا، تمام

میں اترے گا، کیونکہ بیت المقدی میں آسان وزمین اس کا احاط نبیس کر سکتے اور پھرا یکی جگہ وہ کیوں اترے گا جہاں اس کو ہرے لوگوں کے ہاتھوں ظلم وستم کا نشانہ بنتا پڑے ، پھراس میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ لوگ جان لیس گے کہ میں طاقتور ہوں اور تمہارے درمیان تشہرنے والا ہوں ،تو کیا اس کی قوت کا مظاہرہ یمی ہے کہ اس کو پکڑ کر ہاتھ یاؤں باندھ دیا جائے ان پر کیلیں نصب کی جا کیں اس کی کانے سے تاج ہوشی کی جائے پھرسولی وے دیا جائے اور وہ فریاد کرتا رہ جائے، میک تهار يزويك اس كاقوى اورغالب مونا باور حضرت سيح عليه السلام توجب بهى بيت المقدى

میں داخل ہوئے تو اکثر مغلوب و مقبور ہی رہے اس لئے وہ خدا کیے ہو سکتے ہیں۔ اورا گریدالفاظ این معانی وتر ہے کے ساتھ بالکل مجھے ہوں، جوانہوں نے حضرت ذکریا على السلام في الله الله الله الله الله الله كالمعرفة ،اس برايمان اس كا ذكراس كادين وشريت مرادب جواس خطے اور كلزے بين نمود اراور عالب ہونے والى ب-

چنانچ حضرت مسح عليه السلام كآسان برافعائ جانے كے بعد سرز مين بيت المقدى ميں جب حضرت مسيح عليه السلام كا دين غالب موا، تو الله پرايمان، اس كي معرفت جس اعلى پيانے پر لوگوں کو حاصل ہوئی، وہ اس سے پہلے نبیں حاصل ہوئی تھی۔

فلاصة كلام يركه گذشة تمام نبوتول اوركتب البيين كبين بحى بيات نبيل ملتى ب كيسك ا بن البشر خدا ہوں گے اور الدحق ہوں گے الدحق ہے اور وہ مخلوق ومربوب نہیں ہو گے بلکہ آپ ك متعلق، آپ كرب حقر بى انسان جناب محمد علي في جو بيان ديا ب كرآب الله ك بندے اور رسول میں اور اس کے کلے اور روح میں، جس کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا ہے، وہی تنام انبیاء اور کتب سابقہ نے بھی خبر دی ہے، جن میں ہرایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور صلیب پرست مثلثہ نے اپنی کتاب کے جن الفاظ وکلمات سے حضرت سیج علیہ السلام کے اللہ ہونے پرات دلال کیا ہان میں بعض الفاظ اور کلمات حضرت سے علیہ السلام کے ہیں اور بعض دوسروں کے، جیسے باپ،روح ،حق اورالہ کالفظ ہے اورای طرح روح القدس کا ان کے اندرحلول

کوڈ ھانچے رہتا ہے اور پھر باول دن میں ان کے آگے آگے چاتا ہے اور رات میں واپس ٹوٹ

توراة میں ایک جگد ہے کداللہ نے موی علیدالسلام سے قرمایا، میں تمہارے یاس مھنے بادلوں کے اندرآؤل گاتا کہ قوم مجھے تم ے بات چیت کرتے ہوئے س لے اس طرح کی بہت ی باتي كتب البياورانبياء ككلام من باكى جاتى بي-

الله كرسول عظيم كى حديث قدى بكرالله رب العالمين فرمايا مرابده ميث نوافل کے ذریعہ مجھے تقرب حاصل کرتاہے، یہاں تک کہ میں اس سے مجت کرنے لگتا ہوں پھر جب میں اس سے بت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے ووستنا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس ہے وہ ویکتا ہے،اس کا ہاتھ ہوجاتا ہوں جس ہے وہ پکڑتا ہے،اس کا یاؤں ہوجا تا ہوں جس ہے وہ چاتا ہے، پھراس کا سنتامیر اسنتا ہوتا ہے،اس کا دیکھنامیرا دیکھنا ہوتا ب،اس كا يكرنا مرا يكرنا موتا باوراس كا چلنا مرا چلنا موتاب

اگرتم بیکت ہوکہ ہم ذکریاعلیہ السلام کے اس قول سے ان کے خدا ہونے پر دلیل پکڑتے میں جوانہوں نے حضرت میج علیه السلام کی نبوت کے متعلق کہا ہے کے صیون میں تہارے یا س آ کال اورتمهارے اندراتروں گااور نمودار ہول گا،اس دن اللہ پر بہت ی امتیں ایمان لائمیں گی اوراس کے لئے ووسب ایک جماعت بن جائیں گے، ووان کے درمیان اترے گا اور وہ پیجان لیں گے کہ بی ہی وہ طاقتور خدا ہوں جوتمہارے درمیان تھبرنے والا ہوں ،اس دن اللہ باوشاہت يبود سے چين كے گا اورابدتك ان يردوسرےكو بادشاه مسلط كرد ےگا۔

تو ہم کہتے ہیں کہتم حضرت ابراہیم علیہ السلام اوران کے علاوہ کو بھی خدا مانو، کیونکہ تمام الل كتاب بدمائة بين كداللدرب العالمين حضرت ابراتيم عليه السلام ك لي بين ظاهر ونمودار

اوراللہ کے اتر نے کا مطلب بنہیں ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ وہ بیت المقدى كى سرزمين

@ يبودونسار كاتاري كاتينين الله صلى 322

کرنے اوران کی شکل میں نمودار ہونے کا مسئلہ ہے بیتمام الفاظ حضرت کے علیہ السلام اوران کے فیرے درمیان مشترک ہیں۔

ا نکے حلول کاعقیدہ بعض بدعتی صوفیاءاور جمیہ نے بھی اختیار کیا ہے بعض نام نہاد مسلم جماعتوں نے بھی اس شرک و کفر میں نصار کی کی موافقت کی ہے

اورانہوں نے ان مقامات پرائٹد کی ذات کا حلول مراد لیا ہے، جہاں در حقیقت مونین و عارفین کے دلول میں اللہ پرائمان ومعرفت اس کے نور و ہدایت کا حلول مراد ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

> وَلَهُ الْمَشَلُ الْآغَلَى فِي السَّمَواتِ وَالْآرُضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ٥ (الرم-27)

> > الله كے لئے على اعلىٰ ہے آسان وزيين ش، اور وه غالب اور عليم ہے۔

یمال مثل اعلیٰ سے فرشتوں ، نبیوں اور مومنوں کے دلوں میں جواللہ کا ایمان اس کی محبت و معرفت اس کی تعظیم و تکریم ہے وہ مراد ہے نہ کہ اللہ کی ذات کا حلول \_

اور پیقول اللہ کے اس قول کے مثل ہے:

فَإِنَّ الْمُنُوا بِمِثْلِ مَا الْمُنتُمُ بِهِ فَقَدِاهُتَدُوا (الترة-137)

اگرية مهار اعظ ان چيزول پرايمان كي آئے جس پرتم لائے ہوتو يه موايت پا گئے۔

اورجیےاللہ کا بیقول ہے:

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُواتِ وَفِي الْأَرْضِ \* يَعْلَمُ سِوَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ (الاتعام\_3)

اور دہ اللہ آسان وزمین میں ہے تمہاری پوشیدہ اور ظاہر تمام چیزوں کو جانباہے اور جوتم عمل کرد گاہے بھی جانباہے۔

اور جيے الله كار قول ب:

وَهُوَ الَّذِيُ فِي السَّمَآءِ إِلَٰهُ وَ فِي الْآرُضِ اِللَّهُ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ٥ (الرَّرْف.84)

وای دوذات ب جوآسان می معبود باورزمین میں بھی اورو مکیم ولیم ب

اورعام بول چال میں بیکہا جاتا ہے کہ فلاں ان کے دلوں میں ہے، تم میرے دل اور آگی میں ہواس کا مطلب بیہوتا ہے کہ اس شخص کی محبت ومعرفت لوگوں کے دلوں میں ہے، نہ کہ خوداس کی ذات میں۔ جیسے کہ شاعر کا قول ہے:

> ومن عبجب انسى احسن اليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معى وتطلبهم عينى وهم فى سوادها ويشتاقهم قبلى وهم بين اضلعى

تعجب کی بات بیہ کہ میں ان کا اس قدر مشاق ہوں کہ ان کے بارے میں جس ہے بھی ملاقات ہوتی ہے، یوچھتار ہتا ہوں، حالانکہ وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔

میری آئیسیں انہیں تلاش کرتی رہتی ہیں، جب وہ اپنی بڑی جماعت میں ہوتے ہیں اور میرادل ان کامشاق ہوتا ہے، طالانکہ وہ میری دونوں پسلیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔

ایک دوسرے شاعر کا تول ہے:

خیسالک فی عیستی و ذکسرک فی فیمی و مشواک فیسی قسلیسی فسایسن تسغیسب تهارا خیال میری آنکھول میں ہاور تیراذ کرمیرے مندیش ہے،اور تیری منزل میرے دل میں ہے تو تو کہاں خائب ہے۔ 🚳 يبودونسار كامار كاكر آئيندش 🚳 سنحد 325

اگرتم يكت بوكه بم في ان كوالد هويا عليد السلام كاس قول عدواجب ما نا ب، انهول نے کہاسب سے زیادہ تعجب کی بات سے کے فرضتوں کا رب انسان سے پیدا ہوگا، تو پہلے تم اپنے اس قول پرولیل قائم کروکہ بیدور حقیقت هجیا علیه السلام بن کا قول ہے اور اس کے ترجے کے ورجہ بدرجي لقل كرف يستحريف فيس موكى إوركام مقطع ب،جن كاسياق وسباق عكوكي تعلق فين اوراگر ہم اس کو پیچے بھی مان لیں تو اس میں بھی تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ابن البشر اور مولود و مخلوق ہیں، ند کہ خدا کے بیٹے اور اس کی ذات سے پیدا ہونے والے۔

اگر یہ کہتے ہوکہ ہم متی کے اس قول سے ان کے معبود ہوتے پر دلیل پکڑتے ہیں اس کی انجيل ميں ہے كہابن البشراہے فرشتوں كو بھيج گا، وہ تمام بادشا ہوں كوجع كريں گے اوران كوجہنم کی بھٹی میں ڈالیں گے۔

تویتواس سے پہلے معیا کے قول کی طرح ہے، یہاں بھی پنیس کہا گیا ہے کہ سے تمام ارباب کے رب اور فرشتوں کے خالق ہیں اور اللہ تعالی ان کے بارے میں ہر گزنہیں کہ سکتا کہ وہ فرشتوں کے رب ہیں، بیاتو بہت بی فتیج جھوٹ اور بہتان ہے، بلکہ جو ملائکہ کا رب ہے، اس نے ملائکہ کو حضرت سنح کی حفاظت ونفرت کا حکم دیا ہے جیسے کدلوقائے قول سے پید چاتا ہے، ویشک اللہ رب العالمين اپنے فرشتوں کوتمہارے ساتھ رہنے کی وصیت کرتا ہے، تا کدوہ تمہاری تفاظت کریں۔

ا یک جگہ ہے بیشک اللہ نے آسان سے فرشتہ بھیجا، تا کدان کوقوت بخشے، کتابوں سے تو بید ٹابت ہے لیکن ان کاؤبوں نے اس میں تریف کردی ہے اور انبیاء کی طرف بیمنسوب کرویاہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰعلیہ السلام کوملا تکہ کا رب کہا ہے،البذا جب انجیل اور متفقہ طور پرانمیاءورسل کی شہادت سے بیر پید چلا ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو حضرت سے علیہ السلام کی حفاظت کرنے کا تھم دیا ہے تو یہ بات قطعی طور پرمعلوم ہوگئ کہ حضرت سے علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے بندے اور اس كي محكم كونافذ كرنے والے يون، ندكدرب اور معبود يون-

حصرت سے علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے کہاجس نے تمہاری با تیں قبول کیں ،اس

ایک دوسرے شاعر کا قول ہے:

سساكس فسى السقسلسب يسعسمره لسست انساه فساذكسره دلون میں تفہرنے والا اس كا آباد ركھتا ہے، میں نے اس كو بھلايانہيں ہے كدووبارہ ياد

ایک دوسرے شاعر کا قول ہے:

أن قبلست غبست فيقبلبسي لايسصدقسي اذ انست فيسه له تغيب او قسلست مساغيت قسال البطرف اذا كـذب فقد تحيسرت بيسن المصدق والكذب

اگريس بيكهول كدتم غائب مو كئے موتوميراول اس كى تصديق نيس كرتا ہے اس لئے كدتم دل میں نہیں غائب ہوئے ہواوراگر میں کہوں کہ تم نہیں غائب ہوئے ہو، تو آ کلے مجھے جھوٹا کہتی ب،اس کے میں صدق وکذب کے درمیان متحربوں۔

أيك ثناع كاكهناب:

احسن اليسه وهو فسى القلب ساكن فيساعه جسالسمن يبحن لقبلسه

میں اس کے لئے بھلائی کرتا ہوں اور وہ میرے دل میں رہتا ہے، پس کس قدر تعجب ہے ال محض پرجواس کے دل کا مشاق ہے۔

کیکن جو محض اک طرح کی با تیں سیجے نہ بھے سکے اگروہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بیکہتا ہے کہ وہ بندوں کے اندر حلول کئے ہوئے ہے، خدا اور بندے ایک ہی ہیں اور دونوں کی ذات آئی میں ملی ہوئی ہوتی اس کے لئے کوئی بری بات نہیں ہوگ ۔

نے میری باتیں قبول کیں ، اورجس نے میری باتیں قبول کیں ، اس نے اس ذات کی باتیں قبول كيں جس نے مجھے بھيجاہے۔

مزید یہ بھی کہا، جس شخص نے لوگوں کے سامنے میراا تکارکیا، میں نے اللہ کے فرشتوں کے سامناس كاانكاركيا

ای طرح آپ نے اس محض سے کہا، جس نے کا بنول کے رئیس کے غلام کو بارا تھا، اپنی تكوارميان مي كراوه اور كمان مين نه يروه كيونك مين اس بات كي طاقت ركعتا بول كدالله سے وعا كرول اوروه ميرے لئے باره ے بھى زياده تعدادين فرشتوں كو بينج دے بھلا بتاؤ كہ جو ملاككه كا رب اورخالق ہوگا وہ اس طرح کیے گا۔

اورا گرتم کہتے ہوکہ ہم ان کوالا شعیا علیہ السلام کے اس قول سے مانتے ہیں ، انہوں نے کہا نی کے گھرے ایک اکتفی لکلے گی اور اس ہے ایک روشن اجرے گی ،اس کے اندرروح القدس، الله كاروح ، كلمه كاروح اوران كي محبت، بيوشياري اورقوت كاروح ، علم كاروح اورالله كاخوف حلول کرے گا اوگ اس پرایمان لائیں گے اور ای پر بھروسہ کریں گے اور بھیشداس کے لئے تاج و کرامت ہوگی۔

توتم پہلے اس پردلیل قائم کروکہ بیدر حقیقت شعیا علیہ السلام ہی کا قول ہے اور لفظ ومعنا کسی اعتبار نے فل کرنے میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔

دوسرى بات سيكد سيفود تهار عظاف دليل باوراس ميس كوكى دليل ميس كد حضرت سيح علیہ السلام آسان وزمین کے خالق ہیں، بلکہ بیتو قرآن کے اس بیان کے عین مطابق ہے کہ وہ الله كروح اور كلے بيں، جن كواللہ في روح القدس كي ذريعة تقويت دى باوراس ميں بھي يكى بكروح القدس، الله كاروح، اس كے كلے كاروح، اس كى قوت و بوشيارى كاروح اس ك علم وخوف کاروح ،اس کے اندر حلول کئے ہوئے ہے اور یٹییں کہا گیا کداس کے اندر اللہ کی حیاۃ طول کئے ہوئے ہے چہ جائیکداس کی ذات کو ہم حلول ما نیس اور اتحاد اور لا ہوت و ناموس کے

عقیدے پراستدلال کریں۔

بلكه بدروح تو تمام انبياء وصديقين كراته راى ب، توراة من ب كه جولوگ قبة الزمان میں کام کرتے تھے،ان کے اندر حکمت کی روح حلول کئے ہوئے تھی۔

(قبة الزمان) ايك فيمه تفاجس مين يهود تابوت عهد كو چھپاتے تھے اور اس كوقبة الشهاوة عنداليبود بي كت ستے اورعلم ونهم كى روح بمرادجس سے مدايت ونصرت اور تا كيد خداوندى عاصل ہوتی ہاور بہاں روح اللہ ہم اوصفت بھی نہیں ہے چہ جائیکداس کی ذات ہو، بلکہ جس طرح حضرت جرئيل عليدالسلام كانام روح اللهب، اى طرح حضرت مي عليدالسلام كالجحى-

دوسرى بات بيكه مضاف جب كوئى اليى ذات مو، جوقائم منضبه بمو، تومضاف اليه كاوه مملوك وہ ماتحت ہوتا ہے جیسے بیت اللہ (اللہ کا گھر) روح اللہ (اللہ کی روح) یہاں بیت اللہ سے مرادوہ گر نہیں ہے جس میں اللہ رہتا ہے،ای طرح روح اللہ ہے مراد وہ روح بھی نہیں جواس کی ذات ے وابسة اورقائم بـ ارشادخداوندگاب:

أُو لَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنَّهُ (المجادلة -22) وہی وہ لوگ جیں، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ رکھا ہے اور ان کی مدد کی ہے اپنے روح كۆرىچە-

دوسری جگدہ:

وَكَذَٰلِكَ ٱوْحَيُنَاۤ إِلَيْكَ رُوحاً مِّنُ ٱمْرِنَا (الثورى-52) ای طرح ہم نے تمباری جانب اپنے تھم سے دوح کی وحی گی۔

يبال روح مرادوه چيز ہے جس سے الله رب العالمين نے اپنے مومن بندول كوتقويت پہنچائی ہے۔ای طرح اس میں جو پیکہا گیا ہے کہ لوگ ای پرائیان لائمیں گے اور ای پر بھروسہ کریں گے تو پہاں ضمیراللہ کی طرف لوٹتی ہے، نہ کہ عصا کی طرف جو نبوت کے گھرے ظاہر ہوگی، ، مجھو، مس طرح اللہ نے ایمان وتو کل دونوں چیز وں کواس آیت کر بمہ میں جح کرویا ہے۔ 🚳 يبودونساري تاريخ كرآ مَينه شي 🚳 صفحه 329

تو ہم تم سے بید عوے کے ساتھ کہہ کتے ہیں کہ اس بشارت سے حضرت کی علیہ السلامکسی طرح سے بھی مراد نہیں ہو تکتے ،اوراگراس سے حضرت کی علیہ السلام مراد بھی ہول ، تب بھی بیان کے اللہ ہونے کی دلیل نہیں بن کتی۔

کیونکہ اس میں پہلے بیرکہا گیا ہے کہ اس کی ریاست اس کے دونوں کندھوں اور مونڈھوں کے درمیان ہوگی اور بیصفت حضرت سے علیہ السلام کے بنسبت نبی کریم سیکھیٹھ کے اندرزیادہ اور نمایاں ہے، کیونکہ آپ ہی کی ریاست آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی ،جس کی خبر بطور علامت انبیاء نے دی تھی۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ آپ ہی نے اپنے کندھوں پر کفار ومشرکین سے دفاعی جنگ کرنے کے لئے تلوار اٹکائی، اس کی مزید تائیراس کے بعد هعیا علیہ السلام کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ وہ رئیس مسلط اور قومی السلامت ہوگا۔

چنا نچہ بیصفت بدرج اُتم آپ عَلَیْ کے اندر پائی جاتی تھی، آپ تو کا اسلامت رئیس اور اللہ کی جانب ہے مؤید ومنسور تھے۔ آپ کا دین اسلام یعنی سلامتی کا دین تھا، اور جس نے بھی آپ کے دین کا اتباع کی دود تیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب نیز وشمن کے غلب ہے محفوظ رہا۔ اور آپ عَلیْ کی کھرح دھڑت میں " اپنے دشمنوں پر مسلط نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے دشمن آپ پر غالب و مسلط تے جیسا کہ نصار کی خود کہتے ہیں کہ انہیں آخری وقت تک یہود کے باتھوں فِذاف ظلم وسم ہے دوچار ہونا پڑا تھا۔ لہذا حضرت کی " کے بجائے بیتمام کی تمام صفات نی باتھوں فِذاف ظلم وسم ہے دوچار ہونا پڑا تھا۔ لہذا حضرت کی گا دشاہت کا اللہ ہے، جس کے لئے آخری زمانے تک فناوز وال نہیں اور اگرتم ہے ہوں کہ میں گئی بادشاہت کا اللہ ہے، جس کے لئے آخری زمانے جاتے ہیں، بلکہ وہ تو محض بندے ہیں تو خدا کی تم اس میں کوئی شک نہیں کہ دو بندے ہی ہیں اور جاتے ہیں، بلکہ وہ تو محض بندے ہیں تو خدا کی تم اس میں کوئی شک نہیں کہ دو بندے ہی ہیں اور ان کا بندو ہونا ہی ان کے لئے باعث فخر و ہزرگ ہے ۔ لیکن یہاں اسم الامخلف تراجم کی وج سے داخل ہوگیا ہے جس ہے مراد سید می اور بھی اطاعت ہے نہ کہ تھتی معبوداور خالق وراز ق

قُلُ هُوَ الرَّحُملُ المَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا (الملك-29) ا نِي كريم عَيِّلِيْهِ آپ كهد يج كردى رحمٰن به جس پرجم ايمان لا ئاور تجروسه كيا-حضرت مولى عليه السلام نے اپنی قوم سے کہا:

ينسقوم إنْ تُحنَّتُمُ امْنَتُمُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوَكِّلُوْ آ إِنْ كُنْتُمُ مُسْلِمِيْنَ ٥ (يُسْدِهِ)

اے میری قوم اگرتم الله پرائیان لائے ہو، توای پر بجرور کرو، اگرتم مسلم ہو۔

ای طرح کی بہت ی آیتی قرآن میں ہیں:

اس میں ریبھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت روح العلم وخوف خدا کے ذریعیہ دی ہے ان دونوں بنیادی چیز دل کوتر آن کی اس آیت کریمہ میں جمع کیا ہے۔

> إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَّوُّ ا (فَاطْرِ-28) الله عاس كما وبند على وَلَكَاتِ بِين

> > نى كريم ﷺ نے فرمایا:

انما اعلمكم بالله واشدكم له خشية

میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا جائے والا اور اس سے خوف کھانے والا ہوں۔

یے خصلت ال شخص کی ہے جو تحض بندہ اور تکوم ہے اور اللہ رب العالمین تو خالق اور اللہ ق ہے جہ نہ کوئی خوف لائتی ہوتا ہے اور نہ کوئی ڈراور نہ ہی وہ کسی کی عبادت کرتا ہے اور حضرت کے علیہ السلام تو اللہ کی عبادت کی خاطر لیے لیے قیام کرتے تھے، لہذا وہ خالق اور رب کیے ہو گئے ہیں، اگرتم شعیا علیہ السلام کے اس قول سے ان کو اللہ مانے ہو، انہوں نے کہا، بیشک ہمارے ایک بین، اگرتم شعیا علیہ السلام کے اس قول سے ان کو اللہ مانے ہو، انہوں نے کہا، بیشک ہمارے ایک بی بیدا ہوگا ہم نے اس کو اتنی چیزیں دی ہیں اور اس کی ریاست وسر داری اسکے دونوں کندھوں برمونڈھوں کے درمیان ہوگی، اس کو ملک عظیم و بھیب، اللہ تو ی و مسلط اور رئیس کے نام سے پیکارا جائے گا، ہرزمانہ میں وہ تو کی السلامت ہوگا اور اس کی باوشاہت کا مل ہوگی، جوفنانیس ہوگی۔ @ يبودونسارى تارى كارى كاتىنىش الله صفى 331

خالق ورازق اور کی وممیت ہونے کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ آپ تو خدا کے اللہ ہونے اور اس کی جانب ے اپنے لئے رسول برحق ہونے کی گوائی دیتے رہے جن کی شہادت انجیل دی ہے اور انجیل کی تقدیق واجب ہے،اس کے مقابلے میں ان اوگوں کی تکذیب ضروری ہے جنہوں نے حطرت سے عليه السلام كوالداور معبود مانا باور حضرت مي عليه السلام عى اس نام كساته مخصوص فيين بين، بلك بهت ب نصاري اوريبودائي اولاد كانام عمانويل ركعة بين اوريد چيز جار از مان بين بحى یائی جاتی ہے۔اس اسم کامعنی عام طور پران کے یہاں شریف ولائق کےمعنیٰ میں ہوتا ہے، ای طرح سریانی بھی اپنی اولاد کانام عمانویل رکھتے ہیں، بہت ہے سلمان بھی بعض لوگوں کواللہ معک كبدكر پكارتے بي،جس كمعنى عرفرك حاصل كرنا موتا ہے۔

یہ ہے تمہارے خلاف تمہارے علیاء حق کا بیان ، لبذا تمہارا دعویٰ بالکل جھوٹا اور غلط ہے اور اگرتم حضرت حقوق كاس قول سان كالد مون بردليل بكرت موه

انہوں نے کہا بے شک اللہ زین میں شودار ہوگا اورلوگوں کے ساتھ تھل مل جائے گا اوران كے ساتھ چلے گا،اى طرح ارمياء نے بھى كہا ہے كداللدز مين برظا ہر ہوگا اورلوگوں كيساتھ پلنے گا۔ تو پہلےتم ان دونوں کی نبوت کو ٹابت کر و پھراس پر دلیل قائم کر و کہ بیدور حقیقت انہیں دونوں بلیوں کا قول ہے اوراس کے ترجی میں کی تم کی تریف نہیں ہو گی ہے۔

لبذا اولاً توتم ان تنول چيزول كو ثابت نبيل كركت اورا أرثابت بھي كردوت بھى يول حضرت سي عليه السلام ك و وق ح بجائ خالق اورالا حق موف يرتبيس ولالت كرر باب بلکاس طرح کی عبارتیں تو توراۃ میں بھی ہیں، جواس سے زیادہ بلیغ ہیں، لیکن وہ حضرت موی علیہ السلام كالداور جماع لوق بے خارج ہونے پرنہیں دلالت كرتى ہیں اوراس میں اللہ كے ظاہراور ممودار ہونے کے جوالفاظ ہیں، اس طرح کے الفاظ توراۃ میں بھی ہیں،مثلاً اس میں ہے کہ الله تعالى حضرت ابراتيم عليه السلام اوران كے علاوه و وسرے انتمياء كے لئے روش وظا جر بوا۔ لیکن کمی بھی نبی کے اللہ ہونے پر میہ چیز دلالت نہیں کرتی ہے اور عرف عام میں بھی جب کی

لبذا آپ سیدومطاع بین اگر چدلفظ الد کے ساتھ نہیں پکارے جاتے بیں، اورا گرتم میہ کہتے موكة بم ان كے خدا مونے ير شعيا عليه السلام كے اس قول سے دليل پكڑتے ہيں ، انہوں نے كہا، ایک عذراء (باکرہ)عورت حاملہ ہوگئی اور ایک بچد جنے گی جس کو'' تمانو بل'' کے نام سے پکارا جائے گا، ممانو بل عبرانی زبان کالفظ ہے، جس کی تفسیر عربی زبان میں 'الله معنا'' کے ہیں، یعنی الله مارے ساتھ ہے، یہال ٹی نے ان کاللہ ونے کی گواہی دی ہے۔

توہم پہلے تم سے اس کلام کی صحت پر دلیل طلب کرتے ہیں، پھراس کے ثبوت کے بعد ہم وعوے کے ساتھ کہدیجتے ہیں کہ بیکام کی طریقہ ہے بھی اس مفہوم وتفسیر پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ عذراء نے رب العالمین اورآ سان وزمین کے خالق کوجنم دیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک بچہ ہے گی، جوخوداس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام لڑکوں کی طرح ایک لڑ کے ہیں نہ کہ رب العالمين اوروه عما تويل كے نام سے نكارے جائيں كے اس كا مطلب بيہ كہ عما تويل ان كا صرف ایک نام ہوگا جیسے کہ بہت ہے اپنے بچوں کا نام مختلف اساء وصفات نیز افعال اور دواسموں ے مرکب یا ایک اسم اور ایک فعل ہے مرکب جلے کے ساتھ رکھتے ہیں اور بہت سے اہل کتاب اہے بچوں کا نام ممانویل ہی رکھتے ہیں۔

اس کے علاوہ تمہارے کچھ علاء کہتے ہیں کہ یہاں عذراء سے مراد حضرت مریم علیہ السلام" نہیں ہیں اور اس وعوے کی ولیل میں ایک قصد بیان کرتے ہیں ،الہٰذا اگر ان کی بات مان کی جائے ، تو عمانویل حضرت سیح علیه السلام کا نام نہیں ہوگا، اور اگر ان کی بات نہ مانی جائے، بلکہ بیام حضرت سي عليه السلام بي ك لئ ثابت ماناجائ ، تب بھي اس كي تغيير الله معنا كے ساتھ نصاري كَ تَحْرِيفِ إِدْ وَصِحِي تَفْيِرِ اللهُمُنا معنا (جارامعبود جارے ساتھ ہے) يا الله حسبي (الله حارے لئے کافی ہے) اور ای طرح کے مفہوم میں ہے۔

نصاری کے اس تحریف کا قرار اور ان کی بھر پور تر دید، ان کے بعض منصف علاء نے کی ہے اوران کا کہنا ہے کہ بیقول بالکل باطل ہے کہ حصرت سیج علیہ السلام نے بھی اپنے رب اوراللہ فیز

بیشک جولوگ آپ سے میعت کررہے ہیں وہ اللہ سے میعت کردہ ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔

ايب جگدې

مَنْ يُطِعِ الرِّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ (السَاء 80) جس فرسول كاطاعت كى اس في خدا كى اطاعت كى ـ

لہٰڈااگرتم اس تم کے الفاظ ہے حضرت سے علیہ السلام کے اللہ ہونے پر دلیل پکڑتے ہوتو مسلمان بدرجہ اولی حضرت محمد ﷺ کے اللہ ہونے پر دلیل پکڑ سکتے ہیں۔

اگرتم ان کوالہ حقوق کے اس قول سے مانتے ہو جوابواب ملوک کے تیسرے باب میں ہے کداے رہا سرائیل کے معبود، اب تیری دوبات ثابت ہوگی جوتو نے داؤد سے کہا تھا کہ عنقریب اللہ زمین میں لوگوں کے ساتھ تھر سے گا، تمام جماعتیں سن لیس، زمین اور اس کی تمام چیزیں خاموش ہوجا کیں، کیونکہ رہان پر گواہ ہوگا، دہ اپنے مقام سے نمودار ہوگا اور امرے گا اور زمین کے مشرقی جسے پر چلے گا، جس وقت کہ بنی ایفقوب گناہ میں جتلا ہوں گے۔

تو پہلے تم ہے تابت کرو کہ اس کے قائل نبی ہی ہیں اور بیدالفاظ انہیں کے ہیں جس کے ترجے

میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے اور اسے تم شابت نہیں کر سکتے ، پھرا گریہ شابت بھی ہوجائے تب

بھی بیر قول سابقہ فدکورہ اقوال کی طرح ہے ، جس سے کسی صورت میں بھی ان کے اللہ ہونے کا

شریب نہیں ماتا ہے کیونکہ اس میں ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ ہوگا اور اس میں اللہ کے دین اس کی

شریب اس کی ہدایت ونور کا زمین میں مستحکم و پائیدار ہونا مراد ہے نہ کہ خوداس کی ذات کا عرش کی

کری چھوڑ کر زمین پر سکونت پذیر ہونا اور اگر اس محال چیز کا ممکن الوقوع ہونا مان بھی لیا جائے پھر

اس سے حضرت میج علیہ السلام ہی کو مراد لینا کسی صورت میں درست نہیں ہوسکتا ، کیونکہ تمام انہیاء اس سے حضرت میج علیہ السلام کی فوقیت اور خصوصیت کی کوئی ویٹیس کہ صرف انہیں کو اللہ مانے ہو

شخف کا طورطر بقد اور عمل لوگ اختیار کر لیتے ہیں اور ان کی وسیتوں پر لوگ عمل کرنے گئتے ہیں تو کہاجا تا ہے کہ فلال شخف مرانہیں ہے بلکہ ہمارے در میان باتی ہے حالا تکدوہ شخف مرچ کا ہوتا ہے۔ ای طرح جب کی بچے کا باپ مرجا تا ہے تو لوگ اس کو تسلی دیتے ہوئے گہتے ہیں کہ تبہارا باپ مرا شہیں ہے، میں تبہارا باپ ہوں ،ای طرح جب کی عالم کے شاگر دکوای کے شل تعلیم یا فتہ دیکھتے بیں تو کہتے ہیں کہ بیرونی فلال ہے ، اور اس لئے اس کے استاد کا نام لیتے ہیں جیسے کہ عکر مدے بارے میں کہاجا تا تھا کہ بیابن عباس ہیں۔

ابوحامد کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ بیشافعی ہیں،ای طرح جب کوئی بادشاہ کی شخص کواپنا نائب اور قائم مقام بنا کر کی شہر میں بھیجتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ آ گئے، بادشاہ نے فیصلہ کیا، بادشاہ نے تھم دیا۔

حدیث بین ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا، میرے بندے بین بیار
ہوا، تم نے میری عیادت نہیں کی، بندہ کجے گا اے رب کیے بین تیری عیادت کرتا، تو تو رب
العالمین ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرافلاں بندہ بیار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تو اس
کی عیادت کرتا تو جھے اس کے پاس پاتا۔ پھر فرمائے گا میرے بندے بیں مجموکا تھا تو نے جھے کھلایا
نہیں، بندہ کچے گا اے رب تو رب العالمین ہے بچنے میں کیے کھلاتا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تہمیں
معلوم نہیں کہ میرے فلال بندے نے تم ہے کھانا طلب کیا تھا تو تم نے اسے کھلایا نہیں، اگر تم اسے
کھلاتے تو اس کا اجرد تو اب میرے پاس پاتے۔

پھر فرمائے گا میرے بندے بیں نے تم ہے پانی طلب کیا تھا، لیکن تو نے جھے پلایا نہیں، بندہ کچے گاءاے رب میں تخفے کیے پلاتا، جب کہ تو رب العالمین ہے۔اللہ تعالی فرمائے گا کہ میرا بندہ بیاسا تھا،اس نے تم سے پانی طلب کیا لیکن تم نے پلایا نہیں،اگر تم اس کو پلاتے تو اس کا اجر میرے پاس پاتے اوراس سے بھی زیادہ بلیخ اللہ رب العالمین کا بیول ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَرُقَ آيُدِيْهِمُ (الْتَّـــ10)

Carlo

رشتہ داراورنہ تا اس کے پاس بوی ہے۔

تیسری صفت میہ کدوہ بذائۃ غنی ہے ندوہ کھا تا ہے، ند پیتا ہے، اور نداس کو کبھی ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جس کی ضرورت تمام مخلوق کو پڑتی ہے۔

چوتھی صفت سے ہے کہ وہ نہ متغیر ہوتا ہے اور نہ اس کو آفتیں لاحق ہوتی ہیں، جیسے بڑھا پا، مرض،اونگے، نینز،نسیان،ندامت،خوف وغم وحزن وغیرہ۔

پانچویں صفت میں ہے کہ کلوقات میں ہے کوئی بھی چیز اس کے ہم مشل نہیں ، نداس کی ذات میں نداس کی صفات میں ،اور ندہی اس کے افعال میں۔

چھٹی صفت ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں کسی بھی چیز کے اندر حلول نہیں گئے ہوئے ہے، اور نہ مخلوقات میں سے کوئی اس کی ذات میں واخل ہے بلکہ اس کی ذات مخلوق سے بالکل الگ ہے اور مخلوق اس سے بالکل علیجد و میں۔

ساتویں صفت سے کدوہ تمام چیزوں سے برا ہے اور ہرچیز کے اوپر ہاس کے اوپر کوئی چیز نہیں۔

آ تھویںصفت ہے ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو بھی چاہتا ہے کر گز رتا ہے اور کو کی بھی چیز اس کے اراد سے میں مانع وکل نیز اسے عاجز کرنے والی نہیں۔

نویں صفت سے کہ دوہ تمام چیزوں کاعلم رکھتا ہے، ظاہر چیزوں کا بھی اور پوشیدہ چیزوں کا بھی، جوہو چکا ہے اس کا بھی، اور جوہونے والا ہے اس کا بھی۔ اور جونییں ہو پایادہ اگر ہوتا، تو کیسے ہوتا، اس کا بھی۔

وَمَا تَسْفُطُ مِنْ وُرَقَةٍ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ ٱلْأَرْضِ وَلاَ رَطَبٍ وُلاَ يَابِسِ (الانعام-59)

جوبھی پید زین پرگرتا ہے، جو بھی داندز مین کی تاریکی میں ہوتا ہے، سب اس کے علم میں ہے، اور جنتی بھی مختک وز نیز مقرک چیزیں جیں سب کی حقیقت وہ جانتا ہے۔ کدان کوزین میں توت و بادشاہت حاصل تھی، پھردوسری طرف تم تو یہ بھی کہتے ہوکد انہیں آخری وقت تک دوسروں کے ظلم وستم کا نشانہ بنتا پڑا اور ہمیشہ مقبور ومفلوب رہے اور مختلف ذلت و کبت سے دوچار ہوئے، لہذا یہ تو اہل ارض کی صحبت میں رہ کران کا انجام ہوا۔

اورا گرتم یہ کہتے ہو کہ اس کے زمین میں سکونت پذیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حضرت سے علیہ السلام کی شکل اختیار کرلی اور ان کی صورت میں خاہر ہوا تو میں تم ہے کہوں گا کہ جس چیز کا ظہور مکن ومعقول ہے، وہ اس کے دین ،اس کی معرفت ومجت کا ظہور ہے۔ لبذا اس کے اندر تمام انبیاء برابر ہیں۔ حضرت سے علیہ السلام کی طبیعت اور دیگر انبیاء کی طبیعت انسانی میں کوئی فرق نبیس ،اس کی مجبت و معرفت کا ظہور تمام لوگوں کے اندر ہوا ہے۔

اوراگرتم اس سے بیمراد لیتے ہوکہ اس کی ذات سے علیہ السلام کے اندر حلول کئے ہوئے ہوادراللہ اور سے آیک بی جی تو یہ بہت بی محال اور محیرالعقول بات ہے جوعقل وفطرت اور تمام انبیاء کے اقوال کے خلاف ہے۔ لہٰذاکوئی نبی اس طرح کی بات نہیں کہرسکتا بلکہ اصول و بنیاد کے اندر تمام انبیاہ منفق ہیں۔

تثلیث کاعقیدہ رکھنے والے نصاریٰ نے اللّٰدی ذات کی تقدیس اور صفات کمال کے ساتھ اس کی توصیف کرنے میں انبیاء کے اصول کی مخالفت کی ہے

الله رب العالمين كى پہلى صفت يہ ہے كہ وہ قديم اور واحد ہے، اس كى بادشاہت ميں كوئى شريك خييں، اس كا كوئى مدمقا بل خييں، اس كا كوئى وزير ومشير خييں اس كا كوئى مددگار خييں، اس سے شفاعت كرنے كا اختيار كى كۈنيى، مگر جس كووہ اجازت دے۔

دوسرى صفت سيب كدشاس كاكوئى باب إورنداركا، ندكوئى اس كاجم مثل باورندكوكى

الله عنو 337 الله عنوا 337 الله عنوا

ونقص اورآ فت سے مبراہے۔

ستر ہویں صفت ہیہ کہ وہ کائل ہے جس کو ہر طرف سے کمال مطلق کی صفت حاصل ہے۔ اشار ہویں صفت ہیہ کہ وہ عادل اور منصف ہے جوا پنے بندوں پر ظلم نہیں کر تا اور بندے اس کی جانب سے ظلم کا اندیش نہیں رکھتے ہیں۔

یہ خدا کے وہ صفات ہیں جس پر تمام آ سانی کتابیں اور انبیاء کرام متفق ہیں اور جس کی خلاف درزی کسی نبی اور شریعت کے لئے جائز نہیں۔

کیکن ان صلیب پرست نصاری نے ان تمام صفات کمال سے اللہ تعالی کو مجر دکر دیا اور چند مجمل و متشابہہ معانی والفاظ نیز گمراہ لوگوں کے اقوال کو اختیار کر کے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر بیٹھے۔

اگرمحد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم كاظهور نه موتا تو تمام انبياء كى نبوت باطل موجاتى

موی علیدالسلام سے پہلے اور ان کے بعد بنواسرائیل کابیان

اگر محیطانی کاظہور نہ ہوتا تو تمام انہیاء کی نبوت باطل ہوجاتی۔ کیونکد آپ کے ظہور ہے ان کے نبوت کی تقید این ہوئی اور آپ کی بعثت اگلے انبیاء کے صدق کی نشانی وشہادت بنی ، اس کی طرف اشارہ قرآن کریم کی اس آیت میں ہے۔

> بَلُ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدُق الْمُرُسَلِيْنَ 0 (الشَّفْ -37) آپ تن كساتهاورسرايار واول كى تعديق بن كرا ئے۔

اس اجمال کلی تفصیل میہ ہے کہ انبیاء کرام نے چونکہ آپ کے نبوت کی بشارت دی تھی اس لئے آپ کی آید ہے ان کے خبر کی تصدیق ہوگئی۔ دسویں صفت بیہ ہے کہ وہ سمجے وبصیر ہے۔ ہرتم کے آواز کی جیخ و پکاراور مختلف حاجات کی اور ایک جیخ و پکاراور مختلف حاجات کی اور ایک براتوں بیس سخت اور ایک کے لئے تمام مختلف فتم کے مروجہ لغات و زبان کو جانتا ہے اور تاریک راتوں بیس سخت چٹانوں پر جوکالی چیو نئیاں ریگتی ہیں، ان کو بھی دیکھتا ہے، اس کا کان تمام مسوعات پر، اس کی نگاہ متمام مسوعات پر، اس کی فقد ردات تمام مقد ورات پر محیط ہے، اور اس کی مشیت تمام مخلوقات پر عام ہے، اس کی حکومت ارض و مشیت تمام مخلوقات پر عام ہے، اس کی حکومت ارض و مشیت تمام مخلوقات پر جھائی ہوئی ہے۔

گیارہ ویں صفت بیہ کہ وہ ایبا شاہر (ویکھنے والا) ہے جو بھی غائب نہیں ہوتا ،اور ندائی باوشاہت کی تدبیر کے لئے کسی کو اپنا جانشین بنا تا ہے اور نداس کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بندوں کی ضرور تیں اس تک پہونچائے ، یاان حاجات پراس کی مدد کرے یا بندوں کے لئے لطف و رحم کی درخواست کرے۔

بارہوی صفت سے کے وہ بمیشہ بمیش باتی رہنے والا ہے جو ند بھی مصمل ہوگا اور ند معدوم وفناء۔

تیرہویں صفت میہ کدوہ کلام کرنے والا بھم دینے والا اور منع کرنے والا ہے ، حق بات کا کہنے والا اور سید مصراستے کی ہدایت وینے والا ہے ، رسولوں کو بیجنے والا اور کتابوں کونازل کرنے والا ہے اور ہر نفس کا اس کے اچھے اور برے اعمال پر تئاسہ کرنے والا ہے، نیز محسن کو اس کے احسان کا بدلداور برے لوگوں کوان کی برائی پر سز اوینے والا ہے۔

چود ہویں صفت بیہ ہے کہ وہ اپنے وعدہ اور خبر میں صادق ہے، اس کا قول ، اس کی باتیں، سب سے بچی ہیں، وہ جمعی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

پندر ہویں صفت ہیہ کہ وہ تمام چیز ول سے پوری طرح بے نیاز ہے اور اس کی صدیت کے جو چیزیں معارض ہیں،ان سے بری ہے۔

سولہویں صفت بیہ ہے کہ وہ مقدس اور سرا سرسلامتی والا ہے،البذااس کی ذات ہرتتم سے عیب



لیکن وہ ترجہ جس کو یہود کے اکثر بڑے عالموں نے کیا ہے، اس میں ہے کہ عظریب بارہ
امتیں پیدا ہوگئی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب سارہ کے پاس حضرت ہا جرہ چلی گئی، توان کے سامنے
ایک خدا کا فرشتہ نمودار بوااور اس نے کہا اے ہا جرہ سارہ کی لونڈی، تم کہاں ہے آرتی ہو، اور کہاں
جانا چاہتی ہو، انھوں نے کہا کہ میں اپنے مالکن کے پاس ہے بھاگ کرآئی ہوں۔ فرشتے نے کہا تم
جانا چاہتی ہو، انھوں نے کہا کہ میں اپنے مالکن کے پاس ہے بھاگ کرآئی ہوں۔ فرشتے نے کہا تم
اپنی مالکن کے پاس لوٹ جاؤ اور ان ہے عاجزی کرو، کیونکہ تمیں اس قدر اولا دے نوازوں گا کہ
ان کا شار نہیں کیا جا سکے گا۔ اب تم حاملہ ہوگی، اور ایک بچہ جنوگی، جس کا نام اسمعیل رکھنا اس لئے
کہ اللہ نے تبہاری فریادین کی ہے۔ وہ لوگوں کا سردار ہوگا اور اسکا ہاتھ تمام لوگوں کے اور پر ہوگا، اور
تمام لوگوں کا ہاتھ اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ پھیلا ہوگا، اس کا مسکن اپنے بھائیوں کی جائے

ایک دوسری جگدوادی فارال میں حضرت باجرہ اوران کے بیٹے کے رہے کا قصد بیان کیا گیا ہے۔اس میں ہے کہ فرشے نے کہاا ہے ہاجرہ تہارا دل خوش ہوجائے گا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ، بچہ کی آوازین کی گھڑی ہوجاؤ اوراس کواٹھا لواور جمثالو،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کوایک بوسی است کے لئے پیدا کرنے والا ہے ، اوراللہ نے اس کے لئے چشر کھول دیا۔

چنانچے انھوں نے پانی کا چشمہ دیکھا ،اس کے پاس جا کرمشکیز ہ مجرلا نمیں ،اور بیچے کو پانی پلایا مجران کے اور بچے کے اوپر ہمیشہ اللہ کا سامیار ہا۔ بیباں تک کہ وہ بڑے ہوگئے اور ان کامسکن واد می فارال میں تھا۔

یہ چار بشارتیں ہیں جوام آمکھیل کے لئے خاص ہیں۔ ان میں دوابراہیم علیہ السلام پر نازل موئیں۔ اور دو حضرت ہاجر وعلیہا السلام پر توراۃ میں حضرت آمکھیل اور ان کی اولاد کے متعلق دوسری بشارتیں بھی ہیں۔ جس سے پہتہ چاتا ہے کہ ان کی امت بہت بڑی ہوگی ، یہاں تک کہ ستاروں کا شارکزنا، بنسیت ان کے سمان ہوگا اور یہ تمام بشارتیں در حقیقت نبی کریم سیال تھی کی ستاروں کا شارکزنا، بنسیت ان کے سمان ہوگا اور یہ تمام بشارتیں در حقیقت نبی کریم سیال تھی کی بیشان ہوگئیں۔

دوسری طرف آپ نے اپنی زبان وقول ہے بھی انبیاء علیم السلام کی تصدیق کی ،اورایمان لائے اس لئے آپ کا ظہور وخروج سرا پا انبیاء کرام کی تصدیق کا باعث بنا، جیسے کہ حضرت عیسلی علید السلام کا ظہور توراۃ کی تصدیق کا سبب بنا، کیونکہ حضرت مولی علید السلام نے ان کے بادے میں پیشین گوئی کی تھی، چنانچ حضرت عیسلی علید السلام نے فرمایا۔

مُصَدِقاً لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التُوراةِ وَمُبَشِّراً إِسْرَسُولٍ يَّا تِي مِنَ ، بَعُدِى اسْمُةَ آخَمَدُ (القف-6)

یں تقدیق کرنے والا ہول اس توراۃ کی جو جھے سے پہلے آئی ہوئی ہے اور بشارت دینے والا ہول ایک رسول کی جومیرے بعد آئیں گے اوران کا نام احمد ہوگا۔

غرضیکداللہ رب العالمین کا بیاصول رہا ہے کداس نے پہلے آنے والے رسولوں کی زبانی بعد میں آنے والے رسولوں کی بشار تیں دیں ہیں اور لاحق کا ظہور سابق کیلئے سرایا تصدیق بنایا ہے۔ واسلنے اگر نور کر بھر کی ہوئیں نہ میں آن تا امان والی پیشندہ گرئیں کی تق کھ میں آن کا

اسلے اگر نبی کریم کی بعثت نہ ہوتی تو تمام انبیاء کی پیشین گوئیوں کی تقد بی کیے ہوتی ، بلکہ
ان کی نبوت اور پیشین گوئی باطل ہوجاتی اور اللہ رب العالمین جو دعدہ خلافی نہیں کرتا اور جس کی خبر
تی ہوتی ہے ، اس نے حضرت ابرائیم اور ہاجرہ کو ایسی ایسی بشارتیں دی تھیں ۔ جس کی صدافت
صرف رسول اللہ علیہ ہی کی بعثت سے ظاہر ہوتی ہے ۔ ان میں بعض بشارتیں ایسی تھیں جو
حضرت ہاجرہ کے علاوہ و نیا کی کسی عورت کوئیس دی گئی ۔ البتہ حضرت مریم کو ایسی بشارت دی گئی
خصی ۔ پھر بھی حضرت ہاجرہ کو اساعیل کے متعلق و دمر تبدا و را براہیم علید السلام کوئی مرتبہ دی گئی پھر
اللہ نے حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد بھی انبیاء کی زبان سے ان کا تذکرہ اس طور پر کیا ۔ جیسے کہ
انتھیں مخاطب کر رہا ہو۔

توراۃ میں ہے۔( بیشک اللہ نے اہرا تیم ہے کہا، میں نے تمہاری دعاا ساعیل کے متعلق من لی اس کو بابر کت اور عظیم المرتبت بنایا۔

بیعبارت بعض مترجمین کر جمد میں ہے۔

اساعیل علیدالسلام کی اولا دمیں پیدا ہوں گے تو صاف صاف حضرت اسلیم علیہ السلام کے وجود ای کا انکار کر میضے اور کہنے گئے کہ حضرت ابراتیم کے پاس اساعیل نام کا کوئی لڑکا تھا ہی تیس ۔ اور یہ کذب بیانی ان انہیاء کے قاتلین اور بندر کی اولاد کی جانب ہے کوئی متعزب اور بڑی بات نہیں۔ جیسے کہ اللہ کو گالی وینے والے نصاری کے نزدیک حارے دین و نبی پرلعن وطفن کرنا کوئی بروی بات جیں۔

# نصاری محمد علیقی کی نبوت کا انکار کرے حضرت کی فضیلت ونبوت کو ثابت نہیں کر سکتے۔

میں ان صلیب پرست نصاری سے پوچھتا ہوں کداگرتم قرآن کی تصدیق نہیں کرتے ہوتو کہاں ہے حضرت سے کی فضیات اور مجرزے کو ٹابت کرو گے،اوران آیات و مجزات کی نقل وخر كس نے تم كودى ہے۔ كيونك تم نے ان كے بعدان لوگوں كى اتباع كى ہے، جوان سے صديوں بعد ہوتے ہیں۔ انھوں نے تہیں ایک خواب کی خردی ہے ، اور تم نے فورااس کی تفدیق کرلی ، حالانکہ تہمیں تواس کی بدرجہ اولی تکذیب کرنا چاہئے ، کیونکہ صلیب وغیرہ کے متعلق بیز بریہود نے آپ کے بارے میں دی تھی جوان کے سب سے بڑے دشمن تھے، انھوں نے بی آپ اور آپ کی ماں پر بوی بوی بہتان طرازیاں کی تھیں،لہذا اگرتم قرآن کی تکذیب کرتے ہوتو دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس وجود کی بدرجہ اولی تکذیب کرو، جو یہود کی زبانی معلوم ہوئی ہے، پھراس خرين تويبودة ليل بين اورتم ع بهى زبروست اختلاف ركفت بين مثلاوه كبت بين كدجن وقت اوگوں نے حضرت میچ کو پکڑا تو انھیں جالیس دن کے لئے قید میں ڈال دیا، پھرآ کیں میں کہنے لگے كرتمهار \_ لئے مناسب نيس كرافيس تين دن سے زيادہ قيد كرو۔ اور تمهارے الجيل ميں ب ك انھیں جمعہ کی صبح کو پکڑا گیا اوراس دن تو بجے سولی وے دی گئے۔ اس طرح بہود متفقه طور پر

کیونکہ نبی آختی نبمیشہ فرعون اور قبطیوں کی غلامی میں رو کر دھتگارے اور بھگائے گئے ، یہاں تك كدالله نے حضرت موی عليه السلام كو بھيج كرافھيں بچايا۔ اور ارض شام كى حكومت بخشي ، پھران ے حکومت چھین کی اور زبین کے مختلف حصول میں انھیں ککڑ کے کلڑے میں بائث ویا۔ جہال ان پر مسلسل ذلت کی مار پڑتی رہی ، چنانچہ ایک طرف سوڈان کی تلواروں نے انھیں اپنی گرفت میں ر کھا ، تو دوسری طرف حمران کے کفار نے ان پراپنا قبضہ جمایا۔ پھرایک کمی مدت کے بعدید بشار تیں نی کریم عظیم کی بعثت می مل موئیس اور بنواساعیل کوتمام لوگوں پر غلبه حاصل موا، یمال تک کد انھوں نے تمام لوگو، کو پست کر دیا اور دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے ، ان کے سامنے تمام امتول نے سرتشکیم کمیاء وہ ثریا کے مانند ہوئے اور آفاق عالم پر چھا گئے ، ہندوستان ،حبشہ،سوس اقصیٰ ، بلاد ترک ، صقالیه، وخزر ہر جگہ پھیل گئے۔مشرق دمغرب اور سمندروں پر ان کی حکومت ہوگی، اور تمام امتول کی زبان پر حضرت ابراجیم علیه السلام کا تذکرہ ہونے نگا، آپ کی بعثت کے يعدكوني ايبابجيه عورت ومردءآ زاد وغلام نبين تفاجوهفرت ابراجيم عليه السلام كونه جانبا هو\_

ای طرح نصرانیت اگرچہ بہت ی بری امتوں میں ظاہر ہوئی رکیجن اے بھی بھی حضرت ابرا بيم عليه السلام اور حضرت باجره عليه السلام مسيحل ومسكن ميس غلبه وفنخ مندي حاصل تبيس بهوتي \_ اوراس کا ہاتھ بھی بھی تمام لوگوں کے ہاتھوں کے اور پٹیس رہا،اور نہ لوگ ان کے سامنے اپنی تھیلی پھیلائی ، غرضیک تمام فدکورہ بشارتیں قطعیت کے ساتھ صرف نی کریم عظی پر صادق آتی ہیں ، لبذااگرآپ کی بعثت ندہوتی توبیتمام نبوتیں باطل ہوجا تیں۔

يمي وجد ب كد جب الل كتاب في سجها كد بغير محمد الله الله المياء سابقين ير ا بیان لا ناممکن نہیں کیونکہ ان کی بشارتیں پوری نہیں ہول گی ، تو انھوں نے ایک دوسرا راستہ نکالا اور کہا کہ ابھی اس نبی کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔جس کے متعلق انبیاء کرام نے بشارتیں دی ہیں ابھی ہم اس کا انظار کررے ہیں۔

یبال تک کدان گفار ومشر کین میں بعض انتہا پیندوں نے جب دیکھا کہ وہ نبی حضرت

#### 343 يبودونسارى تارئ كَ آئيندين الله صفح 343

منسوب کررہے ہو۔ حالانکہ یہود کی حد درجہ خواہش تھی کہ وہ ایساوعوئی کریں تا کہ ان کی تکذیب کا بیز بردست محرک ہے اور وہ ان پر غالب آ جا کیں ۔ حضرت مسیح کی جانب اس چیز کے منسوب کرنے کی وجہ بیان کی جاچکی ہے کہ جب حضرت میسی علیہ السلام گزرگئے اور ان کا ذکر باتی رہ گیا تو ان کے علاء اور احبار کو بیاندیشہ ہوا کہ کہیں عوام الناس ان کے طریقہ پر نہ چل پڑیں ، کیونکہ ان کا طریقہ ایسا تھا جس کولوگوں کے دل آ سانی ہے قبول کر لیتے اور ان کے علاء کی ضرورت ان کو نہ بڑتی۔

چنانچے انھوں نے بہت ہے امور میں انھیں فتیج ٹابت کرنے کی کوشش کی اوران کی طرف الہ ہونے کا دعویٰ منسوب کر دیا تا کہ لوگ ان کے محاملہ ہے بے رغبت ہوجا کیں۔

### حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود ونصاریٰ کی خبر نا قابل اعتماد ہے۔

حضرت عیشی علیدالسلام کے معاملہ میں میہود کے درمیان آئیں میں اس قدر اختلاف ہے کہ ان کود کھیرکر پہتہ چلنا ہے کہ میہود کو بھی ان کے بارے میں اپنی فیر پرخود یقین نہیں۔

ان میں پچھالوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک انسان تھے۔ پھران کے ماں باپ کا نام بھی متلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ زانیہ کے بیٹے تھے۔

ان کے زائی باپ کا نام' بندیرا' روی تھااور ماں کا نام مریم مافیطہ مریم کے شوہر کا نام بوسف بن بیبودا تھا۔ ایک مرتبدا س نے بندیر روی کومریم کے بستر پر پایا اے سب کچھ پیتہ چل گیا، چنانچ مریم کوچھوڑ ویا۔اوران کے بیٹے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح حضرت مریم کونعوذ باللہ وہ زانیے قرار دیتے ہیں، حالا تکہ وہ صدیقہ طاہرہ، تیز باکرہ تھیں، جن کوکسی بھی مرد نے نہیں مجھوا تھا، رفا تبلہم الملہ الی یو فکون) حضرت عینی علیہ السلام کے تمام بھرات وآیات کا افکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے صرف ایک مجرد و دفعا ہوا تھا اوروہ یہ کہ آیک دن وہ اڑ گئے ۔ اوگوں نے انھیں پکڑنا چاہا، چنا نچہ ان کے بیچھے ایک آ دمی اورا ڈ ااورا ڈ نے ہیں ان سے آگئل گیا پر دہ وہ زہین پر گر پڑے ، خود تمہار کے انجیل ہیں متعدد جگہ ایسی عبارتیں ہیں۔ جن سے پہنے چاہا کہ آپیل مقدد جگہ ایسی عبارتیں ہیں۔ جن سے پہنے چاہا کہ آپیل میں متعدد جگہ ایسی عبارتیں ہیں۔ جن سے پہنے چاہا کہ آپیل کوئی مجردہ اور نشانی نہیں تھی۔ مثلاً اس ہیں ہے کہ یہود نے ایک دن ان سے کہا کہ آپیل کے معاملے تک پہنچو گے ، انھوں نے کہا کہ اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کہ رسول پر ایمان لے آ ڈ ۔ یہود نے کہا کہ بہیں آپ کوئی سے نشانی دکھلار ہے ، وہ جس کود کھے کہ بہیں معلوم ہے کہ بہیں تم کون سے نشانی دکھلار ہے ، وہ بھی وہ کھیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ آگر موئی نے تہمیں روٹی کھلائی تھی تو ہیں تہمیں آپ دائر یہودان کے کمی مجز سے کھلائی تھی تو ہیں تہمیں آسانی روٹی کھلاؤں گا، یعنی آخر سے کی تعینی لہذا آگر یہودان کے کسی مجز سے کھلائی تھی تو ہیں تعمین آسانی روٹی کھلاؤں گا، یعنی آخر سے کی تعینی لہذا آگر یہودان کے کسی مجز سے کھلائی تھی تو ہیں تعمین آسانی روٹی کھلاؤں گا، یعنی آخر سے کی تعینی لہذا آگر یہودان کے کسی مجز سے کو جانے تو اس طرح نہ کہتے۔

ایک جگدانجیل میں ہے کہ یہود نے حضرت سے سے کہا کہ تبہارے پاس کون می نشانی ہے جس کی وجہ سے ہم تمہاری تصدیق کریں، حضرت سے نے کہا کہتم بیت المقدس کوڈ ھادو میں اس کو تین دن میں بنادو ڈگالبد ااگر یہودان کے کسی مجز کے وجانتے تو اس طرح نہ کہتے ،اوراگر آپ ان کے سامنے پہلے کوئی مجز و ظاہر کے ہوتے تو اس وقت اس کے ہارے میں ضرور کہتے۔

ایک جگدانجیل میں ہے کہ یہودآپ سے نشانی طلب کرنے لگے۔ آپ نے اضیں کنگری سے مارااور فرمایا بیضبیث، فاسق وفاجر قبیلہ نشانی طلب کرتا ہے۔ سواسے پیٹیس دیاجائے گا۔

ایک جگہ ہے کہ جب وہ سولی پر کھڑے ہوئے تو یہود نے کہا کہ اگرتم میچ ہوتو اپنے آپ کو
اتارلوہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اس طرح وہ ان سے نشانی طلب کرتے تھے لیکن ایمانییں
کرسکے۔ خرضیکہ اگرتم قرآن کا انکار کرو گے، تو حضرت سے کئی بھی فضیلت ونشانی کو ٹابت نہیں
کرسکو گے، کیونکہ تمہاری اور یہود کی خبر حد درجہ مختلف فیہ ، مشکوک او رغیر بقینی ہے۔ اس طرح
یہوداس بات پرشفق ہیں کہ افھول نے بھی اللہ ہونے کا دعوی نہیں کیا جس کوتم ان کی جانب سے



یہ ہیں ان یجود کے بیانات جوتمہارے استاد ہیں اور جنسوں نے بی تم کوان کے متعلق سولی ویئے جانے کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔ یکونکہ یہ بات بالکل معلوم ہے کہ نصاری کا کوئی فرداس وقت موجود نہیں تھاصرف یہود نے یہ بات نقل کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی تم نے ان کے بیان پرآ منا وصد قنا کہا۔

لہذا اگرسولی دیے جانے کے واقعے رہم ایمان لاتے ہوتو ان کے ان ندکورہ بیانات کی بھی تصدیق کرو، درنہ کوئی درجہ نیس کہم ان کے ایک بیان کو مانو اور دیگر چھوڑ دواور ایکے معاطے میں ایک صادق المصدوق کی بات کا اٹکار کروجو انھوں نے کہا ہے کہ انھیں نہ تل کیا گیا ہے اور نہ بی سولی دی گئے ہے بلکہ اللہ نے ان کو بچالیا ہے اور دواس کے پاس باعزت ہیں۔

نصاریٰ اپنے دین میں تمام امتوں سے زیادہ اختلاف رکھتے ہیں جس پرنصاریٰ کے مشہور فرقے متفق ہیں ان چیزوں کا بیان

ا ہے معبود و نبی ، دین وطت کے بارے میں ، جس قدر نصاری میں اختلاف ہے۔ اتناکسی امت کے اعدر نہیں۔

یہاں تک کہ اگر ایک ہی گھر کے مختلف افراد ہے اس کی حقیقت پوچھی جائے تو شوہر پکھ جواب دیں گے جواب دیں گے جواب دے گا۔ باپ بکھاور بیٹے بکھ دوسرا جواب دیں گے اور اگر دی آ دی وین کے بارے بیس گفتگو کر دہ ہوں توان میں گیارہ فدا ہب پیدا ہوجا کمیں گا اور اگر دی آ دی وین کے بارے بیس گفتگو کر دہ ہوں توان میں گیارہ فدا ہب پیدا ہوجا کمیں گا البت آ ج کل بکھی چیز وں کے اندران کے تمام مشہور فرقے متفق ہیں۔ مثلاً مثلاث کا عقیدہ سب لوگ کرتے ہیں، سب کا اس بات پراتفاق ہے کہ حضرت میں گا سال ماریک صالح بندے اور نی نہیں ہیں بلکھیتی خدا ہیں۔ انھوں نے بی آ سان وز مین ملائک وانبیا کو پیدا کیا ہے ، وہی رسواوں کے بیسجے والے ان کے باتھوں ہے ججزات وآیات کو ظاہر کرنے

ان میں پھیلوگ اس قول ہے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کدان کا باب یوسف بن یہودا تھا جومریم کا شوہر تھا اور ان پر زنا کے منسوب کئے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبینی علیہ السلام اور تمام شاگر دایک سفر میں اسپے معلم بھٹو کا بن برخیا کے ساتھ متھے۔ انھوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ، ان کے پاس وہاں ایک عورت آئی ، جس نے ان کوخوب خاطر و مدارات کی بھٹو کا نے کہا یہ گئی اچھی مورت ہے۔ اور اس کے فعل کی تعریف کرئی جا ہی ۔ حضرت میسی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اگر اس کی آئی میں عیب نہ ہوتا ، بین کر بھٹو کا زورے چیا اور کہا کمینہ کیا تو آئی ہے۔ زنا کرتا ہے اور بہت غصہ ہوا۔ پھر جب بیت المقدس لوٹا تو ان کے نام کو جرام قرار دیا اور جا میں ویا ان کے نام کو جرام قرار دیا اور جا رہوسال تک ان پر لھنت برسنے کی وعاکی۔

اس وقت حضرت عیسی علیہ السلام روم کے بعض سرداروں کے پاس چلے گئے اور طب کے کام بیس ان کا ہاتھ بٹانے گئے اور اس طرح وہ یہودیوں پر قوی ہوگئے۔ یہوداس وقت ''قیصر تباریوں' کے ذمہ بیس شخے پھروہ تو رات کے احکام کی مخالفت کرنے گئے، اس کی فلطمی نکالنے گئے، اس کے فلطمی نکالنے گئے، اس کے بعض احکام سے اعراض کرنے گئے، یہاں تک کدان کا وہ معاملہ دقوع پذریا ہوا جو مشہور ہے۔ اس کے علاوہ یہود کی ایک جماعت سے کہتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ گئید کھیل رہے ہے تھا تفاق سے وہ گئید جا کر یہود مشاکح کی ایک مختل میں گرا۔ بچھشرم کی وجہ سے یہود کے مشاکح کے پاس گئید نکالنے سے کمتراتی حضرت عیسی علیہ السلام ان کی گرونیں چھا ندکر اس کو نکال لائے۔ انھوں نے کہاتم بڑے کہنے ہو۔

غرض کہ یہود کا اختلاف آپ کے بارے بیس یہاں تک ہے کہ پچھلوگ پوسف بن یہود ابخارکوآپ کا باپ مانے ہیں اور پچھلوگ کہتے ہیں کہاس کا نام پوسف اعداد تھا۔اور نصاری کہتے ہیں کہاس کا نام پوسف ہیں کہ حضرت مریم کے شوہرکا نام پوسف بن ایعقوب تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہاس کا نام پوسف بن آل تھا۔ ای طرح بیلوگ آپ کے آباء واور حضرت ابراہیم علیدائسلام تک نسب بیان کرنے میں بھی مختلف ہیں، پچھوزیادہ کرتے ہیں اور پچھوکم کرتے۔

8

ایک انسان ایک جو ہر ایک شخص کی شکل میں تبدیل ہوگئیں، ای طرح ایک شخص کا نام سے ہے، جو کلمل الہ ہے اور کلمل انسان بھی ان کا کہنا ہے کہ حضرت مریم نے اللہ کو جنا اور اللہ کو گرفتار کیا گیا اور سولی دی گئی پھروہ مرگیااور فن کیا گیا، پھردویارہ زندہ ہوگیا۔

ان میں دوسرافرقہ "ملکیہ" ہے بیاہل روم ہیں جودین الملک کی جانب منسوب ہیں اور جو لوگ يه كينته بين كه ملكانيه نامي ايك شخص كي طرف منسوب بين وان كهنا سيخ نبين - اس جماعت كاكهنا ب كر حضرت عينى عليه السلام جوالله ك بين اوراس ك كلي بين وه ازلى بين اورحضرت مريم كى ذات ے ایک انسانی شکل میں تمام انسانوں کی طرح پیدا ہوئے ہیں۔ دو تمام انسانوں کی طرف اس جسم میں عقل ومعرونت علم وحکمت پائی جاتی ہے۔ وہ حضرت موی علیه السلام، عیسیٰ علیه السلام، اورداؤ دعليه السلام كي طرح أيك انسان جيء جن بين انساني جو جريايا جاتا ہے۔ وہ ايك شخص بين جن كى تعداد يس زيادتى نبيس موكى ب-البته بميشد كالمهوت (طبيعت البي ) كاجو بربهى ال كاندر پاياجاتا ، جيك كه ناسوت (طبعت انساني) كاجو برپاياجاتا ب-اس طرح ان ك اندر دوطبیعتیں پائی جاتی ہیں اوران میں ہرا کیے مکمل مشیت وارادہ کی ما لگ ہیں ۔لیکن پھر بھی ان کی ذات ایک ہی ہے،اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے،ان کی لا ہوتی (خدائی شیت ) باپ کے مان رہے اور ناسوتی مثبت ابراہیم علیا اسلام اور داؤ دعلیا السلام کی طرح ہے حضرت مریم نے مسيح كوجنا ہاوروہ لاہوت وناسوت كالمجموعہ ہيں وہ كہتے ہيں كدموت توا سے لاحق ہوئی اورسولی اے دی گئی طمانچے ہے اے مارا گیا ، رسیوں میں اے باندھا گیا جس کومریم نے جنا تھا ند کہ لا ہوت (طبیعت البی ) کو، بلکہ وہ تو زندہ ہے ندا سے تکلیف پہونجی ہے اور ندفن کیا گیا ہے۔

اوروہ تکمل الہ ہے کیونکہ اس کے اندر تمام الٰہی جوہر پائے جاتے ہیں۔ اور تکمل انسان بھی کیونکہ اس کے اندر تمام انسانی جوہر پائے جاتے ہیں، اس دوشیقیں ہیں ایک مشیت لاہوتی دوسرا مشیت ناسوتی،

غرض کد انصوں نے بھی یعقوبیہ ہی کے مثل کہا ہے کہ حضرت مریم نے اللہ کو پیدا کیا، البت

والے ہیں۔اورعالم کامعبود خدائے لم یزل ان کا باپ ہے۔اور وہ اٹکے بیٹے ہیں۔ جوآ سان سے
انزے ہیں پھرروں القدس اور مریم ہے جہم حاصل کی ہے پھر خدااور اس کا ناسوتی بیٹا وونوں مل کر
ایک معبود ایک میچ ایک خالق ایک رازق بن گئے ہیں۔ مریم کو ان کا حمل ہوا پھر وہ پیدا ہوئے
اور گرفتار کئے گئے ، پھر انھیں سولی دی گئی اور وٹن کردیئے گئے ، پھر تین دن کے بعد قبرے اٹھ کھڑے ہوئے اور آسان پر چڑھ گئے اور اپنے باپ کے داکیں جانب جا بیٹھے۔

غرض بید کدان کا کہنا ہے کہ جوآ سان وزمین کا خالق ہے، ای کوم یم نے جنا اور نو ماہ پیٹ میں رکھا پھراس نے دودھ پیلاور چھوڑا، کھانا، کھایا، پانی پیا، پیشاب پا خانہ کیا۔ پھر گرفتار کیا گیا۔ سولی دیا گیا۔ رک سے بائدھا گیا اور اس کے ہاتھوں پر کیلیں نصب کی گئیں۔ یہی اللہ ابن اللہ اور کلمتہ اللہ ہے جس کو تمام لوگوں نے اپنی آٹکھوں سے دیکھا، بیٹھا ان چیزوں کا بیان جس پر نصار کی کے تمام مشہور فرقے متفق ہیں۔

# حضرت مسیح کی شخصیت کے بارے میں نصاریٰ کے مشہور فرقوں کے اختلاف کا بیان

اب یماں ان اختلاف کو بیان کیا جارہا ہے۔ جو حضرت سے کے بارے میں ان کے مشہور فرقوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔

ان میں ایک فرقہ یعقوبیہ ہے۔ بیلوگ برادی کے تبعین ہیں، اس کا لقب برادی اسلے پڑا کیونکہ اس کا لباس چو پائے کے پالان کے نیچے ڈالے ہوئے پھٹے کمبل سے بنا ہوتا، جس میں پیوند پر پیوند ہوتے۔

اس فرقہ کا کہناہے کہ حضرت سے ایک طبیعت ہیں جود وطبیعتوں سے ل کر بنے ہیں، ان میں ایک ناسوت کی طبیعت ہے اور دوسرا لا ہوت کی طبیعت، بید دونوں طبیعتیں آپس میں مل سمکیں اور گانی دید دالے مثلث کے ساتھ کرنا چاہے۔اس سے پہلے کہ متیوں فدکورہ جماعتوں کے وام اپنے خواص کر گھڑی ہوئی ہاتوں کو کچھ نیس بھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت مریم سے ایسے ہی جماع کیا ہے۔ جسے کہ آ دی اپنی بیوی سے کرتا ہے، جس سے ایک ہے کاحمل ہوا ادر پیدائش ہوئی،

وہ اپنے خواص سے کہتے ہیں کہ جس چیز کے گردتم چکر نگارہے ہو،ہم اس پرآ کھے بندکر کے آمنا صدقنا کہتے ہیں اورہمیں یہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اقتیم طلاقہ جو دوطبیعتوں اوردو مشیقوں سے مرکب ہے،ادراس کی حقیقت کیا ہے، یہ تو صرف تحویل وتطویل کیلئے ہے،اسلئے وہ صاف کہتے ہیں کہ مریم خداکی ماں ہیں اوراللہ ان کا باپ ہےاوروہ بیٹے ہیں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً ٥ لَقَدْجِئْتُمُ شَيْنًا إِذَا ٥ تَكَادُ السَّمُواتُ

يَتَفَطُّرُنَ مِنهُ وَتَنْشَقُّ الْآرُضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَذَّا ٥ أَنْ دَعَوًا لِلرَّحْمَٰنِ
وَلَدَا ٥ وَمَا يَنَبُعِيُ لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يُتَجَدَّ وَلَدَا ٥ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُواتِ
وَالْآرُضِ إِلَّا الِي الرَّحْمَٰنِ عَبُدًا ٥ لَقَدْ أَحْمَانُهُمْ وَعَدَّهُمُ عَدًا ٥ وَكُلُهُمُ الْثِيدِيَوْمُ الْقِينَمَةِ فَوْدًا ٥ (مريم-88 تَحُو)

ارشادخداوندی ہے۔

وہ کہتے ہیں کدر تعلقے کی کو بیٹا ہتا یا ہے۔ بخت میں وہ بات ہے جوتم گھڑ لائے ہو، قریب ہے کہ
آسان چیٹ پڑیں، زیمن تق ہوجائے اور پہاڈ گرجا کیں اس بات پر کدلوگوں نے رہن کے لئے
اولا وہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رہن کی شان پیش کدوہ کی کو بیٹا بنائے زیمن وآسان کے اتدر جو
بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت ہے جیش ہونے والے جیں۔ مب پروہ محیط ہاور
اس نے ان کوش رکر رکھا ہے، مب قیامت کے دن فروافر وااس کے مبائے حاضر ہوں گے۔

انھوں نے موت کے لائق ہونے سے خدا کی ذات کومنز ہ قرار دیا ہے۔

لیکن پچر بھی اگرتم ان کے قول پرغور کرونو معلوم ہوگا کدان کا قول اختلاف کے باوجو بھی بالكل يعقوبية ى كاقول ہے، پس يعقوبيانے لفظ ومعنی دونوں اعتبارے النے كفر كوفلا ہر كر ديا ہے۔ ان میں ایک فرقه نسطوریه ہے ان کا کہناہے کہ سے دو محض میں اور و وطبیعت میں ،لیکن دنوں كى مثيت ايك ب كونكداد موت كى طبيعت جب ناسوت كى طبيعت كرساته يائى كى توان دونوں كا ارادہ ومشيت ايك بى موكيا۔ ان ميں طبيعت اللي زيادتى وكى نبيس برداشت كرتى ہے اورنہ کسی چیز سے ملتی ہے البتہ طبیعت انسانی زیادتی وکمی قبول کرتی ہے ۔ اور سیح تکمل اللہ اور کمل انسان ہیں کیونکدان کے اندر وہ لا ہوتی جو ہر پایا جاتا ہے۔ جو کی وزیادتی قبول نہیں کرتا اور وہ انسانی جو ہر بھی کی وزیادتی کو تبول کرتا ہے مزید ریھی کہتے ہیں کد مریم نے حضرت سے کوطبیعت انسانی کے ساتھ پیدا کیا۔لیکن طبیعت لا ہوتی ان ہے جھی نہیں جدا ہوئی۔غرض یہ کہتمام جماعتیں حضرت میچ کوالله کابنده ما نناباعث ننگ وعار مجھتی ہیں۔ حالانکہ حضرت سیج نے بھی اے اپنے لئے باعث تنگ وعار نبیں مجماءای طرح اللہ کی غلامی ہے انصیں نے ان کو برز ثابت کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ آپ نے بھی اللہ کی عبودیت سے اعراض نہیں کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ غلامی کا بردا درجەتۋانىڭدى غلامى ہے۔

اور محیطات اور ابراجیم علیه السلام تو ان ہے بہتر ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا مرتبہ عبودیت وغلامی کے منازل کی تنکیل ہے، اللہ کی رضا تو اس میں تقی کہ حضرت میسٹی علیه السلام اس کے بندے ای رہیں، لیکن نصاری کو اس پر رضا مندی نہیں ہوئی۔

ان میں ایک جماعت''الار یوسیۃ'' ہے بیلوگ ار یوس کے تبعین ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ' حضرت سی تمام انبیاء کی طرح اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔

اور وہ مخلوق ومربوب ہیں، نجاشی کا یہی ندہب تھا۔ نصاری ان میں سے جب کسی شخص پر عالب آتے تو بری طرح ان کو قل کرتے ، اور ایسا برتا و کرتے جو حقیقت میں انھیں حضرت میج کو

محمد علیان خرصرت میچ کواورانگی ماں کوان کے دشمنوں کی بہتان طراز یوں سے بری لیااورانکواعلیٰ مرجبے پر فائز کیا، نیز اللہ رب العالمین کی ذات کو بھی انگی بہتان طراز یوں سے پاک کیا۔

یہ سے کے دشمن بہوداورغلبہ پسندنصاری کے اقوال ان کے بارے میں تھے، چنانچاللہ رب العالمین نے بنی کریم عظامی کو بھیجا، آپ نے ان کے معاملہ کی حقیقت بیان کی ،اوراس کا شہبہ کا ازالہ کیا، جولوگ ان کے بارے میں کرتے تھے، آپ نے انھیں اوران کی ماں کو یہود کی ان تمام بہتان طراز یوں سے منز وکیا جوانھوں نے ان پر باندھ رکھا تھا۔

فیزسی اوران کی مال کے خالق و معبود بستی کو بھی ان کے افتر اپر دازیوں اور وشنام طرازیوں سے پاک کیا حضرت سے کوان کا حقیقی مرتبہ دیا ، آپ ان پر ایمان لائے اور اس بات کی گوائی دی
کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ، اس کے روح اور کلے پیس جس کواللہ نے طاہرہ صدیقتہ
کنواری مریم کی طرف ڈالا ہے جو اپنے زمانے کے تمام عورتوں کی سردار بیں آپ نے حضرت سے
کتمام مجزات و آیات کو ثابت کیا۔

اوران کے جبٹلانے والے کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیشہ ہمیشہ جنم میں ڈالے جانے کی وعیدسنائی۔ آپ نے بتلایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ بندے کی عزت وتکریم کی ہے اوران کو وشمنوں کے پنجے سے آزاد کرایا ہے، ان کی تفاظت اوران کی مدد کی ہے۔ اور جس سلامت افسیس آسان پراٹھالے گیا ہے۔ نہ افسیس آیک کا ٹناچھیا ہے اور نہ ان کے ہاتھ کوئی تکلیف پہو ٹی افسیس آسان پراٹھالے گیا ہے۔ نہ افسیس ایک کا ٹناچھیا ہے اور نہ ان کے ہاتھ کوئی تکلیف پہو ٹی کے سے وجال اوراس کے متعین کا صفایا کریں گے ، صلیب کو تو ڈویں گے، خزریکوئی کریں گے اوران کے ذراید محمد سیالی کا دین یعنی دین اسلام غالب ہوگا۔ خرض یہ کہ اگرایک جانب حضرت عمیلی علیہ السلام کے متعلق نبی کریم ہی ہے کہ ان بیانات کو خرض یہ کہ آگرایک جانب حضرت عمیلی علیہ السلام کے متعلق نبی کریم ہی گئے کہ ان بیانات کو

رکھ دیا جائے۔اور دوسری جانب نصاری کے اقوال کوتو اونی عقل رکھنے والا آدی بھی دونوں کے فرق کو جان لے گا اور بیفرق ایسے بی ہے جیسے کہ آپ کے اور یہود کے قول بیں ہے۔لہذا آگر تھر سے اللہ تھا ہے تی ہے جیسے کہ آپ کے اور یہود کے قول بیں ہے۔لہذا آگر تھر سے اللہ تھا تھا تھا ہے ہیں مرتبے جواللہ کے بندے اور سول بین اس کے روح آور کلے بین ۔ان کے وجود کا ہمیں بالکل پیتا نہ چاتا ، کیونکہ یہود جس سے کوٹا بت کرتے ہیں وہ سے برق کے بہتر ین شخص ہے اور نصاری جس سے کوٹا بت کرتے ہیں۔ وہ بالکل باطل اور غیر محقول شخص ہے ، غیز اس کا وجود مان لیا جائے تو تمام عقل دلیلیں باطل شہریں گی اور کمی کے عقل پر اعتماد ٹیس رہ جائے گا۔ غیز پوری و نیا کا نظام در ہم برہم ہوجائے گا۔ آسان وز بین معدوم ہوجا کیں گا۔ آسان وز بین معدوم ہوجا کیں گا ، فرشتے ، عرش ، کری کا وجود تم ہوجائے گا ، قیامت اور جنت وجہم کی کوئی حقیقت نہیں رہے گا ۔

کیکن ان چوپایوں سے برتز گمراہ جماعت کا اس باطل پر اتفاق کر لینا کوئی محال بات نہیں جب کہ وہ کفر وشرک اور ہر باطل پر اتفاق کر پچکے ہیں اور تمام شرکین ومصلین کے قائد ونمونہ بن چکے ہیں۔

علماء ونصاریٰ کی چندا کی مجلسوں کا بیان جس میں بعض نے بعض کی تکفیر کی اور اعدات بھیجا، حضرت سے کی بعثت سے پہلے اور اس کے بعد آسان پر اٹھائے جانے تک کا قصد، یہود وقیا صرہ کے ہاتھوں ان کے تبعین کوجو اٹھائے جانے تک کا قصد، یہود وقیا صرہ کے ہاتھوں ان کے تبعین کوجو تکلیفیں پہنچی اس کا بیان

نصاری اپنے دین کی بنیاد واستناداصحاب مجامع کے قول کو بناتے ہیں، جنسوں نے ایک دوسرے کی تکفیر کی ہے، اورانھیں کے دین کے اصول کو انھوں اختیار کیا ہے ہم اس کی ابتداء نیز دو ران واختیام کا معاملہ بیان کردہے ہیں، تا کہ آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہوجائے۔ 8

کہ یجی عیسی علیہ السلام ہیں چنانچہ اس کوسولی پر چڑھادیااور سیمجھ بیٹھے کہ میج ہی نے صلیب پرجان دی ہے۔

کچھ او گوں کے نزدیک اس کا معنیٰ یہ ہے کہ نصاریٰ کوان کے معاملہ میں شبہ ہو گیا وہ حقیقت میں بیانہ جان سکے کہ انھیں قبل کیا گیا ہے اور سولی دی گئی ہے بلکہ جب سے کے دشمنوں نے کہا کہ ہم نے انھیں قبل کیا ہے اور سولی دی ہے اور پھر زمین سے اٹھا گئے گئے میں تو ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا اور انھوں نے یہود کے قول کی تقدیق کرلی ، تا کہ یہود کی قباحت وید بختی پوری ہوجائے۔

بہرحال تغییر جو بھی ہو، لیکن بیامر بالکل تحقق ہے کہ حضرت سے کوسولی نہیں دی گئی تھی اور نہ انھیں قتل کیا گیا تھا۔

حضرت من علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد آپ کے حواری آپ کے دین وظریقت کی مسلط مسلط میں بھیل مے اور لوگوں کو اللہ کے دین وقو حید اس کے بند ہے اور رسول حضرت من پرایمان لانے کی دعوت و بینے گئے، چنانچہ کھلے چھے بہت سے لوگ آپ کے دین میں داخل ہوگئے ، لیکن آپ کے دین میں داخل ہوگئے ، لیکن آپ کے بین سے بعود غایت ورجہ وشمنی رکھتے تھے، اللہ کے دشمن بہود بول اور قیاصرہ ورم نے بار ہا آپ کے شاگر دول اور چیر وکارول کا بری طرح قبل عام کیا۔ انھیں جلا وطن کیا قیاصرہ ورم نے بار ہا آپ کے شاگر دول اور چیر وکارول کا بری طرح قبل عام کیا۔ انھیں جلا وطن کیا تید میں ڈالا اور مختلف عذاب میں ڈالا ، یہ یہود حضرت من کے ذمانے میں قیصر دوم کے ذمہ میں تعظم اور یہ قیاصرہ ان پر تعلق ما کیا۔ انھیں جا دوم ایک نائب نے بار شاہ کے باس خطرت کی جا دور ان کے شاگر دول کے معاملہ کی حقیقت بیان کی اور ان کے تمام مجوزات کی وضاحت کی ، بادشاہ نے پیٹرین کر ان پر ایمان لانے کا ارادہ کرلیا، کیان اس کے حاصلہ نے نائب کی موافقت نہیں کی ، پھر وہ مرگیا اور اس کی جگہ دومر انسی کا ولئے مہد کیکن یہ جروہ مرگیا اور اس کی جگہ دومر انسی کا ولئے عبد اس کی موافقت نہیں گی ، پھر وہ مرگیا اور اس کی جگہ دومر انسی کا ولئے عبد بیان نہیاں نیا انجیل کھا اور اسکندر یہ بینے کی غرض سے بیا دائی کے زمانہ میں دومر انسی کا ولئے کی غرض سے بیا دیس کی دومر انسی کی دومر انسی کا ولئے کی غرض سے بیا دیس کی دومر انسی کی دومر انسی کی وہ پہلاخض ہے جس کو اسکندر سے کا تیم کی بنایا گیا اور اسکے ساتھ مزید بارہ یا در اول کو کر دیا

انڈرب العالمین اپ ابنیاء کی زبان ہے موئی علیہ السلام ہے لے کر داؤ دعلیہ السلام تک اوراس کے بعد بھی حضرت میں علیہ السام تک اوراس کے بعد بھی حضرت دی ہے اور یہود آپ کی بعث ہے ہوئی تو انھوں نے والے نبی کی تقدیق میں ہے اور یہود آپ کی بعث ہوئی تو انھوں نے بغض وحسد کی بناء پر آپ اوراس کا انتظار کرتے تھے، لیکن جب آپ کی بعث ہوئی تو انھوں نے بغض وحسد کی بناء پر آپ کا انکاد کر دیا اور اور فتلف شہروں میں اٹھیں ہے گایا اور جلاو طن کیا ، اٹھیں قید میں ڈالا ، ان کے لئے ان کو گرفتار اور تی کرنا چاہا۔ لیکن اللہ کا کئی مرتبدارادہ کیا یہاں تک کداس مقصد کی بچیل کے لئے ان کو گرفتار اور تی کرنا چاہا۔ لیکن اللہ کے آپ کی حفاظت کی لوگوں ہے آپ کو بچالیا اور ان کے ہاتھوں رسوانہیں ہونے دیا۔ بلکہ معاملہ نے آپ کی حفاظت کی لوگوں ہے آپ کو بچالیا اور ان کے ہاتھوں رسوانہیں ہونے دیا۔ بلکہ معاملہ ان کے اور ہمشتہ کردیا گیا۔ اور انھوں نے بی خیال کیا کہ ہم نے سے بی کوسولی دی ہے۔ حالا تک سول انھیں کے ہمشکل دوسر شخص کودی گئی تھی۔

ارشادخداوندی ہے۔

وَبِكُفُرِهِمُ وَقَوْلِهِمُ عَلَى مَرْيَمَ بُهُنَانًا عَظِيْمًا 0 وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِينَحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَصَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَهَ لَهُمْ \* وَإِنَّ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَصَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَهَ لَهُمْ \* وَإِنَّ اللَّهُ أَنَهُ مَا اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتّبَاعَ الطَّنَ \* وَمَا قَتَلُوهُ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتّبَاعَ الطَّنَ \* وَمَا قَتَلُوهُ مَتَلَقَمُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَ وَكَانَ اللَّهُ عَرِيْرًا حَجَيْمًا 0 وَمَا قَتَلُوهُ مَتَهُمُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَ وَكَانَ اللَّهُ عَرِيْرًا حَجَيْمًا 0 (النام - 158 - 158)

پھرا ہے کفریس بیا تنے ہو سے کہ مریم پرخت بہتان لگایا اور خود کہا ہم نے سی جیسیٰ بن مریم رسول
اللہ کوش کیا ہے ، طالا نکہ فی الواقع انھوں نے نہاں کوش کیا نہ صلیب پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے
لئے مشتبہ کردیا گیا اور جن لوگوں نے اس کے ہارے میں اختلاف کیا ہے و چھی دراصل شک میں
جٹوا ہیں ، ان کے پاس اس معالمے میں کوئی علم نہیں ، محض گمان ہی کی چیروی ہے انھوں نے سیح کو
یقینا قتل نیس کیا ، بلکہ اللہ نے ان کوا پی طرف اٹھا لیا اللہ ذیر وست طاقت رکھنے والا اور تکیم ہے۔
و کل بحث شہر نے ایک دوسر نے تھی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا لوگوں نے سمجھا

کے بعد جب متولین کاشار کیا گیا توان کی تعداد تین ہزار نگل۔

یہ واقعہ حضرت مسے کے ستر سال بعد کا ہے۔ اسکے بعد پھر دوسرے بہت ہے بادشاہ ہوئے جن میں ایک بادشاہ نصار کی کا دشمن تھا۔ اسے بی خبر بہو فجی کہ نصار کی گہتے ہیں کہ حضرت میسی علیہ السلام ہمارے بادشاہ ہیں اوران کی بادشاہت آخری زمانے تک جاری رہے گی۔ چنانچہ وہ غصے ہے بھڑک اٹھا اور نصار کی کے قبل عام کا حکم دے دیا ، یبال تک کہ ایک بھی نصر انی کو اپنے ملک میں زندہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔

انجیل کا مصنف بوحتا بھی وہاں موجود تھا۔ لیکن وہ بھا گ ڈکلا۔ پھر بادشاہ نے نصار کی کی تحریم کرنے اوران سے تعارض ندکرنے کا تھم صا در فر مایا۔

اس کے بعد دوسرا باوشاہ ہواجس نے پھر نصاری پرظلم وستم کے پہاڑ توڑے۔اس نے انسطا کیہ اور دوم کے تیمرک (پاوری) کوئل کردیا۔ بیت المقدل کے پادری کوسولی دے دی جس کی عمراس وقت ایک سوبیں سال کی تھی اور تمام نصاری کوغلام بنانے کا تھم دیا جس سے ان پر بڑی بلا کیس نازل ہو گیں پھرائل روم کوان پر رحم آیا اور بادشاہ کے وزیر نے خود باوشاہ ہے جا کرکھا کہ ان لوگوں کی ایک مستقل وین وشریعت ہے۔ لہذا ان کوغلام بنانا جا کر نہیں۔ اس لئے اب ان پرظلم کرنے سے باز آجاؤ۔ ای کے زمانے میں بوحنانے اپنا آجیل روی زبان میں کھا اور یہود بیت المقدس والیس لوٹے ، پھر جب یہود کی تعداد بیت المقدس میں اور زیادہ ہوگئی تو انھوں نے اپنی بھاعت ہے ایک باوشاہ شخب کرنے کا ارادہ کیا۔ بیٹر جب قیصر روم کو یہو ٹجی تو اس نے ایک لشکر ان کی جانب بھیجا اور بے شارلوگ تل کے گئے اس سکے بعدا یک دوسرا بادشاہ ہوا۔ اس کے زمانے میں بہت بری طرح یہود کا تی اس سکے بعدا یک دوسرا بادشاہ ہوا۔ اس کے زمانے میں بہت بری طرح یہود کا تی عام ہوا ، یہاں تک کہ بہت المقدس بالکل ویران جو گیا اور یہود ومصروشام کے پہاڑ وغار اور زمین کے تلف جھے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئی بادشاہ بوائے اور یہود کو تھی بھر جی کیاں تک کہ بہت المقدس بالکل ویران بی بھری کو کہا ہو گئی ہو گئی ہیں بہت بری طرح یہود کو تھی یہودی نہ بچے ۔ بلکہ بڑ سے انھیں ختم کر دیا جائے بادشاہ نے اعلان عام کیا کہ شرح میں کوئی بھی یہودی نہ بچے ۔ بلکہ بڑ سے انھیں ختم کر دیا جائے بادشاہ نے اعلان عام کیا کہ شرح میں کوئی بھی یہودی نہ بچے ۔ بلکہ بڑ سے انھیں ختم کر دیا جائے بادشاہ نے اعلان عام کیا کہ شرح میں کوئی بھی یہودی نہ بچے ۔ بلکہ بڑ سے انھیں ختم کر دیا جائے

گیا۔ جیسے حضرت موئی علیہ السلام کے زمانے میں بنواسرائیل کے بارہ نقباء تھے۔اوراضیں حکم دیا گیا کہ جب تبرک کا انتقال ہوجائے تو انھیں بارہ آ دمیوں میں ہے وہ کی کواس کی جگہ ختب کرلیں پھراس کے سر پر بھی بارہ اشخاص اپنا پنا ہاتھ دکھیں اوراس کیلئے برکت کی دعا کریں۔ چنا نچے دہ ایک فاضل یا دری کواس طرح بعد دیگر ہے اس پوری مدت میں ، فتخب کرتے رہے ،اور یہ سلسلہ مطعطین کے زمانہ تک چاتا رہا اس کے بعد بیرہم وطریقہ ایجاد کیا گیا کہ کی بھی شہرے تبرک فتخب کیا جا اسک کے زمانہ تک چات رہا ہاں کے بعد بیرہ موطریقہ ایک علاوہ اور اس کانام انھوں نے تبرک کے بجائے کے بخواہ وہ انھیں یا در یوں میں ہے ہویا ان کے علاوہ اور اس کانام انھوں نے تبرک کے بجائے (بابا) رکھا۔اس دوران مرقس برقہ کی طرف بھی دین سے کی تبلیغ کیلے گیا تھا۔

پھرایک دومرا بادشاہ آیا، اس نے حضرت سے کے تبعین پرظلم وتعدی کے پہاڑتو ڑے ای کے زمانہ یس 'میااوراس کو کے زمانہ یس 'میااوراس کو مرقس کی انجیل کا ترجمہ روی زبان بیس کیااوراس کو مرقس کی انجیل کا ترجمہ روی زبان بیس کیااوراس کو مرقس کی جانب منسوب کردیا، ای زمانہ بیس لوقائے عظماء روم سے کی شریف آدی کے لئے روی زبان بیس اپناانجیل اورا کی کتاب 'الا برکسیس' ککھی جس بیس حضرت سے کے شاگر دول کے متعلق خبر یس بیس ای کے زمانہ بیس بطری کو سولی دی گئی نساری کا بیان ہے کہ جب بطری کو باوشادہ فیریں بیس ای کے زمانہ بیس بطری کو سولی دی گئی نساری کا بیان ہے کہ جب بطری کو باوشادہ نے سولی دی گئی ہے اوندھا کر کے سولی دو۔ تا کہ بیس ایپ خسول دو۔ تا کہ بیس ایپ مرداد کی کی طرح شہوجاؤں ، کیونکہ انھیں کھڑ اگر کے سولی دی گئی تھی۔

ای کے زمانہ بین البلس کی گرون ماری گئی ، بولیس حضرت سے کے آسان پر پڑھنے کے
بعد باکیس سال تک زندہ رہااور مرقس اسکندر سے اور مرقہ بیس سات سال تک مقیم رہا۔ جہاں وہ
حضرت سے کے دین کی تبلیغ کرتا۔ پھراسکندر سے بین آل کردیا گیااوراس کے جسم کوجلادیا گیا۔ اسکے
بعد سے فعل شاہان روم کا دستور بن گیا۔ یہاں تک کہ جب "طیطس" ہادشاہ بوالواس نے بیت
المقدی کو بالکل جاہ کردیا ، پہلے اس نے محاصرہ کر کے اس کے باشندوں کو شدید بھوک سے بڑیایا۔
پھرقل عام شروع کیا۔ یہاں تک کہ اس کے فشکر کے لوگ حاملہ عورتوں کا پیٹ چاک کر کے بچراکال
لیتے اوران بچوں کو چٹان سے فکرا دیتے ، پھراس نے شمر کو بالکل ویران کردیا اور آگ دگا دی اس

کے بعد لوگوں نے روز ہے کو ہدل دیا۔اور پوم غطاس کے بعدروز ہ رکھنا چھوڑ دیا اوران دنوں میں اپناروز منتقل کرلیا۔جن میں ان کی عید یہود کے ساتھ ند پڑے۔

پھراس بادشاہ کا انتقال ہوگیا ، اور اس کے بعد ایک دوسراشخص بادشاہ بنا ، اس بادشاہ کے زمائے'' جالینوس'' تفا۔ای کے زمانہ میں اہل فارس کو'' بابل'' اور فارس پر فلیہ حاصل ہوااوراز دشیر ابن با بک اصطحر میں ان کا بادشاہ بنا۔

يمي و وفخف ہے جودوسرى مدت ميں فارس كا يبلا بادشاہ ہوا پحراس قيصرروم كا انقال ہوگيا اوراس کی جگدایک دوسرافخض مقررکیا گیا۔اس کے بعد پھرایک دوسرافخفس آیا، بید باوشاہ نصاریٰ کا ز بردست وشن تفا۔ اس نے ان برمظالم کے بہاڑ توڑے۔ انھیں بری طرح قتل کیا ، اوران کے تمام عالموں کوموت کے گھاٹ اتاردیا۔ پھرمصرواسکندریہ بیس جونصاریٰ بتھے، اُنھیں بھی تبہ تنتج کرا دیا،ان کے کنے ڈھادیے اوراسکندرید میں ایک ھیکل بنایا۔جب کا نام ھیکل"الالمه" رکھا۔اسکے بعد پھرائیک دوسرایادشاہ آیا،اس کے بعد پھر دوسرا آیا۔اس بادشاہ کے زمانے میں نصاری مامون ومحفوظ تصاور بادشاہ کی مال نصاری کو پیند کرتی تھی،اس کے بعد پھر دوسرا بادشاہ آیا اس نے نساری پر بردی صبیتیں ڈھائیں۔ بہتوں گوتل کیا۔ بہت سے پادریوں کو بہتے کیا۔ انطاکیه ع تبرك وختم كرديا \_ يرخر جب بيت المقدى ع تبرك نے مى تو وه كرى چھوڑ كر بھا گ كيا - چروه بادشاہ ہلاک ہوگیا۔ اسکے زمانے میں بت پرتی نے خوب زور پکڑا۔ اسکے بعددوسرا بادشاہ بناءاس کے بعد پھرایک اورآیا،اس بادشاہ کے زمانے میں" مانی" کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بیخض یبت بواحیلہ سازاورتج بے کارتھا۔ چنانچہ فارس کے بادشاہ بہرام نے اے بکڑ ااوراسکے دوکٹڑے کر دیے۔ پھرا تکے سیتبعین کو گرفتار کیا۔ اور انھیں اوندھا کر کے ان کے سرول کومٹی میں دھنسا دیا۔ يهاں تك كدوه مر محے \_اس كے بعد وفيليس" بادشاه بواده كتا برايمان لے آيا - ليكن اس ك بعض مردارنے اے قل کردیا۔ اس کے بعد' انقیوس'' بادشاہ موااس کا نام اقیانوں بھی ہے۔ اس شخص نے نصاری پر بڑے مظالم ڈھائے بے شارلوگوں گوفل کیار دم کے تیرک کو مار ڈالا۔اورا یک

اور صرف یونانی اوگ وہاں آباد ہوں ، چنانچہ پورا بیت المقدس یونا نیوں سے بھر گیا۔ نصاری جوان کی پناویس تھے وہ وہاں کے ایک قربان گاہ میں نماز پڑھنے آتے یونا نیوں نے دیکھا تو انھیں ایسا کرنے سے منع کر دیا اور اس کی جگہ یکل تعمیر کر دیا۔ جس کا نام"زہرہ "تفا پھر نصاری اس جگہ قربانی نہ کر سکے۔ اس کے بعد اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ دوسر ابادشاہ بنا۔ اس نے میہودا کو بیت المقدس کا یاوری مقرر کیا۔

ابن طریق کا کہنا ہے کہ بیت المقدی کے سب سے پہلے پادری یعقوب سے لے کریہودا تک سب کے سب مختون تھے۔

اس کے بعد ایک د صراباد شاہ آیا، اس نے نصاری پر بڑے مظالم ڈھائے اور بڑی خوزین ی کاس کے زمانے میں ایک مرتبدا تناز بردست قط پڑا کہ لوگ مرنے کے قریب ہو گئے لوگوں نے نصاری سے دعا کرنے کی درخواست کی ، چنانچے انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی اور وہ قط ان سے ہٹ گیا۔

ابن بطریق کا کہنا ہے کہ ای پادشاہ کے زمانے میں ،اسکندریہ کے تیرک (پادری) نے بیت المقدس کے پادری،الظا کیاورروم کے تیرک کے پاس خطالکھا۔جس میں نصاری کے روز نے اورعید کو یہود کے عید سے علیحد ہ کرنے کی توجہ دلائی تھی۔ چنا نچہ انھوں نے اس کے متعلق بہت ی کتا بیں تکھیں جو آج تک موجود ہیں۔

ابن بطریق اس اعمال کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت سے کے آسان پر چلے جانے کے بعد جب نصاری عید غطاس مناتے تو اس کے فوراً بعد چالیس دن تک روزہ رکھتے اورافطار کرتے ہیں کہ حضرت کی نے کہ اتھا کیونکہ حضرت کی نے جب اردن میں چسمہ کرایا تو جنگل کیطرف نظاور وہاں چالیس دن تک رہے نصاری کی بیحالت بھی کہ جب یہودا بیٹر کی عید مناتے تو ای دن وہ بھی مناتے اوران کے عالموں نے ایسا حساب با ندھ رکھا تھا کہ ان کا افطار ایسٹر کے دن ہوتا۔ حضرت سے یہود کے ساتھ عید مناتے بھر یہی طریقہ آپ کے اصحاب کار با۔ اس

اللی) سے انسان ہے ہیں اور انسانی جو ہر ہیں وہ ہم انسانوں کی طرح ہیں ان کی تخلیق مریم سے ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔ اس خواس نے اس بناء پر بیغتنب کیا تا کہ جو ہر انسانی جس کے ساتھ فعت البید پائی جاتی ہے اور محبت و مشیت کی بناء پر انسان کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اس کو حاصل کرلیں ، ای لئے ان کا نام ابن اللہ رکھا گیا ، اس نے بیچی کہا کہ اللہ ایک جو ہراور ایک اقتوم (شخص) ہے۔

#### نصاري كايبلااجتاع

سعیدین بطریق کا تول ہے کہ بولس کے انقال کے بعد انسطا کید بیس تیرہ یا دری جمع ہوئے ، انھوں نے بولس کے قول پرغور وفکر کیا اور بیفتو کی ضادر کیا کہ اس پرلعنت بھیجنا واجب ہے ، پھر انھوں نے اس پراس کے مؤیدین پرلعنت بھیجی اور واپس چلے گئے ۔ پھر ایک دوسرا بادشاہ ہوا۔ اس کے زیانے بیس نصار کی ایل روم کے ڈرے سے گھروں اور پوشیدہ جگہوں بیس نماز پڑھتے تھے اور اسکندر سے کا تیزرک بنا۔ وہ رومیوں کو اور اسکندر سے کا تیزرک بنا۔ وہ رومیوں کو فریب بیس ڈالٹار ہا۔ بیباں تک کہ اسکندر سیر بیس اس نے ایک کینے بنایا۔ اس کے بعد بہت سے مادشاہ ہوئے۔

جن میں دوباوشاہوں نے اکیس سال تک روم پر حکومت کی۔ انھوں نے نصاری پر بڑے مظالم ڈھالے، ہزاروں نصاری کے خون ہے ہوئی تھیلی۔ بہتوں کو تہہ تنج کیااوران کے مال اور ان کی عورتوں کو اپنے نئے حلال کرلیا۔ انھوں نے ہی ''مار چرجس'' کو مختلف عذاب ہے دو چار کیا۔ پھر تقل کردیا۔ انھیں کے زمانہ میں اسکندر سے تیم کی ''بطرس'' کی گردن ماری تھی ۔ بطرس کے دوشا گرد تھے۔ اس کے زمانے میں اریکس نامی ایک شخص نے دعوی کیا کہ اللہ اکیلا ہے اور بے نیاز دوشا گرد تھے۔ اس کے زمانے میں ، نیز اللہ کا وجوداس وقت تھا جب سے نہیں تھے۔ بطرس نے اور جن کی گردوں سے کہا کہ سے ناریوں پر لعنت بھیجی ہے۔ سواس کے قول کے لینے ہے بچھ کیونکہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ سے نے اریوں پر لعنت بھیجی ہے۔ سواس کے قول کے لینے ہے بچھ کیونکہ

بہت بڑا ہیکل بنوایا۔جس میں بت نصب کئے اورلوگوں کوان کو تجدہ کرنے اوران پر قربانی کرنے کا تھم ویا۔اورجس نے افکار کیاا ہے قمل کردیا گیا،اس طرح بہت سے نصاری مقتول ہوئے اور سولی پرلٹکائے گئے۔اس نے شہر کے بڑے لوگوں کی اولا دہیں سے سات لڑکوں کو اپنا قریبی بنایا اور تمام لوگوں سے زیادہ ان کو مقام دیا۔ بیلوگ بت کو تجدہ نہیں کرتے تھے۔ جب باوشاہ کو بیہ خبر پہو گجی تواس نے لوگوں کو قید ہیں ڈال ویا۔ پھر آزاد کردیا۔

ایک مرتبرہ کہیں جانے کیلئے نکلا اور ان نوجوانوں سے ان کے معاملے کی حقیقت دریافت
کی انھوں نے تقید بی کرلی۔ پھروہ ایک پہاڑ کی طرف نظے اور اس کے ایک بڑے کھوہ میں جھپ
گئے ، اللہ نے ان پر نیند کا غلبردے دیا۔ چنا نچہ وہ مرووں کی طرح سو گئے ، باوشاہ نے تھم ویا کہ کھوہ
کا دروازہ بٹا کر ان کو بند کردیا جائے تا کہ وہ مرجا ئیں ، پھراس کے سرداروں میں ہے کسی سردار
نے تا نے کو چوڑے کمزے پر ان کا نام اور اس کے ساتھ دقیانوس کا قصہ تا نے کے ایک صندوق
میں رکھ دیا۔ اور کھوہ کے اندراس کو فن کر کے اے بند کردیا۔ پھر باوشاہ کا انقال ہوگیا۔

## پولس وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت میں کے بارے میں لا ہوت و ناسوت کاعقیدہ ایجاد کیا۔

اس باوشاہ کے بعد ایک دوسرا بادشاہ آیا ، اس کے زمانے میں الظا کیہ میں ایک تیمرک مقرر کیا گیا۔ جس کا نام''بولس الشمشاطی'' فقا، یہی وہ پہلاشخص ہے جس نے حضرت سے کے متعلق لا ہوت و ناسورت کا نظر بیدقائم کیا۔ حالا نکہ نصار کی اس سے پہلے متفقہ طور پر بیا عقادر کھتے تھے کہ حضرت سے اللہ کے بندے اور رسول نیز مخلوق ومر بوب ہیں۔

اورآپ کے متعلق ان میں دوآ دمیوں کا بھی اختلاف نہیں تھا۔لیکن بولس نے سب سے پہلے نصاریٰ کے دین کو فاسد کیا اور بیہ باطل نظر سے بیش کیا کہ ہمارے سردار سے لا ہوت (طبیعت عبودونسارئ تارخ كآتيدين الله صفي 361

تحاس کے پاس تسطنطین کے متعلق پر نیزی کہ وہ ایک ہدایت یافتہ ، برائیوں سے دور ، اور ذی علم آدى ہے،اس كےكا بنول نے يغردي تلى كاعفريب وه ايك بهت براباد شاه بننے والا ہے، چنانچه اسكول ميں حسد كى آگ جيڑك آھى او قسط علين ك قبل كا ارادہ كيا قسط عطين "ربا" سے جماگ کھڑ اہوا اور اپنے باپ سے جامل ، اور حکومت کو اس کے حوالہ کردیا پھراس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ ادھراندرب العالمين نے عليانوس پر براعذاب نازل کیا، يہاں تک كداس كى مصيبت كو و کی کرلوگوں کو تجب ہوا اور دشمنوں کو بھی رحم آگیا۔ پھراس نے اسپیدنفس کا محاب کیا اور یہ فیصلہ کیا كدشايد بدنصاري برظلم كرنے كا متيجہ ب\_ پھراس نے اپنے تمام عالموں كے پاس خطاكھ اكدوہ نساری کوقیدے آزاد کریں اوران کوعزت بخشیں اوران ہے بادشاہ کے حق میں وعا کرنے کی درخواست کریں چنانچ اللہ نے اس کو عافیت دی ادرائی پہلی حالت سے بہتر اور تندرست ہوگیا لیکن اس نعت کے دوبارہ حاصل ہوجانے کے بعد پھر اٹھیں برائیوں پر آمادہ ہوگیا اوراپینے گورنروں کے پاس محط لکھا کہ وہ نصاری کولل کردیں بہاں تک کہ ایک نصاری کو بھی سلطنت میں باتی نہ چھوڑی اوران کے کس بھی بہتی وشہر کوآباد ندرہے دیں۔ چنانچے مقتولین کی تعداداس قدر ہوئی کدان کوئیل گاڑی پر لا دکرسمندر وجنگل میں پھینکنا پڑ ااوراس کا ہم عصر جو دوسرا قیصر تعاوہ بھی نصاری کے لئے بڑا سخت گیرتھا اس نے بھی رومیے کے تمام نصاری کوغلام بنا کران کے اموال بڑپ کر لئے پھران کے مردوں مورتوں اور بچوں کوسرے سے قل کردیا۔

# سب سے پہلے جس نے صلیب کی شکل وہیئت بنائی

اہل روم نے جب قسطنطین کے بارے بیں سنا کدوہ برائی کا دعمن اور خیر کا طالب شخص ہے۔ اوراس کی رعایاس کی بادشاہت میں سلائتی ہےرورای ہے توان کے رؤسانے مسطنطین کے پاس

میں نے انھیں خواب میں دیکھا ہے کہ ان کا کپڑا پھٹا ہوا تھا۔ میں نے پوچھااے میرے سردار کس نے آپ کا کیڑا بھاڑا۔ سے نے جھ سے کہا ار یوس نے ۔ لہذاتم اس کے قول سے بچو،اور وہ تمہارے ساتھ کینے میں نہ داخل ہونے پائے۔ پھر بطرس کے قبل کے پانچ سال بعد ہی کا ایک شاگرداسكندرىيكا تغرك بنااور چهاه تك رما پيروه مركيا ـ اربوث پر جب مختلف حواوث گزرے تو اس نے بیظاہر کیا کہ اس نے اپنے قول ہے رجوع کرلیا ہے۔ چنانچہ اس تمرک نے اس کی بات مان لی اور کنیسے میں اس کو داخل کر کے اس کو ایک یا دری بنا دیا۔ اس کے بعد دوسرا قیصر آیا ، اس نے تلاش کر کے نصاری کونٹل کیا۔ لیکن اللہ نے اس کوسز ادی، اور بری طرح ہلاک ہوا۔

اس کے بعد دو جنس باوشاہ ہے ان میں ہے ایک کی حکومت شام اور سرز مین روم اور ابعض مشرقی حصوں میں تقی اور دوسرے کی حکومت رومیداور اس کے آیاس میں تقی ۔ بیدونوں نصار کی كے لئے خوتخوار در مدے تھے۔انھوں نے اس قدر خوزیزی مچائی اورات بوے پیانے پر نصاری کوقید وجلاوطن کیا کدان ہے پہلے کی بادشاہ نے نہیں کیا تھاان دونوں کے ساتھ <sup>دوقسطنط</sup>ین''ابو قسطنطین بادشاہ بناوہ بت پری کا مخالف اور نصاری کے دین سے بغض رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ "جزيره" اور" ربا" كى طرف لكلا ـ اور" ربا" كى ايك بستى مين براؤة الاومال اس في ايك حسين وجميل عورت ديکھي ۾ جس کا نام''هيلانه'' تھا۔ وه عورت سرز مين' رہا'' کے يا دري کے ہاتھ پروين نصرانیت قبول کر چکی تھی اور کتاب پڑھنا بھی سکھے چکی تھی قسطنطین نے اس کے لئے اس کے باپ ك پاس شادى كاپيام بيجا \_ چنانچاس كى باپ نے اپنى لاكى كى شادى اس كردى = اس عورت كوبادشاه على موااور مطعطين پيدا موا \_ پيمروه مرزيين" ربا" بن ميس پا برها إوريوناني حکمت عیمی فسطنطین بڑے اچھے صورت وسیرت کا حامل تھا۔ اور حکمت ہے اے خاص لگا وُ تھا۔ اس وقت روم کا بادشاہ علیانوس نامی ایک فاسق و فاجر خص تھاوہ فصاری کا بہت بڑادشمن اوران کے خون کا پیاسا تھا۔ نیزعورتوں کا براعاشق ومشاق تھااس نے اوراس کے ساتھیوں نے نصاریٰ کے کسی بھی حسین وجمیل لڑکی کو باعزت نہیں چھوڑا۔نصاری اس کی ذات ہے بخت مصیبت میں مبتلا

تر تیب دی گئی ار یوس نے اس مجلس میں شرکت کرنا چاہا۔لیکن اسکندریہ کے تیمرک نے اسے روک ویا اور کہا کہ ہمارے استاد بطرس نے بیر کہا تھا کہ ار یوس پراللہ نے لعنت بھیجی ہے۔اس لئے تم ان کی ہاتمیں نے قبول کرنا اور ندا ہے کئیسے میں داخل ہونے وینا۔

مصرے مضافات میں ایک شہرتھا۔ جس کا نام' اسیوط' تھا۔ وہاں کا یادری بھی اریوں کے قول کے مشافات میں ایک شہرتھا۔ چنا نچاس پر بھی لوگوں نے احت بھیجی۔ اسکندر بید میں ایک بہت بڑا تیکل تھا۔ جس کا نام' 'وحل' 'تھا۔ اس میں پیشل کا ایک بت تھا جس کا نام میکا ئیل تھا۔ اہل مصروا سکندر میہ ہر بارہ فومبر کو اس بت کے لئے بہت بڑی عیدمنا تے ہیں۔ اور اس کے نام پر بہت بڑی قربانیاں چیش کرتے ۔ یہاں جب نصاری کا غلبہ ہوا تو اس کے تیمرک نے اس بت کو تو ڈنا اور اس کیلئے قربانی کو باطل کرنا چاہا، وہاں کے باشندوں نے اے ایسا کرنے ہے روکا۔ چنا نچو اس نے ان سے ایسا کرنے ہے روکا۔ چنا نچو اس نے ان سے ایسا کرنے ہے روکا۔ چنا نچو اس بہتر ہوتا، کیونکہ میا تے تو ڈیا دہ کہتر ہوتا، کیونکہ میں بہتر ہوتا، کیونکہ میں سے بیا بیا اور اس بھیل کا نام میکا گیل کا کئیسہ رکھا۔

جب اسكندريہ كے جبرك نے اربوس كو كنيمہ بين داخل ہونے سے روك ديا۔ اوراس كو ملعون قرار ديا تووہ دو پادر يوں كے ہمراہ مطعطين كے پاس اس كے خلاف مدد طلب كرنے گيا۔ وہاں اربوس نے بادشاہ سے فرياد كى كداسكندريہ كے جبرك نے جھے پرظلم كيا ہے اور مجھے زبردى كنيسے سے باہر ذكال ديا ہے۔

اور بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ اسکندر سے تیمرک کو بلائے، تا کہ وہ بادشاہ کے سامنے
اس سے مناظرہ کرے۔ چنا نچ تسطنطین نے اسکندر سیبیں اپنا ایک قاصد بھیج کر تیمرک کو بلایا اور
اس سے مناظرہ کو گئے تھا ، تا کہ ان کے سامنے دونوں کا مناظرہ و۔ پھر قسطنطین نے اریوی سے کہا
کہتم اپنی بات شروع کر واریوں نے کہا کہ بیں یہ کہتا ہوں کہ باپ اس وقت تھا جب کہ بیٹانییں
تھا۔ پھر اس نے بیٹے کو بیدا کیا۔ وہ خدا کے کلے ہیں۔ گرتلوق وحدث ہیں پھر اس نے معاملہ بیٹے

ایک خطانکھا جس میں بددرخواست کی کہ انھیں وہ ان کے بادشاہ کی غلامی ہے نجات دلا دے جب
قسطنطین نے وہ خط پڑھاتو اے شدیڈم الحق ہواوراس امر پرجیزان و پریشان رہا کہ کیا کرے۔
سعید بن بطریق کا بیان ہے کہ نصار کی گئان کے مطابق اتفاق ہے اس کے لئے آسان
میں وو پہر کے وقت ستاروں کی شکل میں ایک صلیب فلا ہر ہوا جس کے چاروں طرف لکھا ہوا تھا کہ
تم ای سے عالب آؤ گے بہ مطنطین نے اپنے اصحاب ہے کہا کہ تم نے بھی وہ چیز دیکھی ہے جس کو
میں نے دیکھا ہے لوگوں نے کہا ہاں چنا نچائی وقت وہ فھرانیت پر ایمان لے آیا۔ اور خدگورہ قیصر
سے لڑائی کی تیار کی کرنے لگا اس نے سوئے کا ایک بہت بڑا صلیب بنایا اور اس کو بڑے جھنڈ سے
کے او پر رکھا ، پھراپنے ساتھیوں کو لے کرنگلا ، اور قیصر کے مقابلہ میں اے فتح حاصل ہوئی ۔ قیصر
کے بہت سے ساتھی مارے گئا اور بادشاہ اور باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔

اس کے بعد اہل روم نے سونے کا تاج اور برقتم کے لہو واعب کے ساتھ ،اس کا استقبال کیا اور بے حد خوش ہوئے اس کے بعد جب قسطنطین شہر جس واخل ہوا تواس نے نصاری کی عزت کی۔ انھیں جلا ولئی کے بعد شہر بیں لوٹایا۔ پھر شہر والے سات ون تک بادشاہ اور صلیب کے لئے عید مناتے رہے۔ علیا نوس نے جب بی فرسنا، تواس نے اپنالشکر جمع کیا۔ اور قسطنطین سے لڑائی کی تیار کی جب دونوں لشکر آسنے ساسنے ہوئے ، تو علیا نوس کو فشلست فاش ہوئی۔ اور اس کے لشکر تلوار کی جب دونوں لشکر آسنے ساسنے ہوئے ، تو علیا نوس کو فشلست فاش ہوئی۔ اور اس کے لشکر تلوار سے کاٹ دیئے گئے خود علیا نوس ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں بھا گیا ہوا اپنے شہر پہنچا اور جادوگروں کا ہنوں اور برافین کو جمع کیا۔ وہ ان عراقین سے مجت رکھا اور ان کی بات ما نہا تھا ، پھر جادوگروں کا ہنوں اور برافین کو جمع کیا۔ وہ ان عراقین سے مجت رکھا اور ان کی بات ما نہا تھا ، پھر اس نے ان لوگوں کو تی کرائی نے کہنیوں کے ہنائے کا تھم دیا اور کین تقیر سے لئے ہر شہر کے بیت المال سے ایک رقم مقر رکی اور دین تقرانیت بنائے کا تھم دیا اور کین تقیر سے لئے ہر شہر کے بیت المال سے ایک رقم مقر رکی اور دین تقرانیت کے بندرہ سال بور سے ہوگئے ، تو نصاری حضرت سے کے معاملہ جس متر ود ہوئے۔ اس بادشاہ نے شہر '' بی وہ گا۔ جہاں اس مجلس کے بعد دوسری مجلس جس ان کی مشہور کتاب '' الامانہ'' کی طلب کی جی وہ مجلہ جہاں اس مجلس کے بعد دوسری مجلس جس ان کی مشہور کتاب '' الامانہ'' کی طلب کی جی وہ مجلہ جہاں اس مجلس کے بعد دوسری مجلس جس ان کی مشہور کتاب '' الامانہ'' کی

ع يبودونسار كاتاري كاتيدش الله صفح 365

ا يسے ای بے جيسے كدايك آگ كا شعلہ دوسرے آگ كے شعلہ الى گيا ہوجن ميں نہ ببلا كم ہوا ہو اور نہ دوسرااس ہے آگے برھا ہو۔

کچھاوگ کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے سے کونو ماہ پیٹ میں نہیں رکھا۔ بلک صرف ایک نوران کے پیٹ میں سے گزرا، جیسے کہ یانی برنالہ سے گزرجاتا ہے۔اس لئے کداللہ کا تھم ان کے کان ے داخل ہوا ، پرشرم گاہ ہے ای وقت نکل گیا جیسے کہ بچد لکاتا ہے۔ بیقول الباد اور اس کے

ان میں بعض یہ کہتے ہیں کہ سے انسان ہیں جولا ہوت' طبیعت البی' سے پیدا ہوئے ہیں اورانسانی جوہر میں لوگوں کے مثل ہیں۔ان کی پیدائش حضرت مریم کے پیدے سے ہوئی ہے۔ انھوں نے اپنے لئے ایا ہونا اسلنے پند کیا، تا کدانسانی جو ہرجس میں فعت البی مثبت ومحبت کے ساتھ حلول کتے ہوئے ہے اے حاصل کرلیں۔اس لئے ان کا نام ابن اللہ رکھا گیا۔ انھوں نے بید بھی کہا کہ اللہ ایک جو ہراورایک اقنوم (شخص ) ہے۔اٹھوں نے اللہ کا تین نام رکھا اور کلیے اور روح القدس پران کا بیان نیب تفایة ول بولص اوراس کے ساتھیوں کا ہے۔

کھاوگ کہتے ہیں کہ تین معبود بمیشہ ہے رہے ہیں۔ایک صافح دوسراطا فح (برا) اوران وونوں کے درمیان ایک تیسرا' عدل' ہے بیم تیوں اور اس کے ساتھیوں کا قول ہے اور بعض کہتے جي كه جار برب ويي سي جين ييتين سوا شاره پادر يون كا قول تفار

ابن بطریق کابیان ہے کہ جب بادشاہ سطنطین نے ان کی باتیں منیں تو اس کو تجب ہوا،اور ان کے لئے ایک گھر خالی کر دیا۔ان کی خوب خاطر وتواضع کی ، پھراخیس تھم دیا کہ وہ آپس میں بحث كريس تاكدوه و يكھ كدفق كس كرماتھ ہے۔ اوراس كى اجاع كرے۔ چنانچ ١٨٨ يادريوں نے ایک دین اور ایک رائے پر انفاق کرلیا۔اور ان لوگول نے بقیر مختلف رائے ودین رکھنے والے یا در بول سے مناظرہ کیا اور مناظرے میں بقیہ لوگوں پر غالب آئے، پھر بادشاہ نے ۳۱۸ یا در بول کی ایک بوی مجلس منعقد کی اورخود اپنی انگونگی تلوار اور کمان لے کران کے 🕏 میں جیٹھا۔اور ان

کوسونپ دیا جس کانام کلمہ ہے ، پھر یمی بیٹا آسان وز بین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا خالق بناجیے کدائیل میں ہے کدائ نے آسان وزمین کا مجھے باوشاہ بنایا ہے۔ چنانچران کے خالق يبى موئ پھراس كلمے نے حضرت مريم اورروح القدس سے جم حاصل كيا اور ايك سے بن کیا،لبذااب سی کے دومعنی ہیں،ایک کلمہدوسراجسم اور دونوں مخلوق ہیں۔

اس كے بعد اسكندريد كے تمرك في جواب ديا اوركها كد درا جھے بتاؤ كدس كى عبادت حارے اوپر واجب ہے کیااس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا یااس ذات کی جس نے ہمیں نہیں پیدا کیاار بوس نے کہا کہ اس ذات کی عبادت واجب ہے۔جس نے ہمیں پیدا کیا، پھر تیرک نے کہا کہ تمہارے کینے کے مطابق حارا خالق ابن ہے اور سابن مخلوق ہالبذاباب جوخالق نہیں ہے اس كے بجائے ابن مخلوق كى عبادت واجب ہے، بلك باپ كى عيادت كفراور بين كى عبادت عين ایمان ہےاور بیقول بالکل بیہودہ ہے۔

تیرک کی اس بات کو بادشاہ اور تمام لوگوں نے پیند کیا اور ارپیں کے قول کو قتیج قرار دیا پھر ان كے درميان اور بہت سے مسائل ير بحث ہوئى اس كے بعد قسطنطين نے تيرك كو تكم ديا كدوه اریوں اوراس کے موئدین کو کا فر کیے۔ تیمرک نے کہا کہ باوشاہ کو جاہیئے کہ وہ آومی بھیج کرتمام تبار کہ واسا قفد کو بیبال بلائے اوران کے مجمع میں مید معاملہ رکھا جائے ،جس میں اریوس کی تکفیر کی جائے اورلوگوں کے لئے دین کی توضیح وتشریح کی جائے۔

### نصاریٰ کی دوسری مجلس جس میں الا مانہ کو گھڑھا گیا۔

تمرك كے كتبے كے مطابق مطعطين نے تباركدواسا قفدكو بلانے كيلي مختلف شهرول ميں اينے قاصد تیجے، چنانچدایک سال دومہینے کے بعد شہر دمیقیہ "میں دو ہزار اڑتالیس پادری جمع ہو گئے، یہ مُثَلَف رائے اور دین رکھنے والے لوگ تھے۔ان میں پعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بجائے می اورمريم دوالدين-اس فرقے كانام"مرياني" تھا كھولوگ كتے بين كدي كاتعلق باب سے ہفتہ ہواس میں نہاوگ کام کریں اور نہاڑائی ہو۔ پھر تسطنطین نے بیت المقدری کے یا دری کو تھم ویا کدوہمقبرہ اورصلیب کی جگہ تلاش کرے اور وہاں کئیے تقیر کریں ۔ اورسب سے پہلے کئیسہ قیام کو بنائے۔ بادشاہ کی ماں حیلاند نے کہا کہ میں نے نذر مان رکھا ہے کہ میں بیت المقدى جاؤں گ اورمقدى جگہوں كو تلاش كر كے اس ير تمارت بناؤس كى \_ چنانچه بادشاه نے اسے بہت برى رقم دى اور وہ بیت المقدى كے يادرى كے ساتھ كئى ۔اس نے صليب كى جك كنيد قيامه كى تغير كرائى ادر کنیسه مسطنطین کو بنوایا۔

اس کے بعد بیت المقدس میں ان کی ایک بڑی مجلس منعقد ہوئی۔ اس مجلس میں ایک مخص تھا۔ جواریوں کے قول ورائے کا موافق تھا۔ قسطنطنیہ کے تیمرک اور اس کے ساتھیوں نے اسے چھیادیا تھا کدوہ اس کے ذریعیا سکندریہ کے تیرک سے پجیسوال کریں۔ بیآ دی جب باوشاہ کے یاس گیا تھا تو اس نے اپنے حوار یوس کا مخالف طاہر کیا تھا۔اس نے مجلس میں کھڑے ہو کر کہاار یوس نے پینیں کہا ہے کہ کیج نے انسان کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اُٹھیں کے ذریعے تمام چیزوں کا وجود ہوا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے کلے میں اور اللہ کے کلم ہی ہے آسان وز مین کی تخلیق ہوئی ہے۔او رالله بی نے این کلم سے چیزوں کو پیدا کیا۔ خدکداس کے کلمے نے ، بیسے کدانجیل میں حضرت کی نے کہا کہ ہر چیز انھیں کے ہاتھ ہے ہوئی اوران کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوئی اورایک دوسری جگہ فرمایا کہ ''افھیں کے ذریعہ زیمدگی ہوئی اور حیات انسان کونور ہے۔ ایک جگہ فرمایا، عالم کا وجود افھیں کے ذر بعیہ ہوا۔ لہذا حضرت میں نے بیٹر دی کہ تمام چیزیں انھیں کے ذریعہ ہوئی ہیں۔

ابن بطریق کابیان ہے کداریوں نے یمی حقیقت میں بات کبی تھی ،لیکن ۱۸ میاوریول نے اس برظلم کیا۔اوراس کے قول میں تحریف کردی۔

پھر اسكندريكا ياورى اس آدى كے قول كى تقيد كرنے لگا۔ اس نے كہا ٢١٨ ياوريول نے ار یوں برجھوٹی بات بیں کی ہاور نداس برظلم کیا ہے۔ کیونکداس نے بید بات کی تھی کہ باپ کے بجائے بیٹا تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ لہذا جب تمام چیزوں کا خالق باپ کے بجائے بیٹا

چیزوں کو یا در یوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ آج میں نے تم لوگوں کو حکومت پرمسلط کردیا ہے ابتم جو جا ہو کر سکتے ہواوراس کا م کو ضرور کر گذروجس کے اندردین کے در سنگی اورامت کی بھلائی ہو، پھرسب لوگوں نے بادشاہ کے لئے برکت کی دعا کیں کیں ادراس کی تلواراس کے او پرافکاتے ہوئے کہا کددین نفرانیت کوآپ غالب کریں اوراس کی جانب ہے دفع کریں پھراس کے لئے افھول نے جالیس کتابیں لکھیں ،جس نے اندرسنن شرائع کے ساتھ ساتھ میہ بھی وضاحت کی کہ بادشاہ کوان میں کن احکام رعمل کرنا جا ہے اور پاور یوں کو کیا کرنا جا ہے۔ اس قوم وجلس کے رئیس اسكندرىياورالظا كيدك ترك اوربيت المقدى كے ياوري تھے۔

رومیہ کے تیرک نے اپنے پاس سے دوآ دی جیسج پھرتمام لوگوں نے اربوس اوراس کے اصحاب پر متفقه طور پرلعنت مجیجی ۔ اور 'الامانہ'' کی تالیف کی ،جس کے اندر انھوں نے کہا کہ بیٹا باپ کی ذات سے تمام محلوق سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔وہ باپ کی طبیعت سے ہےاور مخلوق نہیں ہے۔انھوں نے اتفاق کیا کہ نصاریٰ کاعیدا توار کے دن ہونا چاہیے۔تا کہ بہود کے ساتھ نہ بڑے بلکداس کے بعد ہو۔ انھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاوری کے پاس بیوی نہیں ہونی جا ہے۔ کیونکہ حوار یول کے وقت سے لیکر ۱۸ میا در یول کی اس مجلس تک تمام پادری بیوی رکھتے تھے۔اور جب سكى كولوگ يادرى بناتے بيں اوراس كے ياس بيوى موتى تو بيوى اس سے جدانبيں موتى \_ بلكماس ك ساتھ باقى رہتى \_البتہ تباركہ كے ياس بيوياں نبيس ہوتى \_اور نہ بى وہ كى ايسے مخض كوتيرك بناتے جس کے پاس بیوی ہوتی۔

ابن بطریق کابیان ہے کہ چربد یاوری عزت وحفاظت کے ساتھ والیس لوٹے ، بدواقعہ قسطنطین کی بادشاہت کے ستر ہویں سال کا ہے ۔اس کے بعد مسطنطین تین سال تک زندہ رہا، پہلے سال اس نے بنوں کوتو ڑا اور ان کی پرشش کرنے والوں کوٹل کیا۔ دوسرے سال اس نے تعلم دیا کدد بوان میں صرف نصاری کی اولا و کا نام باتی رکھاجائے اور وہی امراء قائدین بنیں۔

تیسرے سال اس نے تلم ویا کہ لوگوں کے لئے عید کا ہفتہ مقرر کیا جائے اور اس کے بعد جو

ای طهرا تو می کے اس قول کی تکذیب ہوجاتی ہے کہ باپ بھی پیدا کرتا ہے اور میں بھی پیدا کرتا ہوں ای طرح ایک جگد فر مایا کدا گرمیں باپ کا کام نہ کروں تو میری تقعدیتی نہ کرو۔ ایک مرتبہ کہا کہ جس طرح باپ جے پیدا کرنا چاہتا ہے پیدا کردیتا ہے اور جے مارنا چاہتا ہے اے مارؤ التا ہے، ای طرح بیٹا بھی جے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جے چاہتا ہے مارؤ التا ہے۔

لہذااس سے ایک طرف میں معلوم ہوتا ہے کہ باپ بھی خالق ہے اور دوسری طرف اس سے ان لوگوں کے قول کی تر دید بھی ہوجاتی ہے جو سے کو خالق نہیں مانے بلکہ کہتے ہیں کہ اٹھیں کے ذریعہ چیزوں کا وجود ہوا ہے۔

اور تہارے اس تول (کہ تمام چیزیں انھیں کے ذریعہ ہوئی ہیں) کا معنی بھی وہی ہے جو حضرت سے کے دونوں تول ہیں محضرت سے کے کہنے کے مطابق میں کہتا ہوں کہ وہ خالق وفعال ہیں۔ ور ندان کے دونوں تول میں تضاو پیدا ہوجائے گا اس کے علاوہ اسحاب اربوس میں ہے جن لوگوں نے بید کہا ہے کہ باپ ارادہ کرتا ہے اور بیٹا پیدا کرتا ہے تو اس صورت میں بوی خرابیاں لازم آئیں گی۔ اولا دید کہ بیٹا جوان کے نزویک ٹلوق ہے۔ اس کا حصرتخلیق میں باپ سے برورہ کر ہوگا، کیونکہ بیٹے نے ارادہ بھی کیا اور پیدا بھی کیا۔ اور باپ نے صرف ارادہ کیا پیدائیس کیا۔

دوسری بات بیہ کہ دو بھی تنام مخلوق کی طرح اللہ کارادے اور حکم کا پابند ہوگا اوراس کی مخالفت کا ذرا بھی اے اختیار نہ ہوگا ، اہم اجب وہ مجبور ہوا تو اس فعل میں اس کا کوئی دخل نہیں ، بلکہ سب چھے باپ ہی گرتا ہے۔ اور اگروہ خود مختار ہے تو اس کیلئے جائز ہے۔ کہ باپ کی اطاعت بھی کرے اور عذاب دینے کا مجمی اے اختیار ہے اور عذاب دینے کا مجمی اور یہ بڑی فتیج بات ہوگی۔

تیسری بات میرک آج ہوکہ خالق نے تفاوق کے ذریعیدہ نیا کو پیدا کرایا۔اور غیر کے ذریعہ کام کرنے والا اس فعل کی تکمیل کے لئے غیر کامتاج ہے لہذا خالق اپنے فعل کی تکمیل کے لئے غیر کا محتاج ہوا اور غیر کامتاج ہونا خالق کے شایان شان نہیں۔

ابن بطریق کا بیان ہے کہ اس طرح جب اسکندریہ کے تیمک نے اپنے مخالفین کی ججت
بالکل باطل کردی اور لوگوں کے سامنے ان کے قول کا بطلان ظاہر ہوگیا تو وہ جران و پریشان
ہوگئے اور شرمندہ ہوئے چھروہ اسکندریہ کے تیمک پر چھیٹ پڑے اور اے مارنے گئے، یہاں
تک کہ وہ مرنے کے قریب ہوگیا اسنے بیس معطوطین کی بہن کے لڑک نے اے چھڑا لیا اور وہ
پادر یوں کی عدم موجودگی بیس وہاں ہے نگا۔ اور بیت المقدی پینچ گیا۔ وہاں اس نے زیتون
کا تیل اکٹھا کیا اور کنیمہ کو پاک صاف کیا۔ پھراس پرزیتون کا تیل لگایا۔ اس کے بعد با دشاہ کے
پاس گیا اور اس کو پوراوا قعہ بتایا۔ باوشاہ نے اے وہاں ہے دو بارہ اسکندریہ بھیجے دیا۔

ابن بطریق کا کہنا ہے کہ بادشاہ نے بیتھم دیا کہ بیت المقدی میں کوئی بھی یہودی سکونت اختیار نذکر ہے اور نداس سے گزرے۔ پھر جس نے بھی نصرانیت اختیار نہیں کی۔ اسے قل کردیا گیا۔ اس طرح نصاریٰ کا دین غالب ہوگیا اور بہت سے یہودیوں نے نصرانیت قبول کر لی بادشاہ سے لوگوں نے کہا کہ یہودی قتل کے خوف سے بظاہر نصرانیت قبول کر لیستے ہیں۔ اورول سے اپ دین ہی پر قائم رہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بیمیں کیے معلوم ہو۔

تیرک بولس نے کہا کہ توارہ میں سور حرام ہے۔ اور یہود سور کا گوشت تیس کھاتے ہیں لہذا سور ذن کرنے اور ان کے پکانے کا حکم وے دیجے اور لوگوں کوائی کا گوشت کھلا یا جائے ، پھر جونہ کھائے وہ گویادین یہودیت پر ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب سور قوراۃ میں حرام ہے قو جارے لئے سیسے جائز ہوسکتا ہے کہ ہم اے کھائیں اور دوسروں کو کھلا کیں بولس نے کہا کہ ہمارے سروار کی لئے جائز ہوسکتا ہے کہ ہم اے کھائیں اور دوسروں کو کھلا کیں بولس نے کہا کہ ہمارے سروار کی نے قوراۃ کی تمام چیز وں کو باطل قرار دیا ہے اور ایک نیا توراۃ لیخی انجیل لے کرآ ہے ہیں۔ جس میں ہے کہ وہ ہر چیز جو پیٹ میں داخل کیجائے وہ حرام ویجی نہیں ہے۔ بلکہ انسان کو بخس وہ چیز بناتی ہے جوائی کے مندے تکلی ہے۔

بولس نے کہا کدایک مرتبدون کے چھ بجے کے وقت بطری حورابوں کا رئیس نماز پڑھ رہا تھا۔ امیا تک اس کواڈگھ آگئی اس نے آسان کیطر ف نظرا ٹھایا تو دیکھا کہ آسان کھلا ہوا ہے اور پچھ کے تیم کی آفتل کرنے کے دریے ہوئے ۔لیکن وہ ان سے چیسپ کر بھناگ گیا۔ پھرائن بطریق نے نصار کی کے بہت سے تبار کہ واسا قفہ کے احوال کا ذکر کیا ہے جس میں ان کی آپس میں خونریز ی تبار کہ سے بغض وعمّا داور آپس میں اختلاف والمنشار، نیز ان کے مختلف مجلسوں کا تذکرہ کیا ہے ہم ان دومجلسوں کے بعدان کی چنداورمجلسوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔

#### نصاریٰ کی تیسری مجلس

سرز مین بیقید کی جلس کے ۵۸ سال بعدان کی تیسری جلس منعقد ہوئی۔ اس کی وجہ بیتھی کہ بادشاہ کے وزراء اور قائدین بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھوں نے عرض کیا کہ فسار ئی کا قول بالکل فاسد ہو چکا ہے اور اریوں و مقد و نین کا قول لوگوں پر فالب آ حمیا ہے۔ البذا آ پ تمام تبار کہ واسا قفد کے پاس خط لکھئے کہ وہ آکھا ہوں اور وین نظرانیت کو واضح کریں۔ چنانچہ بادشاہ نے تمام شہروں کے پاس خط لکھا۔ اور می اپاوری قسطنطنیہ میں جمع ہوئے۔ انھوں نے اریوں کے قول میں بحث ومباحثہ کیا۔ جس کا قول میٹھا کہ دوئ القدی بین ندکہ الما۔ اسکندر میں تبرک نے کہا کہ ہمارے بزوی کے باری اقدی سے میں اللہ کی زندگی ہے۔ البذا جب ہم نے بہ کہا کہ دوئ اللہ تاب کے علاوہ پھے فیس اور روئ اللہ حقیقت میں اللہ کی زندگی ہے۔ لہذا جب ہم نے بہ کہا کہ دوئ اللہ تاب کو غیر بی (ب جان کی حیات کو گلوق تھے ہرایا تو ہم نے اس کی خیات کو گلوق تھے ہرایا تو ہم نے اس کی خیات کو گلوق تھے ہرایا تو ہم نے اس کی خیات کو گلوق تھے ہرایا تو ہم نے اس کو غیر بی (ب جان مردہ) قرار دیا۔ اور جب ہم نے اس کی حیات کو گلوق تھے ہرایا تو ہم نے اس کو غیر بی (ب جان مردہ) قرار دیا۔ اور جب ہم نے اس کی حیات کو گلوق تھے ہرایا تو ہم نے اس کو غیر بی (ب جان مردہ) قرار دیا۔ اور جب ہم نے اس کی حیات کو گلوق تھے ہرایا تو ہم نے اس کو غیر بی (ب جان

بیان کرتمام اوگوں نے اربیس کا قول کہنے والوں پرلعنت ملامت کی اور ان کے اساقفہ وتارکہ پرلعنت بھیجی جوان کے نزدیک دوسری ناپسندیدہ باقش کہدرہ بھے۔ اور انھوں نے بیان کیا کدروح القدس خالق میں نہ کہ مخلوق الدحق میں۔ الدحق کی جانب سے باپ اور بیٹے کی طبیعت سے مل کرایک جو ہر میں اور ایک طبیعت ، مجرانہوں نے الا مانہ کے اندر (جس کو ۳۱۸ پاور یوں نے تالیف کی تھی ) بیزیادتی کی کہم روح القدس اس رب پرایمان لاتے ہیں جو باپ کا ایک الوث

توشرآ سان سے از رہا ہے، یہاں تک کہ وہ توشیز مین پر پہنچ گیااس توشے میں درندے اوران کے علاوہ ہر شم کے زیمن کے چو یائے اور آسمان کی چڑیاں تھیں اس نے بیآ واز کہتے ہوئے سنا۔ اے بطری کھڑے ہوجاؤ اور ذیج کر و کھاؤ۔ بطری نے کہا اے رب میں نے بھی نجس اور گندی چیز نبیس کھائی ہے۔ پھر دوسری آواز آئی کہ جس چیز کواللہ نے پاک کیا ہے اور تجس نبیس ہے ایک دومرے نفخ میں ہے کہ جس چیز کواللہ نے پاک کیا ہے اس کوتم نجس نرقر اردو، اس قول کے كنيخ كآ واز تين مرتبة آكى - كيرووتوشة سان كاطرف الخدكيا-بيد كيدر بطرس كوخت جراني موكي -ان وونول کی باتول کوئ کر بادشاہ نے سورے ذیح کرنے اور اس کا گوشت یکائے کا تھم دے ویا اور بیفر مان صادر کیا کداس کی سلطنت کے تمام کنیوں کے دروازے پراے اتوار کے ون رکھاجائے اور جو بھی مخض کنیے ہے لکلے وہ ایک لقمہ سور کا گوشت کھائے اور جو نہ کھائے اے قتل کردیاجائے چنانچیاس کی بناء پر بہت ہےلوگ تمل کردیے گئے اس کے بعد تسطیعطین کا انقال ہوگیا اوراس کا بڑالا کا تخت شین ہوا۔ جس کا ٹام مطعطین تھا، اس کے زیاتے بیس اربوس کے ساتھی اوراس کے مؤیدین بادشاہ کے پاس جمع ہوئے اور انھوں نے کہا کہ ہمارادین اور ہمارا قول بہتر اور درست ے۔ اور ٣١٨ ياوري جوئيقيين جمع موے تضافيول نے غلط بات كى إورائے اس قول بين ووجن سے پھر گئے ہیں کہ میٹایاپ کے ساتھ جو ہر میں شفق ہے۔ لہذا آپ تھم دیں کدالی بات اب نہ کھی جائے چنانچہ بادشاہ نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر بیت المقدس کے یاوری نے بادشاہ کے یاس خطالکھنا کہ وہ اصحاب ار یوں کے بات نہ مانے کیونکہ وہ لوگ مگراہ اور کا فرجیں۔

اور ۳۱۸ پادر یول نے اس پراور اس کتبعین پرلعت بیجی ہے چر بادشاہ نے پادری کی بات مان کی این بطریق کا بیان ہے کہ ای وقت قسطنطید انسطا کیہ اوراسکندر پیش اریوس کا قول ظاہر کردیا یہاں تک کہ ای مسطنطین بادشاہ کی حکومت کے دوسرے سال ہی میں الظا کیہ کا جرک ایک اریوسین کا جم فرہ ہے محض بنا اور مصرد اسکندر پیمیں اکثر لوگ اریوسین اور مائیون سے وہ مصر کے کنیموں پر غالب آ گے۔ اور ان کواسے قبضہ میں لے لیا۔ اور اسکندر بید

حصہ ہے اور معبود ومبحود ہے ان کی کتاب الا ماند میں صرف روح القدس تھا۔ کیکن انھوں نے کہا کہ بیٹا باپ اورروح القدس تین اشخاص ، تین چہرے اور تین خواص میں پھر تیخوں ٹل کرایک ہیں اس طرح اضول نے سٹیٹ کا نظریہ قائم کیا اور بیھی کہا کہ سے کاجم ایک ایسائفس ہے،جس کے اندر نطق کی قوت اور عقل پائی جاتی ہے۔ پھر پیمجلس ختم ہوئی ،جس میں لوگوں نے اپنے پادریوں پر بردی لعنت ملامت کی۔

#### چوهی مجلس

اس مجلس کے اکیاون سال بعدان کی چوتھی مجلس نسطوری کے خلاف منعقد ہوئی نسطوری کا كهنا تها كه حضرت مريم نے حقیقت ميں الد گونہيں جنم ويا ہے۔ بلکہ دوستياں ہيں جن ميں ايک الما ے، وہ باپ سے پیدا ہوااور دوسراانسان ہے، جو مریم سے پیدا ہوا ہے اور بیانسان جس کوہم میں كتبت بين - وه اله ع بين كم ساته تنها باتى رہنے والا ہے اور اس كوالله اور اين الله مجاز أنك لقب دے دیا گیا ہے، حقیقت میں الشیں ہاوران دونوں ناموں ہے ایک ساتھ موسوم کرناعلی سبیل الکرامت ہے بیخبرتمام شہرول کے تبار کہ کو پیٹی ، چنانچے انھوں نے آپس میں خط و کتابت کی اوراس بات پراتفاق کیا کہاس کی بات کوغلط ثابت کیا جائے ، پھران میں دوسو پا دری انسیس شپر میں اکٹھا ہوئے اور اسے تین مرتبہ مناظرے کی دعوت دی لیکن نتیوں بار وونہیں آیا۔ پھرتمام لوگوں نے مل کراس پرلعنت بھیجی اوراس کا انکا کیا نیز وضاحت کی کہ حضرت مریم نے الدحقیقی ہی کو جنم دیا تھااور سے الدحقیق ہیں جن کا وجود الدحقیق ہے ہوا ہے۔ ووایک ایسے انسان ہیں جن کے اندر دوطبیعتیں یائی جاتی ہیں۔اس طرح جب انھوں نے اس پرلعنت کی توالفا کید کے تیرک نے نسطورس كى مدوكرنى جابى اور يادريول كوجع كرك بادشاه اوراس كاصحاب كى موجود كى بيس ان ے مناظرہ کیا۔اوران کی دلیلوں کو باطل تخبرایا ، پھروہ آئیں میں لڑ گئے اور ایک دوسرے پرلعنت بیجیخے لگے، پہال تک کدان کا معاملہ بڑا تحظیم و ناہموار بن گیا۔ پھران لوگوں نے ایک صحیفہ لکھا جس

میں سے بیان کیا کہ مریم اللہ کی عزیزہ مقربے نے اللہ کو جنا ہے۔ اور وہ تمارے دب ایسوع مسے ہیں ، جو طبیعت البی میں اللہ کے ساتھ میں اور طبیعت انسانی میں انسان کے ساتھ میں۔ اس طرح انھوں نے ان کے لئے دوطبیعتیں ایک چراایک شخص قرار دیا اور تسطوری کوملعون تفہرایا۔ جب انھوں نے اس پرلعنت ملامت کی اوراس کے قول کی تر دید کی ۔ تو وہ مصر چلا گیا اور سات سال تک جمیم میں مقيم ربا ، پحرمر كيا اورون كرديا كيا اوراس كا قول بحى دب كرره كيا-

پھران صر مامطران تصبیبین نے اس کے قول کوزندہ کیا۔اور بلادمشرق میں اس کو پھیلا یا لہذا مشرق وعراق کے نصاری اکثر و پیشتر نسطور یہ ہو گئے۔ اس طرح ان کی چوتھی مجل ختم ہوئی۔جس میں انھوں نے نسطور یوں پرلعنت جیجنے پراتفاق کیا۔

اس مجلس کے بعدان کی یا تجویں مجلس منعقد ہوئی،جس کی ضرورت اس بناپر پڑی کہ قسطنطنیہ ك ايك رابب طبيب في جس كانام اوطيسوس تفا- بدوي كيا كمت كاجم طبيعت بين امارك جسموں کی طرح نہیں ہے ،اورجہم حاصل کرنے سے پہلے سے کے اندر دوطبیعتیں تھیں۔ لیکن جسم حاصل ہوجانے کے بعدایک ہی طبیعت باتی رہ گئی۔ یہ بات سب سے پہلے اس محض نے کھی ،اور يه ليعقوبيكا مربب ب-"

اس کا دعویٰ من کر بعض یا دری اس کے پاس گھاس نے لوگوں سے مناظر ہ کیا۔اوران کی جحت باطل کردی، پھروہ قنطنطنیہ لوٹا اوراس کے تیرک کواپنے مناظرے اور غلبے کی خبر دی مین کر قنطنطنید کے یادری نے اس کواسینے پاس بلایا۔ اور ایک بڑی جماعت اکشا کی ۔ پھراس سے مناظرہ کیا۔اوطیسوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سے ووظیعت ہیں تو ہم نے تسطوری علی ک بات کمی ،لبذا بم کہتے ہیں کدووالی بی طبیعت اورایک بی شخص ہیں،اس لئے کدوہ دوطبیعت تاور ہونے سے پہلے عقر،اوراس کے بعدان کی ایک طبیعت زائل ہوگئی۔اورایک ہی زگی اور وہ

تباركه كي دليلين باطل كردين چرانھوں نے ان ووٹوں كے قول كو فاسد قرار ديا ، اوران پرامنت بيجي اور سے ثابت کیا کہ سے اللہ جیں اور انسان بھی ،طبیعت البی میں وہ اللہ کے ساتھ جیں۔اورطبیعت انسانی میں انسانوں کے ساتھ اس طرح ان کے اندر ککمل طبیعت الٰہی اور ککمل طبیعت انسانی ، وونوں طبیعتیں یائی جاتی جیں اور دونوں کے ساتھ وواکیا مسیح جیں ،مزیدانھوں نے ۳۱۸ یا دریوں کی باتوں كوثابت كيا\_اوران كايدتول مان لياكه "ابن" مكان مين الله كيما تحصيصة وونور بي ورجن ساور الله الاحق ہے، پھرانہوں نے اربوس پرلعت بھیجی اور کہا کدروج القدس اللہ بیں اور باپ بیٹا، روح القدس تتنوں کی طبیعت ایک ہی ہے اور شخصیتیں تین ہیں ۔اس کےعلاوہ انھوں نے اپنے ان دوسویا در بوں کی باتوں کو بھی ثابت کیا جوانھوں نے نسطورس کے خلاف شہرانسیس میں ان کی چوتھی مجلس مین کہی تھی انھوں کہا کہ مریم عذراء ہی نے ہمارے معبودیسوع میج کو جنا ہے۔جن کے اندر طبیعت الی اورطبیعت انسانی دونول طبیعتیں پائی جاتی ہیں ۔اور سے کی دوطبیعت اور ایک ذات ہے، پھرانہوں نے نسطوری تبرک اسکندر بیادرمقام انسیس میں منعقدا پی چوتھی اور یا نچویس مجلس پر لعنت بھیجی، نیز اوطیسوس پربھی لعنت بھیجی،اوطیسوس اورشیر حلتند ون کی مجلس کے درمیان گیارہ سال کا فاصلے ،ای طرح بیافتح ایک دوسرے پراھنت ملامت کرنے میں فتم ہوا۔

#### سانوين مجلس

اس کے بعدان کی ساتو ہی مجلس بادشاہ انسطاس کے زمانے بیں منعقد ہوئی۔ اس مجلس کے انعقاد کی وجہ یہ بیتی کہ سوری قطعطینی اوطیسوں کے خیال پرتھا، وہ بادشاہ کے پاس گیااور کہنے لگا کہ صاقعہ ون کی مجلس بیں جو ۱۳۳ پادر یول نے اوطیسوں اور تیزک اسکندر یہ پرلعنت بیجیجی تھی۔ وہ غلط تھا، ملک صبح و بین انھیں وونوں کا ہے، اور ان کے علاوہ سب کا وین غیر مقبول ہے، اس لئے آپ اپ تمام گورنروں کے پاس خط تعین کہ وہ اپنے ۱۳۳۰ پادر بول پرلعنت بیجییں۔ اور لوگول کو اس قول کے مائے کی تلقین کریں کہ میں ایک طبیعت ایک مشیت اور ایک شخص ہیں، چنانچہ بادشاہ ایسا کرنے کے مائے کی تلقین کریں کہ میں آیک طبیعت ایک مشیت اور ایک شخص ہیں، چنانچہ بادشاہ ایسا کرنے کے

ایک ہی اقنوم میں انتظافلیہ کے تیمرک نے اس سے کہا واگر سے ایک ہی طبیعت ہیں اور ایک طبیعت ان کی زائل ہو پکل ہے تو اس کا مطلب میہ ہوگا کہ جوطبیعت قدیم بھی وہ محدث ہوگئی، یعنی جو چیز ازل سے رہنے والی تھی وہنیں رہ گئی۔ لبنداا گرفتہ یم کو محدث ماننا جائز ہے ، تو گری کو صندی کہنا اور كمر ، ون وال كو بيشا مواكبنا جائز موكاليكن اوطيسوى في اينة قول برجوع كرفي ب ا نکار کیا، لوگوں نے اس پرلعنت بھیجی، پھر دہ بادشاہ کے پاس گیا۔ اور اس سے کہا کہ لوگوں نے جھے یرظلم کیا ہے، البذا آپ تمام تبار کہ کے پاس مناظر و کرنے لئے خطالکھ دیجئے ، چنانچہ بادشاہ نے شہر افسیس میں تمام شہروں کے تبار کہ واسا قفہ کوجمع کیا،جس میں اسکندر میر کے تبرک نے اوطیسوں کے قول کو ثابت کردیا۔ اور قسطنطنیہ، الظا کیداور بیت المقدس اور تمام جگہوں کے تبار کد دلیلیں کاٹ دیں ، پھراس نے روم کوتیرک اور کا بنوں کی ایک جماعت کوخط لکھا کہ ووقر پانی کرنے ہے رک جائيں،اگروه اوطيهوں كى بات كوئيس قبول كرتے ہيں،اس طرح ان كى كتاب الامانہ فاسد ہوگئى، اورمصروا سكندريه بين اوطيسوس كاقول مخصوص ہوگيا۔ اوريه يعقوبيد كاند بب ہاس كے بعدان كى یہ یا ٹیجو یے مجل ختم ہوئی۔جس میں ہرفریق نے ایک دوسرے پرلعنت ملامت کی اور ہرایک نے دومرے کے قول کی تروید کی اور برأت ظاہر کی۔

#### چھٹی مجلس

اس مجلس کے بعد نصاری کی چھٹی مجلس شہر صفقہ ون میں منعقد ہوئی اس کی وجہ بیتھی کہ اس بادشاہ کا انتقال ہوگیا۔ اس کی جگہ مرتبون بادشاہ بنا، مرتبون کے پاس تمام شہروں کے پادری جمع ہوئے اور شعوب نے اور کی جائے۔ ٹیز ہوئے اور نصوب نے فریاد کیا گیا۔ ٹیز اوطیسوں کا مذہب تمام لوگوں پر چھا گیا ہے۔ جس سے دین نصرانیت پر باد ہو چکا ہے، اس کے لئے کوئی تدبیر بجج کے دینا نچہ بادشاہ نے تمام پادر یوں کوشہر صلقہ ون میں جمع کیا، اور چھ تو تمیں پاوری حاضر ہوئے۔ جان تھوں نے اوطیسوں اور اس شمرک اسکندریہ کے قول میں فور دفکر کیا جس سے مقام حاضر ہوئے۔ انھوں نے اوطیسوں اور اس شمرک اسکندریہ کے قول میں فور دفکر کیا جس سے مقام

یعقوب برادگی کہا جا تا تھا۔ ای کی طرف 'الیعا قبہ' فرقہ منسوب ہے۔ اس نے نصاریٰ کی کتاب 'الا مانہ'' کو فاسد کرویا۔ پھرانسطام کا انقال ہوگیا۔ اور اس کی جگة مسطقطین پادشاہ بنا، اس بادشاہ نے ان تمام کواپنی جگہ پرلوٹا دیا۔ جس کو انسطاس نے ہٹا دیا تھا، پھررا ہب جمع ہوئے ، اور انھوں نے بادشاہ کا خط پڑھ کرسٹایا۔ اور خوب اچھی عید منائی نیز ۱۳۳۰ پادر یوں کی صلقد ونی مجلس کو ثابت کیا، اس کے بعدد وسر اُٹھن بادشاہ بنا۔ اس وقت اسکندر سے بیس یعقوبید کا زور تھا، اس نے بوس نامی

۔ یہ ایک تبرک گوتل کر دیا۔ جس کا تعلق اسلکیہ '' فرقہ ہے تھا، چنانچہ یا دشاہ نے اپنے ایک قائد کی اپنے ایک قائد کی مائٹ میں ایک بڑالشکر بھیجا۔ وہ قائد کنیے میں جس تبرک کے کیڑے میں داخل ہوااور پیش فقد کی کرکے نذراند پیش کیا۔ لوگوں نے اس پر پیتم برسائے اور قریب تھا کداس کو مارڈ التے ۔ لیکن وہ لیک گیا، پھر تین دن کے بعداس نے لوگوں سے بیٹا ہر کیا کداس کے پاس با دشاہ کا خطاآ یا ہے اور تھنٹی بجائی تاکہ لوگ اتوار کے دن کہتے میں جمع ہوجا کیں۔

چنا نچاسکندر میدی کوئی ایسانتی شدیجا جو بادشاه کا خط سننے ندآیا ہو، اس نے اپنے اور اپنے اشکر کے درمیان ایک علامت مقرر کی اور تھم دیا کہ جب وہ ایسا کرے گا تو لوگوں کو تکوارے کا ثنا شروع کردیں گے، پیرمنبر پر چڑ ھااور کہا ،اے اسکندر میرے لوگو! اگرتم حتی کی طرف لوٹ آئے اور بعاقبہ کی بات چھوڑ دی، تب تو خیر ہے ور ندتم ہاری جانب بادشاہ ایک ایسالشکر جیمجے گا جو تم ہمیں قتل کر ڈالیس کے یہ کہنا تھا کہ لوگوں نے اس پر پیتر پھینکنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ اے اپنے فتم ہو جانے کا اندیشہ ہوا پھر اس نے اپنے لئنگر یوں کے سامنے وہ علامت ظاہر کی۔ اور افھوں نے بوجائے کا اندیشہ ہوا پھر اس نے اپنے لئنگر یوں کے سامنے وہ علامت ظاہر کی۔ اور افھوں نے کئید کے اندراور باہرتمام لوگوں کا آئی عام شروع کردیا۔ یہاں تک کہ پورالشکرخون میں ڈوب گیا اور بہت ہوگیا۔

#### آتھویں مجلس

اس مجلس کے بعداور حلقہ ونی مجلس (جس میں یعقوبید پراعنت کی گئی تھی ) کے ایک سوتین

لئے تیار ہوگیا، پینجر جب بیت المقدل کے تیرک ایلیاء تک پینچی، تو اس نے راہوں کو جمع کیا اور بادشاہ انسطاس ، سورس اور اس کے مؤیدین پرلعت بھیجی ، جب انسطاس نے بیسنا تو اس نے یا دری کو ایلہ کی طرف جلاوطن کر دیا۔ اور یومنا کو بیت المقدس کا تبرک بنا کر بھیجا، یومنائے بادشاہ ے بیعبد کیا تھا کہ وہ حلقد ونی مجلس کے ۱۳۰ پادریوں پر اعنت بھیج گا،لیکن جب بیت المقدس پہنچا تو اس کے یاس کچھ راہب جمع ہوئے اور انھول نے کہا کہتم اپنے آپ کوسورس کی بات مائے ے بیجاؤاور حلقد ونی مجلس کی جانب سے لڑائی گرو۔ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، چنانچہ یوحنانے اس کام کے لئے ان سے عبد کرلیا اور بادشاہ کی مخالفت کی ۔ بادشاہ کو جب پی خبر کینجی تو اس نے ایک ا نسر بھیجاا ورعکم دیا کہ وہ بیوننا کو حلقد ونی مجلس کی بات مانے سے رو کے اوراگر وہ نہ مانے تو اس کو کری ہے ہٹادے پھروہ قائد آیا۔اوراس نے بوحنا کوقید میں ڈال دیا۔ بوحنا کے پاس قید میں پھی رابب گئے اور اس سے کہا کہ تم قائدے اس بات کا اقر ارکر لوک میں تنہارے کہنے کے مطابق ضرور عمل کروں گا۔ پھر جب وہ وفت آئے تو تم کہو کہ پہلے راہب لعنت بھیجیں ،اس کے بعد میں تجیجوں گا، چنانچہ یومنا نے ایسا ہی کیا اور دس ہزار راہب جمع ہوئے ، جن میں مدرس ، پختھم اور بڑے بڑے عبادت گز ارتقے ،افھول نے ملک کراوطیسوس ،سورس ،نسطورس اورصلقد ونی مجلس کے خالفین پرلعنت بھیجی، بیدد مکھ کر بادشاہ کا قاصدراہیوں ہے گھیرایا، پھرینجر بادشاہ تک پہونچی،سو اس نے بوحنا کو ہٹانے کا ارادہ کیا۔

اس کے بعدراہب اور پادری جمع ہوئے اور انہوں نے بادشاہ کے پاس یہ خطانکھا کہ وہ مورس اور کی جمعی خالف کی بات نہیں مانیں گے،خواہ وہ قتل ہی کیوں نہ کردیئے جا کیں اور یہ فریاد
کی کہ وہ انھیں تکلیف پہنچانے ہے رک جا کیں،اوھر رومیہ کے تبرک نے بادشاہ کے پاس خطانکھا
جس میں اس کے فعل کو قبیح کہا اور اس پر لعنت کی ۔ اس طرح یہ مجل بھی ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرنے ہی پرختم ہوئی۔

سوری کا ایک شاگر د تھا ، جس کا نام یعقوب تھا وہ بھی سوری ہی کی بات کہتا تھا ، اس کو

پھران کی نویںمجلس معاویہ بن الی سفیان کے زمانے میں منعقد ہوئی ،جس میں انھوں نے آپس میں ایک دوسرے پراہنت بھیجی ،اس مجلس کے انعقاد کی ضرورت اس بناء پر پڑی کررومیہ میں ا یک قد این راہب رہتا تھا (قدایس نصاری کے نزویک مقبول عنداللہ کے معنی میں ہے) جس کانا م مقسلمس تھاءاس کے دوشاگر دہتے۔ وہ قسطانا می والی کے پاس آیا اوراس کواس کے برے ندیب اور کفریر زجر وتو پخ کرنے لگا۔ قبطائے تھم دیا کہ اس کا ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ لیاجائے۔ چٹانچیاس کےاوراس کے ایک شاگر د کے ہاتھ یاؤں اور زبان کاٹ لئے گئے اور ووسرے شاگر د کوکوڑے مار کر بھادیا گیا۔ پی خرف طنطنے کے بادشاہ تک پیٹی تو اس نے گورز کے یاس میہ پیغام بھیجا کہ وہ فاشل یا در یوں کواس کے پاس بھیج دے، تا کہ وہ ان سے اس کی ججت کی وجددریافت کرے اور بیمعلوم کرے کہ کی شخص نے بیہ بات پہلے کی ہے تا کہ جتے بھی احت کے مستحق آباء قدیسین ہیں سب کو دور کردے چنا نچے گورنر نے ۱۴۰ یا دریوں اور تین شامہ کواس کے یاس بھیجا، جب ریلوگ قطنطنیہ بہنچ گئے تو بادشاہ نے ۱۶۸ مزید پادر یوں کو اکشا کیا،اس طرح تین سوآ تھ یادری ہو گئے ،اوران لوگوں نے شامسہ کو گیبول میں چینے کے لئے ڈال دیا۔اس مجلس کے ركيس فتطنطنيهاور السطبا كبيد حيتبرك تضاور بيت المقدس واسكندريه كاكوئي تبرك نبيس تضاءان لوگوں نےمل کر گذشتہ تمام قدیسین پرایک ایک کانام لے کراعنت جیجی جنھوں نے ان کی مخالفت کی تھی ،اوران لوگوں پر بھی لعنت بھیجی ،جنھوں نے بسوع سے کیلئے ایک ہی مشیت ثابت کی تھی پھر جب ان لوگوں پرلعت کر چکے تو ''الا مانہ'' کی تلخیص کرنے بیٹھے اور کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ طبیعت النی سے پیدا ہونے والے خدا کے تنہا میلے جواز کی اور دا گی کلمہ ہیں اور جو ہر میں باپ کے برابر ہیں وہ ہمارے رب بیوع مسے ہیں جن کی دو کمل طبیعتیں ہیں اور ووفعل اور دومشیت ہے۔ لیکن ان کی ذات اور شخصیت ایک بی ہے تکمل ان کے اندر طبیعت اللی بھی یائی جاتی ہے۔ اور

#### 378 يبودونساري تاريخ كا مينديس الله صفحه 378

سال بعدان کی آخویں مجلس منعقد ہوئی ،اس مجلس کے انعقاد کی دجہ بیہ ہوئی کہ شہر ' منے '' (جوحلب ع قریب ای کاایک مشرقی شهر به اوراب دهنس چکا به ) کے راجب نے تناع کا نظریہ پیش کیا اور قیامت کا اٹکار کیا ای طرح مقام 'رہا'' مصیصہ'' اور اسکے علاوہ دوسری جگہوں کے پادر یوں نے کہا کہ سے کا جسم خیال ہے، حقیقت نہیں چنانچہ باوشاہ نے ان کو قنطنطنیہ میں جع کیا، قنطنطنیہ کے تبرک نے ان سے کہا کہ اگر میچ کا جسم خیال مانا جائے تو ان کے قول فغل کو بھی خیال مانناواجب ہے یمی نہیں بلکہ ہرانسان کا جسم دکھائی ویتا ہے اور اس کا قول وفعل خیال ہوگا پھر منج کے یاوری ے کہا کہ سے موت کے بعد دوبارہ کھڑے ہو چکے ہیں اور انھوں نے ہمیں بی خروی ہے کہائ طرح حساب کے دن لوگ کھڑے ہوں گے اور انجیل میں انھوں نے فرمایا ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو قبروں میں مدنون لوگ این اللہ کی باتوں کوسٹیں گے اور اس پر لبیک کہیں گے۔ تو تم کیے کہتے ہو کہ قیامت نہیں آئ گی۔ یہ کہنے کے بعد تطنطنیہ کے یادری نے پھران پر لعنت ورسوائی واجب کی۔ اور بادشاہ نے تھم دیا کہ پادر بول کا ایک مجمع اکتھا ہو، جس میں ان لوگوں پر لعنت بجیجی جائے، پھراس نے تمامشہروں کے تبار کہ کو بلا بھیجا، چنا نچرا کیک سویونسٹھ یا دری اس مجلس میں اکٹھا ہوئے اور قنطنطنیہ کے یاوری کی اس بات کو برقر اررکھا کہ سے کاجسم حقیقت ہے، خیال نہیں اوروہ اللہٰ تام اور انسان تام ہیں ، ان کی دوطبیعتیں اور شیقیں ہیں ، ان کے دوفعل ہیں اور

پھر حلقد ونی مجلس کو ثابت کرنے کے بعد انھوں ان میار مجلسوں کی بھی تائید کی جوان ہے یہلے ہوئی تھیں ۔انھوں نے بیا قرار کیا کہ دنیا قانی اور قیامت کا وقوع کیٹنی ہے ۔حضرت سے بردی عزت کے ساتھ آئیں گے اور تمام احیاء اموات کو اپنا قرما نبر دار غلام بنا کیں گے ، جیسے کہ تین سو اٹھارہ یا در بول نے کہا تھا۔ 월 كبودونسار كاتاري كَارَيْخ كَ ٱلمَيْدِين الله صلح 381

اگردین نصرانیت ایک ایسی قوم پر پیش کی جائے جومعبود کونه پہنچانتے ہوں تو وہ اسکے قبول کرنے ہے رک جائیں گے

جب بیحالت ان کے متقدین کی تھی کدوہ آخری وقت تک اپنے معبود کی تھیج تعیین نہ کر سکے اورند کی ایک قول پر قائم رہ سکے، بلکہ ہرایک نے اپنی خواہشات کومعبود بنا کر غیرے قول سے برا ئت ظاہر کی اور اس کی شخصیت کو ہدف ملامت بنایا اورخو دلاعن وطعون بن کرجیران و پریشان رہے۔ حالاتكهان كازمانه حضرت مسيح سے قريب تفاان ميں اليحصاد گوں كا وجو د تفايا تعييں كو حكومت و اقتذار حاصل بھی ان کے علماء کی کثرت تھی اور دین کے اہتمام میں مختلف مجلسیں منعقد ہوا کرتی

تو بھلا بتاؤ کدان گمراہ جیرت زوہ لوگوں کے اولا دکی کیا حالت ہوگی ۔جن کا زمانہ بہت بعد کا ہے اور جنبول نے اپنے وین کو صرف کا ہنوال سے حاصل کیا ہے۔ اور جو چو پایول سے بھی بدار لوگ میں،جن کی شہادت قرآن نے دی ہے۔

> إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلُ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ٥ (الرَّاان -44) بیلوگ چو پایوں کی طرح میں بلکان سے بھی ممراہ ہیں۔

يَّاهُلَ الْكِيْلُبِ لاَ تَعْلُوا فِي دِلْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِ وَلاَ تَشْبِعُوْآ ٱهْوَآءَ قَوْم قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبُلُ وَاَضَلُّوا كَائِسُواً وُصَلُّوا عَنْ سَوَآءِ السُّبِيُلِ ٥ (77-35UI)

اے دلل کتاب تم حق کے علاوہ این وین میں غلونہ کرواور اس قوم کی خواہشات کی امتاع نہ کروجو پہلے بی ے گراہ ہو بچکے جی ۔ نیز انھوں نے بہت سے لوگوں کو گراہ کردیا ہے اور سیدھے داستے طبیعت انسانی بھی ،اس کےعلاوہ ان چیزوں کو بھی گواہی دی جن کی صلقد ونی مجلس نے گواہی دی مقى \_ يعنى بيركمت جوبذات خوداله جي اورابن الأبھى، ووآخرى ايام ميں مريم الله كى مقرب سے ل گئے اور دونوں نفوں ہے ل کرانسانی شکل میں نمودار ہوئے ، اور پیصرف بندوں پر رحم کرنے کی غرض ہے کیا تھااییا کرنے ہے ان میں کمی قتم کی خرابی لازم نہیں آئی ، نہ وہ ذات خداوندی ہے علیحد و ہوئے اور نداینے از لی مقام ہے ہے۔ اور نہ بی صرف انسانی طبیعت میں ڈھل کررہ گئے بلکه ان کی ذات ایک رہی ،لیکن دونول طبیعتیں تکمل طور پران کے اندرموجود ہیں اور دونوں ایک ساتھ کام کرتی ہیں ای طرح و و مشیقیں ہیں جو باہم متعارض نہیں ہیں۔ وہ انسان کے شل کام کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں اور خدائی کام پر بھی غرض کہ وہ کمل اللہ ہیں اور کمل انسان بھی اس طرح انھوں نے حلقد ونی مجلس کی باتوں پر گواہی دی اوران چیزوں کو برقر ارر کھا جوان ہے پہلے یا نچویں مجمع میں کہا تھا، پھر کھالوگوں پر لعنت بھیجی، یا نچویں مجلس اوراس مجلس کے درمیان سوسال كافاصلەب

#### دسویں مجلس

پھران کی دسویں مجلس بادشاہ کے انتقال کے بعداس کے بینے کے زمانے میں ہوئی اس کی وجدمیتھی کہ چھٹی مجلس کے لوگ جمع ہوئے اور یہ دعویٰ کیا کہ ان کا اجتماع باطل پرتھا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سوتمیں یا در یوں کوجمع کیا ،ان لوگوں نے چھٹی مجلس کے قول کو ثابت کیاا وراس کی مخالفت کرنے والوں پرافٹ بھیجی، پھرواپس چلے گئے۔اس طرح ہے تو نصاریٰ کےان علماء کی مجلسیں ختم ہو گیں، جوان کے رہبرورہنمااور دین کے ناقلیمن تھےاور جن کی باتوں کومتاخرین اپنے لئے دلیل بناتے ہیں ،ان وس مشہور مجلوں ہیں شرکت کرنے والے یاور یول کی تعداد تقریباً ١٣ ہزارہے۔ کیکن ان میں سے ہرایک نے دوسرے پرلعنت بھیجی اور تکفیر کی ہے۔غرضیکہ ان کے دین کی بنیا دہی لعنت وملامت كرنے پر قائم ہوئى اوران كے تمام لوگ لاعن وملعون ہيں۔



نی کریم سلی الله علیہ وسلم کی نبوت پرائیان لائے بغیر کسی دوسرے نبی پرائیان لا ناممکن نہیں اور جس نے آپ کی نبوت کا افکار کیااس نے گویا تمام نبیوں کی نبوت کا افکار کیااس دعوے کی گئی ولیلیں ہیں۔

پہلی دلیل یہ کقطعی طور پر ہیہ بات ثابت ہو پچی ہے کدا نہیا اسابقین نے آپ کے نبوت کی بشارت دی ہے اور اپنیا امیتوں کو آپ کی تصدیق کرنے اور ایمان لانے کا تقلم دیا ہے۔ لہذا انہیاء کرام کے قول کی تقددیق کے لئے آپ کی تقددیق لازم ہوگی اور اس لازم کے مفقو د ہونے سے ملز وم کا حصول محال ہوگا بلکہ آپ کی تکذیب سے بین انبیاء سابقین کی تکذیب اور ان کی تکم عدولی ہوگی۔

ووسری دلیل مید کم بی کریم سیکھی کی دعوت بھی وہی تھی، جوآپ سے پہلے تمام انہیاء کی تھی اور آپ بھی وہی چی وہی چی وہی تھی البذا اگر آپ کو کس نے جھوٹا نبی کہا تو اس نے آپ کی ہاتو اس نے آپ کی ہاتو اس نے وہا کی ہاتو اس نے وہا کے ہاتو اس کو ہاتو کہ ہاتو اس کو ہوت ایک ہی وہوت کو ہاتا کہ مشہرانے والا تمام انہیاء کی دعوت اور تمام انہیاء کی دعوت ایک ہی شال ایسے ہی ہوگئے کہ کھاؤگ کی ہاتو اس کو تو وہ جا سمجھے اسکی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ پھاؤگ کی ہاتو اس کو تو وہ جا سمجھے اسکی تا ہوگئے گوائی ویں ۔ وہ دھنم ان کی ہاتو اس کو س کر کے کہ انھوں نے ہائوگل کچی گوائی دی ہے اور میاوگ صادق وعادل ہیں۔

۔ پھرایک دوسرا شخص اخص ہے مثل بالکل گواہی دے ، توخصم کے کہ بیہ بالکل جھوٹی بات ہے بیحالت تواس گراہ اور ملحون امت کی ہے جن کے گراہ ہونے کی گوائی القداوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وی ہے اورایک دوسرے پرلعنت کرنے کی گواہی خود انھوں نے اپنے نشوں پردی ہے اور ٹبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان پرلعنت بجیجی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ لعن اللّٰه البہود و النصاری اتب خذوا قبور انبیاء هم مساجد یع خذر مافعلوہ ،

الله يهود ونصاري پرلعنت بيسيج أنصول نے اپنياء کی قبر ول کو بجد ه گاه بنالياء آپ په کرلوگوں کو الن کے قبل ہے رو کمنا چاہتے تھے۔

حالاتکدان کی کتاب ایک ہے۔ ان کا رب ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے۔ ان کا دولی ایک ہے۔ ان کا دولی ایک ہے اور تمام کے تمام لوگ حضرت کے اور انجیل نیز ان کے شاگر دول کے تول ہی کواپنے لئے دلیل و بنیار یہا نے جیل ہیں گئے جیں، پھران میں اتناز پر دست اختلاف ہے کہ لیعض کہتے جیں کہ دو اللہ ہیں بعض کہتے جیں کہ دو اللہ سے جیٹے جیں کہ دو بندے جیں کہ دو اللہ کے جیٹے جیں کہ دو بندے جیں کہ دو اللہ کے جیٹے جیں کہ دو ایک شخص اور ایک طبیعت جیں، بعض کہتے جیں کہ دو دو و شخص اور دو طبیعت جیں، بعض کہتے جیں کہ دو دو و شخص اور ایک طبیعت جیں، بعض کہتے جیں کہ دو دو رو سے جرایک دوسرے جیں۔ اسکے علاوہ بھی بہت سے اقوال ان کے اسلان نے کہا ہے اور ان میں سے جرایک دوسرے کوکا فرکھتے جیں۔

لہذاان کے اس گھناؤ نے نہ ب کواگر کسی ایسی قوم کے سامنے پیش کیا جائے جو معبود کی معرفت ہے کورے ہوں اور اسکے مقابلے بیش کیا جائے جو معبود کی معرفت ہے کورے ہوں۔ تو یقینیا اس کاا نکار کردیں گے۔ اورا سکے مقابلے بیش اگر رسول عظیمی کی لائل ہوئی شریعت کود یکھا جائے تو فورا "ان السدیس عند الله الاسلام" کاملم یقینی ہوگا، جو محسوسات ومشاہدات ہے بھی بڑھ کر ہوگا۔

مَنْ أَنْدَلَ الْكِتْبَ الَّـذِيُ جَآءَ بِهِ مُؤْسِى نُوْرًا وَّهُدُى لِلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهُ قَرَاطِيْسَ تُبُدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيْراً ۚ وَ عُلِّـمُتُمْ مَّا لَمُ تَعْلَمُواۤ ٱنْتُمُ وَلَاۤ ابْآوُكُمُ ۗ قُل اللَّهُ ۗ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ٥ (الانجام-91)

ا وران لوگوں نے اللہ کا بہت قلط انداز والگایا ہے، جب کہا کہ اللہ نے کمی بشر پر پھیناز ل نہیں کیا ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کا بہت قلط انداز والگایا ہے، جب کہا کہ اللہ نے کمی بشر پر پھیناز ل نہیں کیا ۔ ان سے پوچھو، پھر وہ کتاب جے موئ علیہ السلام لائے تھے، جو تنام انسانوں کے لئے روشی اور ہدایت کی جھیاتے ہواور جس کے در ہدایت کی جھیاتے ہواور جس کے در سیلا سے تم کو وہ علم دیا گیا، جو نہ تمہیں حاصل اور نہ تمہارے باپ دادا کو آخراس کا ناز ل کرنے والا کون تھا، بس اثنا کہدو و کہ اللہ پھر تھیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلئے کیلئے چھوڑ دو۔

سعید بن جیر فرماتے ہیں کہ یہود کا ایک آدی جس کا نام مالک بن صیف تھا۔ وہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ بن صیف تھا۔ وہ رسول اللہ علیہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ مونا عالم تھا، چنا نجہ ناراض بین یہ ندکورہ نہیں کہ اللہ مونا عالم تھا، چنا نجہ ناراض بوگیا اور کہنے انگا خدا کی تشم اللہ نے کسی شخص پر کوئی چیز نہیں نازل کی، اس کے استحاب نے کہا، تہماری بربادی بو، کیا موئی علیہ اللہ میں بھی ٹیس، اس نے پھر کہا۔ خدا کی تشم اللہ نے کسی بشر پر کوئی تہماری بربادی بو، کیا موئی علیہ اللہ میں بربی تین کریمہ نازل ہوئی۔

(وَمَا قَدْرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهَ ) سِكْرَمَـكَا قُول بــ

محمد بن کعب کہتے ہیں کہ پچھے یہودی نبی کریم انگائٹے کے پاس آئے ،آپ اس وقت اپنی پیٹے اور پنڈلیوں کو کسی کپڑے سے بائد ھ کر ہیٹھے ہوئے تنے ،افھوں نے کہا ،اے ابوالقائم کیا آپ ہمارے پاس ایس کتاب نہیں لا کمیں گے ، جیسے کہ موٹی علیہ السلام اللہ عز وجل کے پاس سے تختیاں اٹھا کرلائے تنے ،اس پریہ آجت کریمہ نازل ہوئی۔

يَسُتَلُكَ آهُلُ الْكِتْبِ أَنْ تُنَوِّلُ عَلَيْهِمْ كِتْباً مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُوُا مُوْسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ (النَّآء -153) اور بیجھوٹا آ دی ہے، تو گویاس نے پہلے لوگوں کی بھی تکذیب کی۔اوراس آ دی کی تکذیب کرے بقیہ لوگوں کی تصدیق نہیں ہوسکتی۔

لبذاجس طرح نی کریم ﷺ کے مبعوث ندہونے سے تنام انبیاء کی نبوت باطل ہوجاتی ہے۔ ای طرح آپ کی تصدیق ند کرنے سے تنام انبیاء کی تصدیق محال ہوجاتی ہے۔

تیسری دلیل میہ کے دوہ آیات و براہین جو کی نبی کے نبوت کی بچائی پر ولالت کرتی ہیں۔
وہ نبی کریم عظیمی کے اندر پہلے انبیاء کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ اور بدرجہ اتم موجود تھیں، جن
میں سب کے سب اگر چہا ی جنس کی نہیں تھیں لیکن اپنے روشن دلالت کی بناء پر ان سے بڑھ کر
تھیں، ان مجرزات و آیات کی نقل آپ سے ہرا مقبار سے جے فاہت ہا وران کا انکار کرنا ایسے بی
ہ بھیے کہ آپ کا وجود وظہور ار آپ کے شہر کا انکار کردیا جائے اور بیسم اسر مکا ہرہ ہوگا، جیسے کہ کوئی
آ دی کسی شہر، پہاڑ اور ملک کا وجود تھیں اس بناء پر انکار کردے کہ اس نے ان کو دیکھا نہیں ہے ۔
مطال تکدان کے وجود کا بہت سے لوگ مشاہدہ کر تھے ہیں۔

لبندااگراس طرح کی واضح چیز وں کا افکاراوران میں شک کرنالوگوں کے لئے درست ہوتا حضرت موکی علیہ السلام اور میسی علیہ السلام کی نبوت اوران کے میجزات کو بھی افکار کرنا درست ہوگا، اورا گران کی نبوت و بجزات میں شک کرنے کی گنجائش نہیں تو نبی کریم عظی ہے جاہت مجزات ورا بین میں بدرجہ اولی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہوسکتی ،ای بناء پر جب بعض علماء یہوونے دیکھا کہ نبی کریم سیالیت کی تکذیب کرنے ہے حضرت مولی پر ایمان مکمل نہیں ہوسکتا ۔ تو انھوں نے تمام لوگوں کی تکذیب کردی اور کہنے گئے۔

> مَّا آنُوْلَ اللَّهُ عَلَى بَشَوٍ مِّنْ شَيْئِيءِ الله تَعَالُ نَـُكَى يَثْرِ رِكُولَى جِيْزِيْنِ بَازل كى۔

جيے كەلىڭد كالرشادىپ\_

وَمَا قَدَرُواللَّهَ حَقَّ قَدْرِةِ إِذْ قَالُوا مَا آنُوَلَ اللَّهُ عَلَى يَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ \* قُلُ

@ يبودونسارى تاريخ كرة مكيندش الله صفحه 385

مَنُ أَنْزَلَ الْكِتْبُ الَّذِي جَآءَ بِهِ مُؤْمِنِي نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيْسَ تُبْدُونَهَا وَتُحُفُونَ كَثِيْراً ۚ وَ عُلِّمَتُمْ مَّا لَمُ تَعَلَّمُوا آ أَنْتُمُ وَلَا ابَآوُكُمُ ۗ قُلِ اللَّهُ ۗ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوَضِهِمْ يَلْعَبُونَ٥ (الانعام-91)

اور ان اوگوں نے اللہ کا بہت غلا انداز ولگایا ہے، جب کیا کہ اللہ نے کسی بشر پر پھونا زل نہیں کیا ہے ، ان سے بوچوں پھروہ کتاب جے موئی علیہ السلام لائے تنے، جو تمام انسانوں کے لئے روشی اور ہدایت تھی جے تم یارہ پارہ کر کے رکھتے ہو، پھیود کھاتے ہواور بہت پھی چھپاتے ہواور جس کے ور بع سے تم کو وعلم ویا گیا، چونہ تہمیں حاصل اور نہ تمہارے پاپ داداکو آخراس کا نازل کرئے واللاکون تھا، بس اتنا کہدو کہ اللہ پھراٹھیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلتے کیلئے چھوڑ دو۔

سعید بن جیر فرماتے ہیں کہ یہود کا ایک آدی جس کا نام مالک بن صیف تھا۔ وہ رسول اللہ علیہ اللہ میں قدات کی تئم ویکر ہو چھتا ہوں ، جس نے موک علیہ السلام پر قورات نازل کی ہے، کیا تورا قدیم یہ موا عالم تھا، چنا نچہ ناراض میں سے موا یا الم تھا، چنا نچہ ناراض ہو گیا اور کہنے وی نور کیا وی میں مائٹ کی اس کے اصحاب نے کہا، تہاری بربادی ہو، کیا موک علیہ السلام پر بھی نہیں، اس نے پھر کہا۔ خدا کی تئم اللہ نے کی بشر پرکوئی تہاری بربادی ہو، کیا موک علیہ السلام پر بھی نہیں، اس نے پھر کہا۔ خدا کی تئم اللہ نے کی بشر پرکوئی جزئیمیں نازل کی ، اس بربی ایت کر یمہ نازل ہوئی۔

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِةً ﴾ يَكْرَمُهُ كَالْوَلُ ہِـــ

محد بن کعب کہتے ہیں کہ کچھ یبودی نبی کریم اللے کے پاس آئے ، آپ اس وقت اپنی پیٹھ اور پنڈلیوں کو کسی کھڑے اور پنڈلیوں کو کسی کھڑے ہوئے تھے ، انصوں نے کہا ، اے ابوالقاسم کیا آپ ہمارے پاس ایسی کتاب نبیس لائمیں گے ، جیسے کہ موٹی علیہ السلام اللہ عزوجل کے پاس سے تختیاں افسا کرلائے تھے ،اس پریہ آجہت کریمہ نازل ہوئی۔

يَسُنَاكُ الشَّمَا الْكِتْبِ أَنْ تُنَوِّلُ عَلَيْهِمْ كِتِبَا مِنَ الشَّمَاءِ فَقَدْ سَالُوا مُوْسَى أَكْبَرُ مِنُ ذَٰلِكَ (الناء ـ 153) اور سیجھوٹا آ دی ہے، تو گویاس نے پہلے لوگوں کی بھی تکذیب کی۔ اور اس آ دی کی تکذیب کر کے بقیہ لوگوں کی تقدیق نہیں ہو عتی۔

لہذا جس طرح نی کریم ﷺ کے مبعوث نہ ہونے سے تمام انبیاء کی نبوت باطل ہوجاتی ہے۔ای طرح آپ کی تقدیق نہ کرنے سے تمام انبیاء کی تقدیق محال ہوجاتی ہے۔

تیسری ولیل پیہ ہے کہ وہ آیات و براہین جو کسی نبی کے نبوت کی جپائی پر دلالت کرتی ہیں۔
وہ نبی کریم عظیمی کے اندر پہلے انبیاء کے مقابلے جس کئی گناہ زیادہ اور بدرجہ اتم موجود تھیں، جن
میں سب کے سب اگر چہ ای جن کی ٹییں تھیں لیکن اپنے روش دلالت کی بناء پر ان سے بڑھ کر
تھیں، ان مجوزات و آیات کی نقل آپ سے ہرا مقبار سے بچے خابت ہے اور ان کا انکار کر ڈالیے ہی
ہ، چسے کہ آپ کا وجود وظہور ار آپ کے شہر کا انکار کر دیا جائے اور پیر اسر مکا ہرہ ہوگا، جیسے کہ کوئی
آ دی کی شہرہ پہاڑ اور ملک کا وجود تھی اس بناء پر انکار کر دے کہ اس نے ان کو دیکھا نہیں ہے،
مالانکہ ان کے وجود کا بہت سے لوگ مشاہدہ کر چکے ہیں۔

لبندا اگراس طرن کی واضح چیز وں کا افکار اور ان میں شک کرنا لوگوں کے لئے درست ہوگا،
حضرت موکی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے مجرزات کو بھی افکار کرنا درست ہوگا،
اور اگران کی نبوت و مجرزات میں شک کرنے کی گنجائش نہیں تو نبی کریم علی ہے جا بت مجرزات
ویرا بین میں بدرجہ اولی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہوسکتی ،ای بنا ، پر جب بعض علماء یہود نے و یکھا
کہ نبی کریم میں بیا کرنے کی گنجائش نہیں ہوسکتی ،ای بنا ، پر جب بعض علماء یہود نے و یکھا
کہ نبی کریم میں بیا کرنے اور کہنے گئے۔

مَا آنُوْلُ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنُ شَيْءٍ اللَّهِ الْسَفَالُ سَنُ كَي شِرْرِكُونَي يَرْثِينَ عَازِل كَارِ

چیے کداللہ کا ارشاد ہے۔

وَمَا قَدَرُو اللَّهَ حَقَّ قَدْرِةِ إِذْ قَالُوا مَا آتُولَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءٍ \* قُلْ

OF THE

کس ذات نے مویٰ علیہ السلام پر توراۃ نازل کی ۔جس کوتم پارہ پارہ کر کے رکھتے ہو، پچھ د کھاتے ہوا دربہت کچھ چھیاتے ہو۔

الل كتاب آپ سے سوال كرتے إين كدان كے اوپر آسان كوئى كتاب نازل كى جاتى سو افھوں نے موئى عليدالسلام سے اس سے يوھ كرسوال كيا تھا۔

یبود کا ایک آ دی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ نے نہ آپ تھیلتے پر اور نہ ہی موئی علیہ السلام اور میسل علیہ السلام یا اور کمی شخص پر کوئی کتاب نازل کی ہے ۔ رسول اکرم علیلتے اپنے حجوہ ( لیعنی وہ کپٹر ا جس سے پیشاور پنڈلیوں کو ملاکر باند ھے ہوئے تھے ) کو کھولا اور کہنے گئے ، اور کسی پر بھی نہیں۔

مجاہدادرایک جماعت کا قول ہے کہ بیآیت قریش کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی،
کیونکہ افھوں نے بی اصل رسالت کا اٹکار کیا تھا اور سولوں کی تکذیب کی تھی ان کے مقابلے میں
امل کتاب نے موٹی علیہ السلام اور عینی علیہ السلام کے نبوت کا اٹکار نہیں کیا تھا، بھی قول ابن جریر
نے اختیار کیا ہے اور اس کوسب سے درست اور بہتر بتایا ہے، کیونکہ بیآیت اس سیاق میں لائی گئ
ہے۔ جہاں قریش کے بارے میں خبر دی گئی ہے اور یہود کا وہاں کوئی ذکر نہیں ہے۔

البذااس کومشرکین کے حق میں ماننازیادہ مناسب ہے، بنسبت یہود کے حق میں مانے ہے۔
دوسری بات ہے کہ یہود کا بید ئین بنیں تھا۔ جس کی خبراس آیت میں دی گئ ہے کہ اللہ نے کسی
رسول پر کوئی کتاب نازل نہیں گی۔ بلکہ وہ صحف ابراہیم وموی اور حضرت واؤد کے زبور کا اقرار
کرتے تھے، پھراس سورت میں شروع ہے لیکراس آیت تک بت پرست مشرکین ہی کے بارے
میں خبروی گئی ہے اور آیت کر یمہ (و مَا قَدَّرُ وا اللّٰهُ حَقَّ قَدُّرِ ہٓ) ان آیتوں سے علیحہ وہیں، بلکہ
ان سے مصل ہے اس کی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ بیسورۃ کی ہے، جس میں عرب کے
زناوقہ جواصل نبوت کے مشر تھے، ان کے بارے میں خبر ہے۔

لیکن اس پر میداعتر اض پڑتا ہے کداگر اس آیت کو یمبود کے حق میں ندمانا جائے بلکہ مشرکین کے حق میں مانا جائے ، تو میہ کیے درست ہوسکتا ہے کدایک ایسی چیز کو بیان کر کے ان کی تر دید کی جائے اور جحت بکڑی جائے جس کا اقرار بھی وہ نہیں کرتے تھے ، لیمنی مشرکین حضرت مویٰ علیہ السلام کی قوراة کو بھی نہیں مانتے تھے تو بھران کو مخاطب کرتے میے کہنا کیے درست ہوسکتا ہے کہ 왕 يبودونساري تاريخ كا تينيس الله صفح 389

فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتُ حَمَّلاً خَفِيُفاً فَمَرَّتُ بِهِ \* فَلَمَّآ الْفَلَتُ دَّعَوَا اللَّهَ رَبُّهُمَا لَئِنُ الْيَشَا صَالِحًا لِّنَكُونَنَّ مِنَ الشُّكِرِيْنَ ۞ فَلَمَّآ النَّهُمَا صَالِحًا جَعَلاً لَـهُ شُرْكَاءَ فِيُمَآ النَّهُمَا \* فَتَعَلَى اللَّـهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ (العراف-190-189)

وہ اللہ ہی ہے جس نے تعمیں ایک جان ہے پیدا کیا اور ای کی جس ہے اس کا جوڑا بنایا تا کہ اس
کے پاس سکون حاصل کرے ، پھر جب مرد نے عورت کوڈ ھانپ لیا اتو اے ایک ھیت ساحمل رو
گیا جے لئے گئے وہ چلتی پھرتی رہی ، پھر جب وہ پوجس ہوگئ تو دونوں نے ل کر'' اللہ'' اپنے رب
عدما کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم شکر گز اروں میں ہے ہوں گے جب اللہ نے ان کو
تیک لڑکا دیا تو اس کی بخشش وعنایت میں دوسروں کو اس کا شریک تھیرا نے گئے اللہ بہت بلندو برتر
ہے، ان شرکا نہ با توں ہے جو پہوگ کرتے ہیں۔

ای کے مشاباللہ تعالی کا یہ تول بھی ہے:

وَلَئِنَ سَالْتَهُمُ مِّنَ حَلَقَ السَّمُوتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ٥ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهُدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ٥ وَالَّذِي نَزُلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدِرٍ ۚ فَآتُشَوْنَا بِهِ بَلُدَةً مُّيْتًا ۗ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ٥ (الرَّرُفُ-11-9-9)

اگر ان لوگوں سے پوچھو کہ آسان اور زبین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اٹھیں زبر دست علیم استی نے پیدا کیا ہے، وہی جس نے تمہارے لئے اس زبین کو گیوار وہ بنایا اور اس بیس تمہارے لئے رائے بناویے متاکم آئی منزل مضود کی راوپا سکو، جس نے ایک خاص مقدار بیس آسان سے پائی اتارا، اور اس کے ذریعہ مردہ زبین کوجا الفیایا، ای طرح ایک روز تم زبین سے برآ لم کے جاؤگے۔

بہر حال دونوں صورتوں میں خواہ مشرکین مراد ہوں یا یہود سیہ بات بالکل مختقبے کہ نبی کریم منابقہ کی تکذیب سے تمام انبیاء کی تکذیب لازم ہوگی ،اور کسی نبی پر ایمان لا ناممکن نہیں ہوگا اور جس نے انبیاء کی رسالت اور آسانی کما ہوں کی تکذیب کردی اسکے بارے میں اللہ رب العالمین قَدَ اطِیْسَ) میں دوقر اُت ہے، پھیلوگوں نے پیجلون (کی کے ساتھ) پڑھا ہے، البذا بیفائب کا مین خاہر ہے اور پھیلوگوں نے بجعلون (ت کے ساتھ) پڑھا ہے۔
مین ہے، جو بہود کے بارے میں فتاہر ہے اور پھیلوگوں نے بجعلون (ت کے ساتھ) پڑھا ہے۔
لیکن مید خطاب ان شرکین کوئیس ہے، جنہوں نے مید کہا ہے کہ اللہ نے کسی بشر پرکوئی چیز نازل نہیں
کی بلکہ میہ شرکین کے قول کے مشل ادرای کے مشابہ یہود کے قول کی خبر دیتا ہے، جو قورات کے
بعض احکام کو چھیاتے تے اور بعض کو ظاہر کرتے تھان سے کہا گیاتم اس کمان میں ہوکہ مشرکین
تی اصل رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ بلکہ تم بھی قواس کے بہت سے احکام کو چھیاتے ہو، البذا ان

اس طرح اس میں ٹی کریم عظیمہ کی تصدیق بھی ہے کیونکہ آپ یہوداوران کی کتابوں کے بارے میں ایک چیزوں کی جاسکتی ہیں اور اس بارے میں ایک چیزوں کی خبردے رہے ہیں۔ جو صرف وی کے ذریعہ جانی جاسکتی ہیں اور اس طرح کی مثالیں قرآن میں بہت ی ہیں جس میں ایک کلام کو بیان کیا گیا ہے، پھرای کے مثل دوسرا کلام لے آیا گیا ہے، چیرای کا قول دوسرا کلام لے آیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول

وَلَقَدُ خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلِلَةٍ مِنْ طِبُنِ ٥ ثُمُّ جَعَلَنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَادٍ مُّكِيُنٍ ٥ ثُمَّ خَلَفْنَا النُّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَفْنَا الْعَلَقَةَ مُضُعَةً (الرَّون -14-13-12)

ہم نے انسان کوئی کے ست سے مثایا پھراے ایک محفوظ میک بھی ہوئی ہوندیں تبدیل کیا پھراس بوندکوہم نے لوقعزے کی شکل دی پھر لوقعزے کو بوٹی بنادیا۔

آیت کریمہ میں پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے جن کو اللہ رب العالمین نے مٹی کی شکری سے پیدا کیا ، گھراس کے بعد بنی آ دم کے پیدائش کی حقیقت بیان کی ، جن کو نطف سے پیدا کیا ہے ، ادرایک ہی لفظ کے ساتھ ضمیر تمام لوگوں کے لئے استعمال کیا ہے۔ ای طرح اللہ رب العالمین کا بیقول بھی ہے۔

هُـوُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نُفُسٍ وَّاحِدَةٍ وُجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اللَّهَا

کے اس رب کا بھی انکار کیا، جس کی طرف آپ نے دعوت دی بھی اور جس کے حقوق کو پورا کرنے کا تھم دیا تھا۔

اورآپ کی تکذیب کرے خدا کا اقرار وایمان ہر گزنہیں حاصل ہوسکتا ، جیسے کہ آخرے کی تکذیب ہے خدا کا افکارلازی ہے۔ارشادخداوندی ہے۔

وَإِنْ تَعْحَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا ثُرَابًا ءَاِنَّا لَهِي خَلْقٍ جَدِيُدٍ \* أُولَٰذِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ٥ (الرحدة)

ادرا گرجمین تعب کرنا ہے، تو تعب سے قاتل اوگوں کا بیقول ہے کہ جب جم مرکز مٹی جوجا کیں گ تو کیا جم سے سرے سے پیدا کئے جا کیں گے، یدوہ اوگ ہیں جنسوں نے اسپتے دب سے گفر کیا ہے۔

سورہ کہف میں ہے۔

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَقَالَ مَا آطُنُّ أَنْ تَبِيْدَ هَذِهِ آبَداً ٥ وَمَآ آطُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً لَا وَلَينَ رُّدَدِثُ إلى رَبَى لَاجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا ٥ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ آكَفَرُتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطُفَةٍ ثُمَّ سَوَكَ رَجُلاً ٥ لَـٰكِنَا هُواللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشُوكُ بِرَبِّي آحَدًا ٥ (الله عَده 37-38-36)

وہ اپنے ہائے میں واغل ہوا اور اپنے نفس کے من مثال من کر کہنے لگا۔ میں ٹیمن بھت ہوں کہ یہ
دوات بھی فنا ہوجائے گی ،اور جھے تو تع نہیں کہ تیا مت کی گھڑی آئے گی ، تناہم اگر بھی بھے اپنے
رب کے حضور پلٹا یا بھی گیا ، تو ضروراس سے زیادہ شاندار جگہ یاؤں گاس کے ساتھی نے گفتگو
کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہا س ذات سے جس نے بھی مٹی سے اور پھر نطف سے
پیدا کیا اور بھیے ایک پورا آدی بنا کر کھڑ اکیا۔ رہا میں تو میرا رب وہی اللہ ہے اور میں اس کے
ساتھ کی کوشر کی ٹیمن کرتا۔

اورآپ کی رسالت کا انکار کرے دیگرادیان کے ماننے والے لوگ حقیقت میں خدا کی

فر ما تا ہے کہ اس نے اللہ کا حقیق مرتبہ پہنچا نائبیں بلکہ اس کے بارے میں غلط انداز ولگا یا اور اس کی جانب ایسی بات منسوب کی جواس کی الہیت ، باوشا ہت ، حکمت ورحت کے خلاف ہے۔

اوراس کے متعلق یہ بدگمانی کی کداس نے مخلوقات کو بالکل عبث پیدا کیا ہے ، غرض کداس نے اللہ کے لئے صفات تقص کو ٹابت کیا ہے اور اس کو اس کا حقیقی مقام دینے کے بجائے نیچ گراویا ، جبکہ اللہ تعالی صفات کمال سے متصف ہے اور نقائص سے منزہ ہے ، اور یہ قدر شناسی ایسے ہی ہے جب کہ مشرکین غیراللہ کی عبادت کر کے اس کے صفات کمال نعوت جلال اور کتب آ سانی کے نزول بیز انبیاء کی بعثت کا افکار کرتے ہیں۔

نبوت کاانکارکرناحقیقت میں خالق اوراس کے حقائق کاانکار کرنا ہے۔اس سلسلے میں فلاسفہ، مجوس،نصاریٰ یہودگی حیرانیوں کابیان

اب تک پہ کہا گیا کہ ٹی کریم ﷺ کی بعث نہ ہوتی تو تمام انبیاء کی نبوتیں باطل ہوجاتیں اورآپ کی تکذیب سے تمام انبیاء کی تکذیب لازم آ گی۔

اب ہم میر بھی کہتے ہیں کداگر نبی کر پھیالی کی تلذیب کی جاتی ہے، تو خدا کی ذات اس کی حقیقت، اسکے صفات کمال ، اس کی ربوبیت والوہیت ، اس کی بادشاہت ، غرضیکداس کے وجود کا بھی انکار لازم آئے گا۔ اور نبی کر پھیالی کی تکذیب کرنے سے خدا کی ذات وصفات کی معرفت ہرگر نبییں حاصل ہو تکتی ، اس کی جانب ہم نے بیان کردہ منا ظرے میں بھی اشارہ کیا ہے۔

کیونکہ آپ نے اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اساء وافعال اس کے حقوق نیز اس کے مختلق مرجے کی شناخت اوگوں کو کرائی ہے ، لہذا جس نے آپ کی رسالت کا اٹکار کیا۔اس نے آپ

8

پاس بیویاں اور حورمین ہوں گی۔ جن سے دودنیا کی طرح لذت حاصل کریں گے، ای طرح ندوہ اپنے نفالق اپنے نفالق اپنے نفالق در اور اس کو بنانے بگاڑنے کے ذرائع واسباب کو بچھ سکے اور ندا پنے خالق ورازق کے ہارے میں مجھ سکے ندا نبیاء کو بچھ سکے اور ندموجودات عالم کو، کدووسب کے سب کاوق ومصنوع ہیں اپنے خالق وصافع کے تاج ہیں اور بھے ان چیز دل کا علم نہیں اسے کی چیز کا علم نہیں۔

### یہود کی حد درجہ غباوت نقص عہد تخریف وحسد کا بیان یہودانبیاء کے قاتل سودخوراور تمام لوگوں سے بڑھ کر گراہ و بہتان طراز ہیں۔

ہاتی ہے یہود تو اللہ نے ان کے اسلاف کی جہالت و خبادت ، صلالت و گمرائی کا تذکرہ کرویا ہے جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کے متاخرین کی جہالت و صلالت کی کیا حالت ہوگی۔

ان کی حدورجہ جہالت کا انداز وصرف ای سے لگانا کافی ہے کہ انھوں نے اللہ رب العالمین کی عظمت وجلال اور تو حید کی الیمی الیمی نشانیاں دیکھی تھیں۔ جن کو کسی نے نہیں دیکھا الیکن اس کے باوجود بھی اس کی ذات کو چھوڑ کر انھول نے اپنے ہاتھ سے سونے کا ایک پچھڑا بنا یا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اور عبادت بھی کی اتو ایسے جانور کی جس کی قلت فہم وعبادت میں مثال دی جاتی ہے اور ایسے وقت میں جبکہ ان کے نبی ان کے درمیان زندہ ہی تھے۔

اور معبود بنایا بھی تو مقرب فرشتوں اوراحیاء ناطقین میں نیس بلکہ جمادات میں سے اور جواہر اور جواہر اور جواہر اور جواہر اور جواہر ارضیہ میں سے ،اور جواہر ارضیہ میں ہے ،اور جواہر ارضیہ میں سے بھی زمین کے اور پر پائے جانے والے جو ہر مثلاً بہاڑ و فیرہ کو چھوڑ کو زمین کے اندر پوشید اور وضنے ہوئے جو ہر میں سے اور اس میں بھی ایک ایسے جو ہرے جس کو بھٹی میں ڈالا

معرفت حاصل ندكر كے معیدا كدان كے مقالات سے ظاہر ہے۔

مثلاً فلاسفہ جو تھا گئی ہے اور اک کرنے میں صرف دماغ ہی کو کانی سجھتے تھے، اور ہر چھوٹی بردی بات کو عقل سے پر کھنے کے عادی تھے، وہ تبوت کا افکار کر کے ملائکہ جن آخرت، صفات باری تعالی اس کے افعال کا اعتراف ندکر سکے۔ بلکہ وہ تھا گئی جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور جن کے انکار کی گئوائش نہیں ان میں بھی کمی کے اصل اور حقیقی حالت کو ثابت ندکر سکے گویا کہ اللہ نے ثبوت کے انکار کی تیجہ میں تھا گئی اشیاء کے اور اک کا مادہ ان سے سلب کر لیا تھا، جس سے وہ پانی ہوا، صور ج وغیرہ کی حقیقت کو بھی نہ تجھے سکے۔

ان حقائق کے متعلق ان کے بیانات و نداہب کود کھنے کے بعدیقی طور پر بیا نداز ہ ہوجائے گا کہ و دان کے ادراک کرنے سے عاجز رہے ہیں۔

اوران کا ساراعلم دوریافت اس کاایک معمولی جزء ہے جو غیر پرخفی ہے۔ دوسری مثال بحوس اور بت پرست نہ خالق کی حقیقت کو اور بت پرست نہ خالق کی حقیقت کو کیجان سکے نہ کالوقات کی حقیقت کو ۔ نہ شیاطین وطائکہ کے درمیان تمیز کر سکے اور نہ روح طیب اور خیوش کے درمیان میز کر سکے اور نہ روح طیب اور خیوش کے درمیان ، نہ انھیں سب ہے اچھی چیز ول کی معرفت ہوئی نہ سب ہے بری چیز ول کی۔ نہ کمال نفس کو جان سکے نہ گھٹیا فلس کو وادران نفوس کوکون سے چیز یں بناتی وسنوارتی ہیں جن ہے وہ کمال تک چیز ہیں بناتی وسنوارتی ہیں جن ہے وہ کمال تک چیز ہیں اور وہ کون کی چیز ہیں ہیں جوان کو بد بخت و برااورانتہائی گھٹیا وزلیل بنادیتی ہیں ان تمام چیز ول کے ادراک ہے وہ کورے روگئے۔

تیسری مثال نصاریٰ کی لے لیجئے جن کی خدا اور رسول کی قدر ناشناسی اور حقیقت ہے دور ہونے کا بیان گزر چکا ہے کہ انھوں نے کس طرح اللہ کے ذات کو عیوب ونقائص کا پلندہ بنایا ہے اوراس کے رسول کی ذات کوصفات البید کا پیکر تھیم ایا ہے۔

جس آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وہ حقیقت سے کوسوں دواور انبیاء ورسل کے اقوال کے مخالف ہے ، ان کے نزدیک جنت میں کھانے پینے سے لوگوں کوکوئی سرو کار نہ ہوگا۔ نہ اس کے ضروری ہے ورنہ تبائی چ جائے اور حالات وظروف کی عدم رعایت جہاں طبیب کی جہالت کا ثبوت ہے، وہیں خالق کا ئنات کی حکمت ورحمت ، قدرت و ہاوشاہت میں قاوح ہے۔

ان کی جہالت اورا ہے معبود ورسول نیز ان کے اوامر کے عدم واقفیت کی انتہا ہے کہ جب
ان سے کہا گیا کہ شہر جس جھک کر اور اللہ کے ساسنے تواضع واکلساری کرتے ہوئے واشل ہو۔ اور یہ
دعا کر وکہ اللہ تعالی ہمارے گنا ہوں کو معاف کر دے ہتو وہ اللہ کے ساسنے جھننے کے بجائے چونز کے
بل گھنٹے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ بالی بیس گیہوں ہو یہ تو اللہ کے ساسنے ان کی
تواضع واکلساری اور تو بدواست فقار ہے ان کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو
اپنی قدرت و بادشاہت اور اپنے نبی کی صدافت پر عظیم سے عظیم تر نشانیاں و کھا کی مشال فرعون
اپنی قدرت و بادشاہت اور اپنے نبی کی صدافت پر عظیم سے عظیم تر نشانیاں و کھا کی مشال فرعون
و قبطیوں کی غلامی سے ان کو نجات و لا یا لیکن پھر جب ان پر ایک کتاب نازل کی اور تھم و یا کہ اس
سے احکام کو مضبوطی سے تھام لیں اور عمل کریں تو انھوں نے انکار کر دیا جس پر خدا نے پہاڑ اکھاڑ کر
انگر مروں کے اوپر جھ کا دیا اور کہا کہ اگر تم قبول نہیں کرتے ہوتو پیس کر رکھ دیں گے تب جا کر
افھوں نے شاہم کیا۔

ابن عباس کا بیان ہے کہ اللہ نے پہاڑ کوان کے اوپر کردیا۔ آگ کوائے سامنے کردیا اور سندر کوان کے بیچے کر دیا اور کہا کہ اگرتم قبول نہیں کرتے ہوتو پہاڑے پیس ڈالیس گے، آگ ہے جلا کر خاسمتر کر دیں گے اور سندر ہیں خرقاب کردیں گے پھر جا کر انھوں نے قبول کیا اور کہا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی ، اور اگر پہاڑ نہ ہوتا تو ہم تمہاری اطاعت نہ کرتے ، پھر جب مامون ہو گئاتو کہنے نگے (سمعنا و عصینا) ہم نے سن تولیا لیکن ٹیس ما نیس گے۔

ان کی جہالت کی انتہا ہے کہ انھوں نے ایسے مجزات وآیات دیکھے جس کو دیکھنے کے بعد انسان کا لیفتین محکم ہوجا تا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انھوں نے بیدکہا کمٹن ٹسوٹیمین ڈکٹ حَشّی نوّی اللّٰہ جَهْوَۃً اے مویٰ ہمتم پراس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم خدا کو تھلم کھلا دکھے نہ لیں گے۔ جاتا ہے، پھر پٹائی کی جاتی ہے، پھراس کے بعدمیل کچیل کی صفائی ہوتی ہےتب جا کرکوئی چیزاس ے بنائی جاتی ہے۔ان کے مقابلے میں ان جواہر کوچھوڑ دیا ان کاموں سے بالکل مستغنی ہیں اور اس جو ہر سے شکل بھی بنائی تو فرشتوں اور انبیاء اور زمین میں پائے جائے والے بلندر بن چیزیں پہاڑ وغیرہ کی نیس بلک آیک حیوان کی شکل اور حیوانات میں سے بھی اشرف وقوی حیوانات مثلاً باتھی ثير وغيره كي نييل بلك ايك بيوتوف الاجار ومجور كهيت بيس جنائى كاكام كر غوالے ربث سے يانى نكالنے والے اور اپنى جانب سے وفاع كى طاقت ندر كھنے والے ، جانور كى شكل البذا أخيس اينے معبودان رسول اورها أقل موجودات كى كون عمرفت عاصل ب\_اگر انحيس معرفت عاصل اى موتى ، تو حضرت موى عليه السلام ، ييند كتب كن نُسوُّمِينَ لَكَ حَشَّى نَسرَى اللَّهَ جَهْرَةُ اے موکل ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے ، جب تک تم ہمیں اللہ کو صاف صاف وَهَا تَهِين وو ك اوربية كتب وإذْ هَب أنْتَ وَزَبُّكَ فَقَاتَلا مُوسنى جاؤتم اورتهارارب اڑائی کرو، بہال تک کرانھوں نے کی افس وقتل میں کیا، اور جس وقتل بھی کیا۔اس کو چھیانے کی غرض سے ابواب البراء پر لے گئے اور و ہیں چھینک ویا اور مجھے کہ جس طرح انسانوں کی نگاہوں ے ہمارالیعل جیسپ جائے گا ،ای طرح خدا پر بھی مخفی رہے گا۔حالانکدان کے نبی ان کے درمیان زندہ تھے،جن پرضح شام وجی نازل ہور ہی تھی۔

اگروہ اپنے معبود کو پیچانے تو اس کواس طرح مخاطب ندکرتے، اے ہمارے باپ تو اپنی خیندے بیدار ہوجاؤ تو کتا سوئے گا۔

اگروہ اپنے معبود کو پہچانے تو ابنیاء سے لڑائی نہ کرتے۔ نہ انھیں قبل کرتے نہ قید وجلاوطن کرتے اور نہ ہی محارم کے حلال کرنے اور فرائفل کے ساقط کرنے پر مختلف تھم کا حیار کرتے اگروہ اپنے معبود کو پہنچانے تو مصالح کے اعتبار سے اس کی تبدیلی احکام پر اعتراض نہ کرتے ، جب کہ نظام عالم کی بقا ہ کے لئے احکام کے نفاذ میں احوال وظروف زبان ومکان کی رعایت اس طرح ناگڑ برہے، جیسے کہ طبیب کے لئے زبان ومکان احوال ظروف کے اعتبار سے اور یہ واغذ یہ کا بدلنا 🙈 يبودونسار كي تاريخ كي آئينه شي 🚭 صفر 397

پہلی بات ہے کہ گدھاتمام جانوروں میں سب سے بیوقوف مانا جاتا ہے اور بیوقوفی میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔

دوسرى بات سدكه كدهے كاو پراكركھانا يانى جاره وغيره لدا ہوا ہوتواس كو يجيشعور بھى ہوگا ليكن أكركتا بين لا ددين جائين تواس كوذ رابهي شعور نه بوگا\_

تیسری بات مید کدوہ بوجھان کے او پر گدھے کی طرح جبراً وقبراً لا وا گیا ہے نہ کہ انھوں نے خودا پِی خوش سے اس کوا تھایا ہے۔

چۇتتى بات بەكداگردە اپنى خوتى سے اس كواٹھاتے تو دنياد آخرت ميں اس كا اچھاانجام ملتا، ليكن جب جبراً وقبراً وه لا و ع بوئ چرتے ہيں تو اس كا كوئى اجر نہيں ملے گا۔

پانچویں بات بدکدوہ الک چیز ہے بھا گئے اور اس پر عمل کرنے ہے گر بز کرتے ہیں۔جس میں ان کے لئے دنیا وآخرت کی بھلائی ہے ، اور اس کے مقابلے میں ہلاکت وہر باوی کا راستہ اختیاد کرتے ہیں۔لہذا غبادت جہالت کی انتہا ہوگئی۔

ان کے جہالت کی انتہا ہے ہے کہ اٹھوں نے من وسلویٰ جیسی عمدہ ومحبوب غذا کو چھوڑ کر لیہن ، پیاز ، دال ، سبزی ، نکژی وغیره کا مطالبه کیا۔

لبذا جوتوم من وسلوي جيسي نعت پرلهن و پياز وغيره كوزج و پيچى ب، ده اگرايمان ك بدلے کفر، بدایت کے بدلے طاالت ، رضا کے بدلے غضب ، رحمت کے بدلے عقوبت کے خواباں وجویاں ہوئے تو کوئی تعجب کی ہائے نہیں۔ بلکہ جرائ محض کا یمی حال ہوگا۔جس نے اینے رب اس کے رسول و کتاب اورا ہے نفس کوٹیس پہنچانا ،ای طرح وعدہ خلافی ،احکام تو رات میں تح بیف وتبدیل، سووخوری، رشوت خوری سبت کے دن کی تھم عدولی، ناحق انبیاء کی قبل وخوزیزی، حضرت عیسی علیدانسلام کی تکفیرو تکذیب،ان کے او پراور حضرت مریم علیدانسلام پر بہتان طرازی، آپ کے قبل کی کوشش ہرج میں وطع منتگد لی، قساوت قلبی ہشنخر دہنسی میدتمام برائیاں بدرجہ اہم ان کے اندریائی جاتی تھیں۔

وه مجروبيب كدايك مرتبالله ك حكم ك مطابق حضرت موى عليه السلام ان كرستر نيك لوگول کو وقت مقررہ پر پہاڑیر لے گے، جب آپ پہاڑ کے قریب پہو نچے تو بادل ان کے اوپر سا یا تین ہو گیا بہاں تک کداس نے بورا پہاڑ ؛ ھانپ لیا،حضرت مویٰ علیدالسلام نے بقیدلوگوں سے كها كه قريب آجاؤ چنانچده قريب مو گئة اور بيسے بى تجاب بيں داخل موئے تو تجدے بيں گر گئے، وبال انھول نے اللہ رب الحالمين كوحفرت موكى عليه السلام سے بات كرتے اور اوامرونواي كا تعلم دية موع سناه پرجب بدلى بث كي تو كين الكار موى جم تم يراس وقت تك ايمان مين لائيں گے۔ جب تک كه بم الله كوصاف صاف اور كھلم كھلا و كينييں ليس گے۔

ان کی جہالت کی انتہایہ ہے کہ جب حضرت بارون علیہ السلام کاانتقال ہوگیا اور وان كرديج كع تو حضرت موى عليه السلام ، كهن عليه كم كم عن في ان كوقل كيا اورتم في أنيس قل اس بناء پر کیا ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے محبت اور نری کرتے تھے، پھرموی علیہ انسلام نے ان ے کہا کہتم اپنے سترآ دمیوں کو نتخب کرواور ہارون کی قبرتک چلو، چنانچہ وہ حضرت ہارون کی قبر پر بنج اور کھڑے ہو گئے حضرت موی علیدالسلام نے کہا بارون کیا تمیں قبل کیا گیا ہے۔ یا خود (طبعی موت )مرے ہو، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہائیس مجھے کی نے فی نہیں کیا بلکہ میں طبعی موت

اس طرح اٹھول نے خود حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی اور اپنے نبی پر تبہت لگائی ،اور ان کی اظہار برأت پرتصدیق اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ خود حضرت ہارون علیہ السلام کے مند سے طبعی موت کی خبر س نہیں لیا۔

ان کے جہالت کی انتہا ہے ہے کہ توراۃ کے بوجھ کو صرف اپنے اوپر لاوے رہنے اور اس میں سوچنے بچھنے نیز عمل نہ کرنے کے متیج میں اللہ نے ان کواس گدھے سے تشویر دی ہے جو ا پئی چینے پر یو جھ لاوے ہوئے چرتا ہے اور اس تشبیہ میں ان کی جہالت متعدد طریقے سے ثابت 8

لبذا جو شخص اس نورے محروم رہا وہ حقیقی کامیائی ہے دورر ہا اور نہ بہتہ تاریکیوں میں بھٹاتا رہا، اس کا مدخل ومخرج ظلمت ہے، اس کا قول ومل ظلمت ہے، اس کا قصد وارا دہ ظلمت ہے، اس کا دل ظلمت کدہ ہے، اس کا چہرہ ظلمت کدہ ہے اور اپنی خواہشات کی تاریکی میں وہ بالکل پڑا مواہے۔ کیونکہ حقیقی ظلمت بجی ہے، لہذا جو بھی قول وہ کہتا ہے، جو بھی ممل وہ کرتا ہے، جو بھی ارا دہ دہ رکھتا ہے، جو بھی عقیدہ وہ مانتا ہے، سے ظلمت ہی ظلمت ہے۔

ایسی حالت میں اگر نبوت کی کوئی بھی چنگاری اس کے اوپر چنک اٹھتی ہے تو بیا ہے ہی ہے جیسے کہ چیگا دڑ دل کی نگا ہول کے سامنے سورج حیکنے لگے اور ان کی نگا ہول کو خیر ہ کردے۔

سے نبوت کی چنگاری اپنی تیزی ، چک دمک کی بناء پر قریب ہے کہ اس کی نگاہ کوخیر ہ کردے بذاوہ اسپے موافق وملائم چیز تاریکی کی طرف بھا گیا ہے، اس کے مقابلے میں مومن کا قول وعمل نور ہے، اس کا مرخل مخر وج نور ہے، اس کا قصد دارادہ نور ہے۔

غرضيك وهمرا پائور ب اور برحالت بين نور بى كاندر ربتا ب ارشا و ضداوندى ب -اَللّه نُورُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ \* مَشَلُ نُورُه كَيمِشُكُوة فِيهُا مِصْبَاحٌ \* اَلْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَة \* اَلرُّ جَاجَة كَانَهَا كَوْكَبٌ دُرِيٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَة مُبْرَكَة زَيْنُونَة لِالشَّرَقِيَّة وَلاَغَرْبِيَة \* يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيّءُ وَلَوْلَمُ تَمْسَسُهُ عَارُ \* نُورٌ عَلَى نُورٍ \* يَهَدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءً \* وَيَصُرِبُ اللَّهُ الْامْقَالَ لِلنَّاسِ \* وَاللَّهُ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٥ (الور 35)

الله آسان اور ذیبن کا تورہ ہے۔ ( کا نتات میں ) اس کے نور کی مثال ایک ہی ہے کہ جیسے ایک طاق میں چراخ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک قانوں میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چکٹا ہوا تارا اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مہارک درخت کے تیل ہے روش کیا جاتا ہو جونہ شرقی ہو، نفر پی جس کا تیل آپ ہی آپ بحز کا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ گے (اس طرح) روشنی پر دوشن ( پڑھنے کے تمام اسباب جمع ہوگئے ہوں ) اللہ اپنے تورکی طرف جس کو جا ہتا ہے۔ رہنمائی فرما تاہے وہ لوگوں کو مثالوں سے ہاتی سمجھا تاہے وہ پر چیز سے خوب واقف ہے۔ لیکن بیاوراس ہے بھی کئی گناہ بڑھ کر جہالت ان لوگوں کے نز دیک کم ہے۔ جنھوں نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی ہے ،اس ہے اوراس کے رسل و ملائکداور نیک بندوں سے وشنی کا اعلان کیا ہے۔

لہذا جس شخص نے خدا اور رسول کوئییں پہنچانا اس کی رضا وقریت کے راہے کوئییں جانا اس کی رضا کے مطابق عمل نہیں کیا اور اپنے انجام ہی سے بے خبر رہا، اس کو کون ساعلم عمل حاصل ہوا۔

آپ کی نبوت سے زمین کا منور ہوجانا اورظلمت و تاریکی کا کا فور ہوجانا آپ کی نبوت پراعتر اض کرنے والا تاریکی میں ہے اورمومن روشنی میں ہے

تمام دنیاوالے سوائے مومنول کے جہالت وگمراہی کی تاریکی بیں ہیں، جیسے کہ مسند وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمرے رسول ﷺ کی میے مرفوع صدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ''اللہ نے اپنی گلوق کو تاریکی میں پیدا کیا اوران کے او پر نورڈال دیا تو جس کو وہ نورل گیاوہ ہوایت یا گیا اور جس کوئیں پہنچاوہ گراہ ہوگیا، ای لئے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم پرقلم خشک ہوچکاہے۔''

ای بناء پراللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تا کہ وہ لوگوں کو تاریکی ہے روشنی کی طرف نکال لیس۔لہذا جس نے ان کی دعوت قبول کی ،وہ نور کی طرف نکل گیا،اور جس نے نافر مانی کی۔وہ ای نشکی و تاریکی میس پڑارہ گیا۔ جس کے اندر پیدا ہوا تھا اور بیتاریکی طبیعت وخواہشات کی تاریکی ہے، جہالت وخود فراموشی کی تاریکی ہے اور اس تاریکی ہے لوگوں کو نکال کرعلم ومعرفت ایمان وہدایت اور حقیقی کا میابی کی طرف لے جانے کیلئے اللہ رہ العالمین نے اپنے انبیاءورسل بھیجے۔



پھر کفار کا حال ان کے اعمال اور تاریجی میں بھٹلنے کی مثال اس طرح دی ہے۔

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْآ آغَمَالُهُمْ كَسَرَابٍ ، بِقِيْعَةِ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَّآءً \* حَتَى الْأَا جَآءَ هُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْأَا جَآءَ هُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَّوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقْهُ جِسَابَهُ \* وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٥ اَوْكُ ظُلُمْتِ فِي بَحْرٍ لُجِي يَغْشُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ \* ظُلُمْتُ \* بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ \* إِذَآ آخُرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ ثُورًا فَمَا لَهُ مِنْ ثُورٍ ٥ (الور ـ 40-39)

اور جنفول نے کفر کیاان کے اٹھال کی مثال ایس ہے جیے دشت ہے آب بی سراب کو بیاسائل کو پانی سمجھے ہوئے تفاقگر جب و پال بیہو نچا تو پچھے نہ پایا بلکہ و پال اس نے اللہ کو موجود پایا، جس نے اس کو پورا پورا اپورا حساب چکا و یا۔ اور اللہ کو حساب لیستے در نہیں گلتی۔ یا پھراس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک گھرے سمندر میں اندھیرا کہ او پرایک موج چھائی جوئی ہے اس پرایک اور موج ، اور اس کے اور بادل تاریکی پرتاریکی مسلط ہے ، آدمی اپنا ہاتھ تکا لے تواسے بھی ندو کہتے ہائے ، جے الت کے اور بادل تاریکی پرتاریکی مسلط ہے ، آدمی اپنا ہاتھ تکا لے تواسے بھی ندو کہتے ہائے ، جے

وَالْحَمَّدُ لِلَٰهِ اَوُلا ُوَّاحِرًا وَّبَاطِنَا وُظَاهِرًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ آجُمَعِيْنَ وَسَلَّمَ تَسَلِيْماً كَثِيْرًا إلى يَوْم الدِّيُنِ

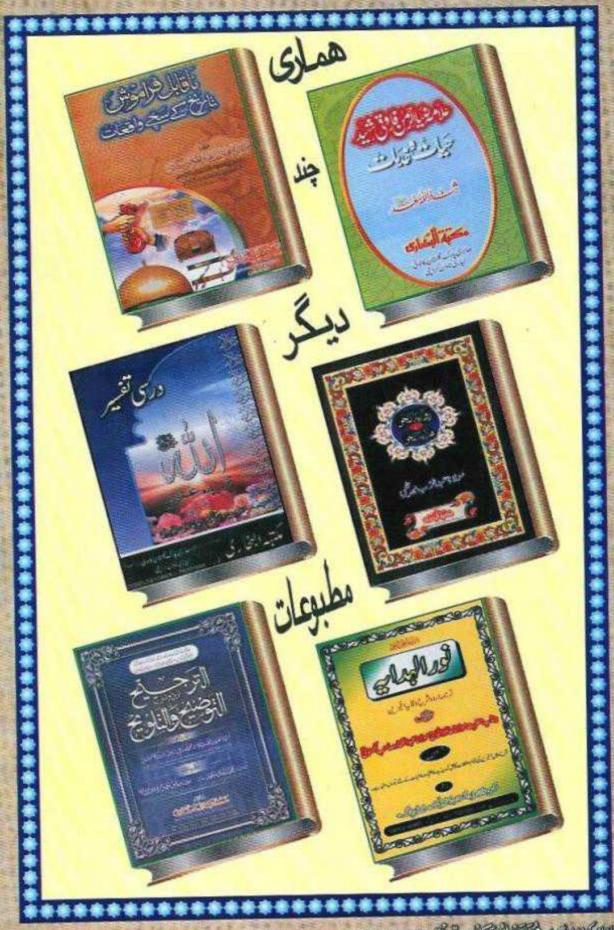